







تر تہارارب فوب جانا ہے کہ تم اور تہار سے اٹھ کے لوگ بھی دو تہا کی رات کے قریب اور بھی آ دھی رات اور بھی تہا کہ اس کو نہا ہو کے تہا کہ رات قیام کیا کرتے ہو۔ اور اللہ تو رات اور ون کا اغداز ہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ اس کو نہا ہو نہیں ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے نہیں بھن آ سانی سے ہوسکے اتنا قرآن پڑھلیا کرواس نے جانا کہ تم میں اللہ کی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو جتنا آ سانی سے ہوسکے اتنا پڑھلیا کرواور نماز پڑھتے رہواورز کو قالوا کرتے رہواوراللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض ویے رہو۔ اور جو کل نیک تم اپنے لئے آ سے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ میں نیت سے قرض ویے رہو۔ اور جو کل نیک تم اپنے لئے آ سے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ کے ۔ اور اللہ سے بخش کا تئے رہو۔ بے شک اللہ کھنے دالا مہم ہان ہے۔ (سورة الح 130 آ سے جمارے در بہم اور تم کو ویا میں والی بھی وے کہ اسے عمار کریں ، بے ذک بھم یقین کرنے والے ہیں۔ اور تم کو دیا ہی والی بھی وے کہ نیک عمل کریں ، بے ذک بھم یقین کرنے والے ہیں۔ اور تم کو دیا ہی والی بھی وے کہ نیک عمل کریں ، بے ذک بھم یقین کرنے والے ہیں۔ اور تم کو دیا ہی والی بھی وے کہ نیک عمل کریں ، بے ذک بھم یقین کرنے والے ہیں۔ (سورة محد 130 تھ 130)

# خطوط

انعم شھزادی معجرات ہے، میری طرف سے تمام قارئین لکھاری اور تمام اسٹاف ڈرکودل کی اتف ایکرائیوں سے سلام اورعيدمبارك ..... اكتوبركا شاره خوبصورت تأسل كے ساتھ ميرے باتھ ميں ہے۔ ميں كالى جني ل اسفوري يا دري ہوں جو کہ بھائی جاندعہای نے بہت احسن انداز کے کھی ہے لفت آئی ساحل دیا بخاری نے بہت انہی کا تھی۔ان کو جاری طرف سے پھولوں کا گلدستہ ..... ہراہ کرم قبول سیجئے گا .....انو تھی ہمدرڈی ساجدہ راجہ، جاوبائی چکر، مدیر بخاری ان قبر، ایس المیازاحمہ خونی ہیولہ مثالکتہ سحر،ان سب نے بہت مخت ہے .... بہت خوب لکھا۔ خالد شہان ہمائی کی اسٹوری سالگر ،نمبر میں شام کرد کھ ہوا۔ باقی اشعارا درغز لیس بھی اچھی تھیں باانھوص مصباح کریم بمیواتی اینڈ ندیم عباس میواتی میں نے توجن کو سیمیخ کی دھم کی بی وی۔ آپ نے ٹورامیرا خط شائع کردیا۔ داہ جی واہ .... جھنگ بوسووری مجے۔ آپ نے کہا تو میں پھر حاضر موتى مراب يجهد ركم موكيات \_ آپ كى مهر يانى اور حوصله افزائى و كيير \_ مانى جان ماه نورايند آمنه كومصباح كريم ايند محمد نديم عماس میواتی کوسلام ۔ ذرکی ترتی کے لئے شب در در وعا کوہوں \_

مبيالية چوهدرى كرايى سورى كرايى المارى المياري المياري المياري الميارك الميارك الميارك الميارك المول فرہ میں۔دوسری مبارک باداس بات کی گی آب بڑے باہمت اور حوصلہ مند میں کدان نامساعد حالات میں ورو انجسٹ کو بروي بإبندي أور با قاعد كى سے نكال رہے ہيں، مجھے ياد پر تاہے كه مولند بريس كے اس طويل و سے بيس بھي آپ كا يرجية اخير سے بیس آیا اور مندہی اس کا معیار گرفے ویا جو بہت بری بات ہے۔ ہاتھی خریدنا آسان اے بالنامشکل بہت سارے پرانے اور معروف ڈانجسٹ بند ہو مکتے ہیں۔ میں اس شرط پراظہار خیال کررہی ہوں کہ ایسے من وعن شائع کریں ہے۔ كَانْتْ جِعَانْتْ تَطْعِينْ مِوكَى \_ مِن نِي آج تك كمي بهي جزيد \_ كوخط بيس لكهام چوں كه ايك قلبي لاؤ بياس لئے بِالگ تقید کررنی مول محریس کوئی بھی چیز خراب موجائے تواہے پھینک نہیں دیاجا تا ندوی والے کودیاجا تاہے آب بیاس کہ میں مخلصانہ طور پراؤر ڈامجسٹ کی خامیوں کی نشان وای کرر ہی موں۔قار کمن سے شکایت ہے کہ وہ کہانیوں پر سنید اور تصروں کے بجائے اور موضوعات پر اظہار کرتے ہیں جو کمٹی طرح سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، وہ ہرکہ ان اور سلسلہ دار پر کھل کر تنقید كرين اكم معيار بمتر مو مجهيم المفرزانه عابد صاحب كارائي القاق نيس جوانبول في ايم الياس صاحب كم ارب ين دي، مجھے چيرت ہوئي ، پيل صرف ايم الياس كي فين ہول ليكن اس كابير مطلب نبيس كه غلط بات كموں امحتر مدفرزانه عابد نے شاید بھی ایم الیاس صاحب کو پڑھانہیں ورنہ رہ بات نہیں کہتیں کان کی تحریروں میں صرف نام کا فرق ہے۔ ایپا لگنا ہے كركمي كے كہنے برا جي رائے كا ظهاركر ديا۔ ميں اور في انجسٹول كى بات نہيں كرر،ى موں صرف در في انجسٹ من شائع مونے والى ال كاتحريرول كى بات كروبي جول جوا يك عظيم اخاته بين \_اورموجوده سلسله داركبها في عشق تأكن ب جواي وقت ايك بہترین سلسلہ ہے۔خدا کرےزور قلم اور زیادہ۔ میں ان کے بارے میں ایک بات کہنا جاہتی ہوں وہ اپنے قلم کو قابو میں ر میں اورا حتیاط کا دائن نہ چھوڑیں۔ میں چوا کہ ان کی زبر دست فین ہوں۔ اس لیے ان کی تحریر جہاں کہیں جمعی چھپتی ہے۔ ضرور پڑھتی ہوں۔ ایم اے راحت صاحب کونکش اور ہرموضوع پر تکھنے کی تقدرت ہے۔ وہ برمول سے بہت اچھا لکھ رہے میں مرمعلوم نیں کیول ڈرڈ انجسٹ میں اب تک ان کے جتنے بھی سلسلے وارشائع ہوئے ہیں متاثر ندکر سکے محتر م اے دحید صاحب ڈرڈ انجسٹ میں آئے اور رولوکاسے چھا گئے۔اب تک رولوکا ایک سوگیارہ اتساط پرمحیط ہے۔ان کی تحریروں سے بیہ الدازه بوتا ہے کہ وہ دو مواتساط سے زائد لکھ لیں مے ،ال کی برقسط کی خوتی رہی ہے کہ اس میں ول جسی بجس ،اور قدم قدم پرامرارے جس کے باعث ان کی قط کا نظار دہتا ہے۔ قار میں میری اس بات سے انفاق کریں مے کدورو انجست میں

Dar Digest 09 November 2014

لع ہوے ہیں ان میں صرف جا دوکر اور دو ہو کا ہیں، اوار والسے اس اٹائے پر جننا بخر کرے کم ہے کوں کے ایک تحریریں بار بارنبیں کہی جاتی ہیں۔ جھے امید ہے کہ اس مریضہ کوشائع کریں گے۔ Thanks نہیں بلکہ شکر ہے۔اس سالگرہ پرسب کو پرغلوص مبارک باد اکیوں کہاس کی ترقی اور کا مرانی میں ان سب کا حصہ ہے۔ الما الما المال كرتى را الجسف مين خوش آمديداميد بكر آب برماه ابنا تجزيدارسال كرتى ربيس كل بركس كالبنا ابنا خيال ہوتا ہے ادراس کا فیصلہ تو تمام قار کین ہی کر سکتے ہیں کہون تقید برائے اصلاح کرتا ہے اورکون تقید برائے تقید کرتا ہے۔ شکفت ادم درانبی بیاورے السلام علیم، میں امید کرتی مول کداحوال نخیر مول کے آپ کو بتانبیں علیٰ کہ بیا دلین ادر کبانی کس عُلت میں لکھ کر سے رای ہول کل 23 اگست کو تمبر کا شارہ ادارے کی طرف ہے موصول ہوا۔ بہت خوشی مونی بہت بہت میر بانی لیکن میدیز هر میں تو چونک آھی کہ میں نے بواکتو بر کے سالگرہ نمبر سے مبلے ہی کہانی ارسال کروی بے لیکن اس پرسالگر ہمبر ہیں لکھا اور ادارے کی طرف ہے ہدایت کی گئی ہے کہ سالگر ہمبر کہانی پر لکھا جائے بس بھر تو آپ کواندازہ ہیں جھے کتنی پرشِانی ہوئی۔اپی ڈائری لے کرمیں نے فورا ایک ٹی کہانی کا خاکہ تیار کیا۔امی کودکھایا تو آئیس مہت ببندآیا۔اور کہانی لکھنے بیٹھ کی۔23 تاریخ کوئی دو پہر مین بجے سے میں نے اسٹارٹ لیااوراس وقت دات کے 2 نجر ہے ہیں۔ اور 24 تاریخ ہے میں نے دلبن مکمل کریی۔میرے ہاتھوں کی درد کے مارے کیا کیفیت ہے، کہ میں ہی جانی ہوں۔ لیکن سالگرہ نمبرے لئے اپنے محبوب رسانے کو کہانیوں کا ڈیل ڈوز تھذا مینی 'ادر' دہن' کی صورت میں تھیج کر دل مہت خوش ہے۔ کہانی میں کوئی تلطی ہوگئ ہوتو معذرت خواہ ہول IKnow کے میری Writing بھی ٹھنگ نہیں ہے اس میں کیکن کیا کریں ہاتھوں کو کپڑے سے بار بار با ندھ کراور مالش کرتے ابھی مکمل کی ہے۔ بلیز میری ' کہن' برکسالگر نمبر میں ضرورشا نُع کر ے جھے میری شادی کا تحفیضر ورد سیحے گا سب کے لئے ڈھیرول دعا تیں ورڈ انجسٹ کوسالگرہ دل ہے مبارک ہو۔ اسٹاف ڈرڈ ایجسٹ اور قار تمین کی طرف ہے شادی مبارک ہوگر امید ہے خطاور کہانی بھیجنا بھولیں گی نہیں \_ پلیز ایکیز ا طاهره آصف ساہوال ہے السلام علیم میں نے اسے بل ایک کمیانی آپ تے جریدے کے لئے کھی تھی لیکن برنشمتی سے وہ آپ کوموصول ند ہو کئی اور تین ماہ گزر سے اب اس دوران میں نے ایک مختر ناول اور تحریر کرلیا اب آپ کی خدمت عالیہ میں دونوں پیش ہیں امید کرتی ہوں کہاہے اپنے جریدے میں جگیددے کر حوصلہ انزائی فرمائنیں تھے میری اُلتجاء یمی ہے کہ ہوسکے تو میری دونُوں کا وشوں کو ڈرمیں جگہ دیں ذاتی طور پرمیں خود ڈرکِی مداح ہوبی اور میک ایس کی مستقل مصنف نے کی آرز دمند ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ میری موجودہ تحاریرا کے کواتی زیادہ متاثر نذکر عیس کیکن اگرا کے موقع دیتے رہیں گے تو یقین رکھئے کہ میری تحاریر بھی نکھر کی جا تھی گی ابھی تو محفل ظبع زاد کہانیاں تحریر کی ہیں آئندہ میں چند حقیق واقعات کو تلمبند كرون كى \_ ميں نے يہلے بھى عرض كياتها كه ميں "ريستنل رائٹر" بنتا جاہتى ہوں يعنى ميں بھض اعزازى مصنف بنے كااراده مہیں رصی امید ہے کہ میری اس کہانی کا نام آپ خود تجویز کریں جب کہ پہلے والی تحریر کا نام دختر آتش ہے۔ المن المن المامره صاحبه: ورو الجسب مين موسك وليكم آبرك كهاني اصلاح تي بعد عنقريب شائع كردى جائع كي محنت محنت اورصرف محنت سے ہی آ ب اپنے مقصد میں کامیاب ہوسکتی ہیں لکھتے کھتے آ دی لکھاری بن جاتا ہے۔ سيده عطيه زاهره لا مورے ،سب سے پہلے و سائگرہ ڈرڈ انجسٹ کی مبارک بادیول سیجے ،اوراس کے ساتھ ساتھ عید انصحی بھی تمام قار کمین اور ڈرڈ انجسٹ کو بہت بہت میارک ہوڈ رڈ انجسٹ آج بروزمنگل مورجہ 22 متبر مذربعہ ڈاک موصول ہوا۔اور بیدد کھے کر بہت خوشی ہوئی کے میری کہانی سالگرہ نبر میں شامل تھی۔اس سے لئے میں ادارے کی شکر گزار ہوں۔سب سے سلے میں سرورق کی تعریف کروں گی۔اس ماہ کے رسالے کا سرورق بہت خوبصورت ہے۔ چرجو چیز میں رسالے میں سب سے پہلے پڑھتی ہوں۔وہ قار مین کے خطوط ہیں سب سے زیادہ خوشی بلکہ بہت ہی زیادہ خوشی ۔الیس آمیتاز احمد كاخط براه كر بولى - انبول في تبعر وكرنے كاحق اداكرديا - واو بھائى جى واد دير سے آئے پر درست آئے - دوسرى بات میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری کہانیوں کی تعریف کی۔اور مجھے ڈر کے لئے ایک اچھا Dar Digest 10 November 2014

اضافة قرارد بالمحمد قاسم رحمان صاحب آب كاشكريداور مال به ي ك دُر ف محصر بهت محبت دى ب-اورآب كى رائ كا شكريه دوباره!اورساجده راجه صاحبه محته آپ كے جا دو كا پڑھ كر بہت انسوس : وا۔اللہ ان كو جنت ميں جگه دے (آيين) دراصل تتمبر كے شروع ميں ميرے سب سے جيمو في جيا كى وفات ہوگئى معدمہ بہت برا تھا۔ آپ سب سے درخواست ے كىمبرے حاجا جان كى مغفرت كے لئے دعا مين كا۔ايك اوركہانی" مجبوري نے ارسال كررى موں اميدے قاركين وردا مجسك والول ندكر كى اب اجازت دي الله عادط!

المراح المعطية صلحية المارى اورقار مين كي وعائب كالتدتعالي آب كي حياجيا كي مغفرت فرماكر جنت الفردوس مين الملى مقام

رے اور لوا حقین کومبرجمیل کہانی شامل اشاعت ہے۔

**قىلانى جىماد سىرھەر** اوكارە سے مىں يەنىلىن كېول گاكەمى دردانجست كابىت يرانا قارى بول ياۋردانجست رِ معے بغیر نبید ہیں آتی یا بھوک نہیں گئی ، تا ہم بیضرور کوش گزار کردن گا کہ گزشتہ نمن سال ہے سلسل زیر مطالعہ رہے کے بعدایے ال معل کابر ملا اقرار کرول گا کہ عیال دار ہونے کے باہ جود ہر ماہ ڈرکا انظار ایک محبوب کی طرح کرتا ہوں! چونکہ میں ایک مرکاری الدام موں اس لئے وقت کی کاروباروتے ہوئے اور مصروفیت کا جواز پیش کرتے ہوئے باواکتوبر 2014ء کے والمجسف كي صرف بهلي كهاني" آخرى اچھا" بى پڑھ پايا ہوں جس كے بارے ميں عرض كروں كه كهانى كا بلاث اور آغاز جننا ا جھااور جاندارتھا کہانی کا اینڈ اتناءی بے جان ثابت ہوا۔ بہر حال گزشتہ ڈرڈ انجسٹوں کومدِ نظر رکھتے ہوئے ہے بات ضرور کہوں گا كر تما لكيماري حضرات ايني ايني كوششول سے ڈركا ايك معياز اور مقبوليت قائم كيئے ہوئے ہیں۔جس ميس يور ك ڈركى ٹيم كى بھى انتقاب منتیں اور نیک بیتی شامل ہیں محرایک المتاس تمام رائٹر حضرات سے کروں گا کہ قیام پاکستان سے پہلے اور بعد بہت ہے امنے تھی کہانیاں سیند میں آج بھی موجود ہیں۔ آئیس ضرور تلاش کر کے ڈرکی زینت بنا تیس -جس طرح ڈرڈ انجسٹ میں اصول زبانہ کے مطابق لیڈیز فرسٹ کی بنیاد پر صنف نازک کے خطوط کو پہلے جگہ دیے اور پڑھنے کی ارک ہوتی ہے الکل اسى طرح" توس قزح" مين مرف ايك آ در صفحة تضراشعار كودية بين جب كيفر لون كوچاريا يج صفحات ميسر بوت بين -جو کے میری نظر میں سراسرزیادتی ہے۔ آخر میں ایک بات ضرور کرنا جا ہوں گا کہ ہرانسان کی پوری زندگی کا وارو مداراس کی نیت پر منحصرے بہم سب بنی اپنی کامیا بی ونا کامی کاراگ توالا ہے ہیں مگر میں سوچنے کداللہ رب العزت نیم وں اورداوں کے حال بمترجانے والا ب\_الندے وعابہ ڈرڈ انجسٹ سے سلک تمام میم کودان دئی رات چوکی کامیابی و کامرانی عطامو۔بندہ ناچیز ك ساته آب اوكول كي جوصله افرائي شامل حال ري تو آئنده بھي آب بر ميارال بين حاضر مونے كي جسارت كرتار مول گا۔ تجربهند ہوئے کی بنا میر بہلی کاوٹن میں کسی کاول دکھا ہوتو معذرت خواہ ہول۔

المريخ مادصائب: ورو انجست مين ويلم آب كاتمام باتين حقيقت برجي مين - تمام رائر دل لكاؤ كم ساته ابني كاوشين ارسال کررہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام رائٹرول کوزور قلم اور دیے۔ آپ کے لبی لگاؤ کا آئندہ ماہ بھی شدت سے انظار ہے گا۔

اسس اجتساز احمد کراچی ہے، بڑی انظار کے بعد ڈرڈ انجسٹ کاسالگر فہر ہارے سامنے ہے سوجا تھا کہ سالگرہ نمبر ذرخیم ساہوگا جیسا کہ اکثر ہوا ہے گر .....؟ چکئے آتے ہیں سالگرہ نمبر کے تجزیے کی طرف 'قرآن کی باتھی' قرآن مجید کے روثن موتی سے خوبصورت انتخاب ہم سب کے لئے شعل راہ ۔'' خطوط' فررِ ڈائجسٹ کے خوبصورت وہ یورز ك خطوط ي يحم محفل خوب راى - "آخرى اچها" اليس صبيب خان ،كراجي سے لے كرة كيس - دل ور ماغ يرسحركرتى بوكى خوبصورت تحریر جس نے ول ود ماغ برایک خوبصورت اثر جھوڑا۔ دیلڈن حبیب صاحبہ بہت اجھا لکھ رہی ہیں آپ کی Next كاوش كے بم سب منتظر ہيں۔ "انو كھى بمدردى" سركودھا سے، ساجدہ راجہ نے لکھى!ايك نوجوان كى خونناك كتي تھا۔ فرِراور سسينس كاحسين احتزاج ساجده جي بهت الجھے "نئي قبر" جي ٻال جم نے لکھي ہے اسٹوري اور بيآ پ بتا تيس مے يسي للهى -"خونى ہوسائے" شائستە سحر، راد لپنڈى سے بارراسٹورى كرآئيس خوف وامرار اور بارر سے لبر براسٹوري انھى رى شيطاني توتون كي جالاكيان اورخوف كالحسين امتزاج اجهالكاله ' رواوكا 'اسدوحيد، كحسين تخليق ايك ياور فالمحص كي ياور

Dar Digest 11 November 2014

ہے۔ گذاہے وحیز، صاحب آپ کی رولو کا کا جوا ہے میں ري كران الرس كهي كسي مجرول من المجين جا كمن لفث لينه والول كاقصه يادرينه جيساعل دعا بخاري الهيم إور وي كرا تم سرة بهي اليهالكه لتي بين جي ا" جادو كي جكر" جادو پريفين كرنے والوں كا نامها قبال مربعض دفعه جادو بحر کی طرح طاری ہوجاتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اور یقین آپ کی مرضی ورندمدر بخاری، شہر سلطان سے یو جھ لیس - قبر ک چوری'' قبرستان کے محرانگیز ما حوّل ان قبروں کی کہانی جوا ہے تاریک اندھیروں کی دجہ ہے مشہور ہیں۔ فیصل آباد سے ناصر محود فرماد، کی خوبصورت تحریر۔ ناصر صاحب جواب نہیں آپ کا۔ 'زندہ صدیال' ایم اے راحت۔ کی صدیوں برمحیط الناس ، اور حقیقت سے جمر پورخوبصورت تحریر۔ ایم ، اے راحت کی تعریف کرنا کم از کم سورج کوچ اغ دکھانے کے مترادف ہیں۔ مگرہم پھر بھی بہی کہیں ہے جواب نہیں آپ کا!" روح کاراز"عطیہ زاہرِ ہالا ہور، کی خوبصورت تریرایک محص کی داستان حیات جس نے ایک روح کے ساتھ تنین سال گزارے عطیہ جی ابہت اچھا لکھر ہی آپ۔ ''سفید ہو یکی'' عامر ملک راد لپنڈی، سے سالگرہ نمبر کے لئے لے کرآئے عشقِ ومحبت ادر سسینس کا بھر پور خالفتہ اچھی کوشش رہی عامر جی! " ناديده مجم" كوئد عران قريش، عمران صاحب آب كى استورى بين ايك بينام ب ماحول ذراياك مند سے ماتا موا ہے اچھا لکھےرہے ہیں آپ۔ 'وعشق نامن' ایم الیاس کی دل آویز محبت کا اصاطر کرتی ہوئی رو مانکی اسٹوری 13 ویں قسط مين داخل موكي هي الياس صاحب جواب بين آب كالانميني "بينا درسے شگفتدارم درانی ، كى حسين تخليق آب كى استورى كا جواب بنیل گرتھوری کی محنت اور کرلیتیں مگراچھی کوشش رہی۔ 'پراسرارآ مینہ' رضوان مومر دکراچی ہے، آ کینے کی براسرارا ایت كے ساتھا تے وليو مالائى پراسرارونياكى خوبصورت كہائى كيابات ئے رضواں سومروصاحب! " توس قرح" ورو انجست كے خوبصورت دوبورز كاحسين وولَ ،اشعار كے انتخاب عمر ،رہے ۔ "غرزل" وَرِدُ انجسٹ كے خوبصورت رائم زاور دوبرر كى حسين تخلیقات جواب بین او مکالی چڑیل ورکے صفحات کی آخری اسٹوری جسب معمول شنرادہ جا دعباس کراچی سے لائے۔ ار بلک پر ہار داسٹوری بھینا آپ کو بھی اچھی کے لگی مگر ڈرنا تومنع ہے۔ دیلڈن شنرادہ جی! خدا کرے اور ہوز ورقلم زیادہ۔ ة خريس إثناأ جِهاخوبصورت سالكره نمبرنكالنے پرؤرؤ انجسٹ كے تمام اسان اور شاہد صاحب، خالد على اور آصف صاحب كو

ہے ہی افرار ساحب: بہت بہت جہت شکریہ آ ب قلبی لگاؤ ہے تجز میدارسال کررہے ہیں اور گزارش ہے کہ آ پ آ سندہ ہر ماہ ہی قلبی لگاؤ کے ساتھ خلوص نامہ ارسیال کرتے رہیں گے۔ Thanks

محمد اسلم جاوید فیص آبادی،السلام ایم نیک دعاؤل اور خیروعافیت کے ماتھ عاضر ہول اور کا ڈر ڈانجسٹ دیکے کربڑی خوشی ہوئی سرور آبر الاجواب تھا۔ اندر نگ برگی تربروں سے ملاقات ہوگئی خطاور عزب ل شائع کرنے کا بہت بہت شکریہ موسم آبست آبستہ بدلتا جارہا ہے گر معاشی طور پر حالات ہیں بدلتے دھرانوں اور سیلا بوں نے انسانی زندگی مظلوح کردی ہرانسان عزوہ دکھائی دیتا ہے ساتھ ہی عیدالفتی کی آبد ہے۔ میں پر ہے کا بہت پرانا قاری ہول قرآن کی باتیں دل کومنور کرتی ہیں خطوط میں قار مین کی پر ہے کے بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار ہوتا ہے ہرچہ پہلے سے کافی بہتر جارہا ہے خدا اسے ترتی سے ہمکنار کرے اس دفعہ ہر کہائی خوب سے خوب ترتی تو یں قزح کے تما اشعار اسم مے تھے غربیں ہی

المرائی اللہ ماحب: آپ کی مجت ور و انجسٹ سے قابل وید ہا اور امید وائن ہے کہ یعجت امیشہ برقر ارد ہے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اندتوائی آپ کو بل بل خوش وخرم رکھے۔ امید ہے کہ آئندہ ماہ بھی خلوص نامہ بھیجنا نہ بھولیں ہے۔ ہماری المحد منظان سے، امید ہے خبریت ہے، وول کے۔ دعا ہے دب ذوالحلال سے کہ صداخوش دہیں۔ آپین ۔ اکتوبر 2014ء کا سائلرہ نمبر 22 ہم سرگری ہے موصول ہوا۔ ٹائل اچھاتھا۔ سب سے پہلے تو سوابو می سائلرہ مبارک، آپین ریٹرن آف دی و مسٹر ور سے افداکر ہے تی کا سفر جاری رہے۔ لکھاری اپنی مخت دکھاتے رہیں اور و دکومزید گی معیاری تجرون کی۔ اس دفعہ خطوط اعلی یائے کے کہا معیاری خبر دول کی۔ اس دفعہ خطوط اعلی یائے کے کہاری طرف لے جائیں۔ آپین ۔ اس کرتے ہیں خوبصورت اور معیاری تجرون کی۔ اس دفعہ خطوط اعلی یائے کے کہاری طرف لے جائیں۔ آپین ۔ اس کرتے ہیں خوبصورت اور معیاری تجرون کی۔ اس دفعہ خطوط اعلی یائے کے کہا معیاری طرف لے جائیں۔ آپین ۔ اس کرتے ہیں خوبصورت اور معیاری تجرون کی۔ اس دفعہ خطوط اعلی یائے کے کہا معیاری طرف لے جائیں۔ آپین ۔ اس کرتے ہیں خوبصورت اور معیاری تجرون کی۔ اس دفعہ خطوط اعلی یائے کے کہا کہا کہ معیاری خوب میں۔ آپین ۔ اس کے اس کے اس کی اس کی معیاری خوب میں۔ آپین ۔ اس کی معیاری خوب کی اس کرتے ہیں خوبصورت اور معیاری تجرون کی۔ اس کی معیاری خوب کو کوبین کی سائل کی کوبین خوب کی کے کہا کہ کوبین کی کوبین کے کہا کہ کوبیت کی کوبین کے کہا کہ کوبین کوبین کی کوبین کوبین کوبین کوبین کوبین کوبین کی کوبین کی کوبین کوبین کوبین کوبین کوبین کوبین کوبین کی کوبین کوبین کوبین کی کوبین کی کوبین کی کوبین کوبین کی کوبین کوبین کوبین کوبین کوبین کوبین کی کوبین کوبین کی کوبین کوبین کوبین کوبین کوبین کی کوبین کی کوبین کی کوبین کوبین کوبین کی کے کوبین کوبین کوبین کوبین کوبین کوبین کوبین کوبین کوبین کی کوبین کوبی

Dar Digest 12 November 2014

تع عامن طور پر بحتر م الین =امتیاز صاحب کا نجزییر شامل تنا\_انتظیر شاعر بھی ہیں -مبار کباد کہان کی دوسری کتاب مارکیٹ معرب عامن طور پر بحتر م الین =امتیاز صاحب کا نجزییر شامل تنا \_ائتظیر شاعر بھی ہیں -مبار کباد کہان کی دوسری کتاب مارکیٹ میں فلاؤ کچ ہوئی۔ ناصر محمود فرہاد صاحب،آب بہادرآ دی ہیں۔ زندگی امید ادراس کا نام ہے۔ ہم سب نے ایک دن واپس یں مادی ہوں ہوں۔ لوٹ سے جایا ہے حوصلہ رکھیں۔ ہماری دعا کم آپ کے ساتھ ہیں بے محتر مدساجدہ راجہ کے انگل کی دفات کا افسوں ہوا۔ اللہ ہوں ہے۔ ہو ہم اللہ عطافرمائے۔ آمین منبر 1 شارہ ساری اسٹور پر نمبر 1 الیں انتیازِ صاحب کی نئی قبر، زبردست، دیری گڈ اب و بررسی از بردر می میران قریش صاحب ایک اچھی تحربر لائے ساعل صاحبہ کی لفت بھی رہی ۔''روح کاراز''عطیہ زبرہ جناب! ناویدہ مجرم عمران قریش صاحب ایک اچھی تحربر لائے ساعل صاحبہ کی لفت بھی رہی ۔''روح کاراز''عطیہ زبرہ جباب، المبارية المربية ومرى المنوري في بيتو خبراً ب بنائي مي الدرجادوني چركومگددين كاشكريد....! بجهل ماه ويلذن "جادوني چكر" اوربية ممرى المنوري في بيتو خبراً ب بنائيس مي ادرجادوني چركومگددين كاشكريد....! بجهل ماه میں نے دواسنوریز رواندی تھی۔ پیٹر بیس اپ تک پیٹی کنیس اب کی باردو مختصرات وریز حاضر ہیں خونی بیک اور نظر بد سہتے من محبت كابدله محبت موتا ہے۔ ہماري اور ذركي محبت بميشه زنده رہے گی۔اس اميد سے ساتھ كه سائسيں مهلت دينگي توا گلے ماه مجرحاضر بهول محالله با كستان كوخوشحال ركھے۔اورونیا كى ترتی یافية تو موں میں شار كرے۔ آمین ... مر المرر صاحب: برج کی بیندیدگی کاشکریدآ تنده ماه بھی خلوص تا ہے کاشدت ہے انظار ہے گا۔ ۱۲ کا مرز صاحب: برج کی بیندیدگی کاشکریدآ تنده ماه بھی خلوص تا ہے کاشدت ہے انظار ہے گا۔ محمد خالد شاهان صادق آبادے، وُردُ المجست كتمام اسئاف دقار كين اور رائرزكو حنيول في اين محنت لكن تے ساتھ ڈرو انجسٹ کوخوب سے خوب تر بنانے میں مصروف ہیں۔ میں خالدعلی صاحب کی بات سے منفق ہول کہ بیدور وْ الْجَسِتُ الْكِ رَسَالِهِ ، يَنْهِيلِ هِي جَهِ بِلَهُ اللَّ مِينَ بَهِم سِبِ الْكِ غَائدان كَى طرح بين بِس اللهِ عِنْ الْمِيرُ صاحب وْرَوْ الجَسْفُ كتمام استاف قارتين اورسب رائرشان بين - وزكويبان تك يبنيان بين ايكانبين \_الله كارمت محساته ساتھ ہم سب کا ہاتھ ہے کیونکہ ہم ایک خاندان کی طرح ہیں جس میں تجھ جارے ہیں تو سچھ نیوسائقی آ بھی رہے ہیں بچھ ناراض ہے، تو سیجھ خوش ہے، کیونکہ ہم ایک خاندان کی طرح ہیں اوراس خاندان سے ہر فرد کو جاہیے کہ وہ اپنے اس گھر ڈر والجُسٹ كومت لكن بيار ومحبت كے ساتھ ساتھ اور زياد وكوشش كرے جسيے برانسان اے آپ كوستوارنے مين لكا موتا ہے كروه سب سے الگ اور خوبصورت نظرا ئے اساف قار عمين ورائٹرز كربھى رہے ہے . ميان سب كى محنت كانتيجہ ہے كروه تقنيدكر \_ برناز يباالفاظ استعال ندكر \_ تنقيدا يسرك كدكس رائترك دل آزارى ند موبلكدده آپ كي تقيد سے اي تعلقي کواوراحسن انداز میں ورست کرے کہانیوں میں رولوکا اے وحید صاحب کی الا جوائب تحریب اس کے بعد میرے استاد محترِ م امم اے راحت صاحب کی زندہ صدیاں ایک ایس تحریر جس سے سحرے فکانا بہت بی مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایس امیاز احمر کی ٹی قبر ڈرخوف کے ساتھ بہت خوب رہی۔ اور سسئرز میں خونی ہیو کے شائستہ سحر انو کھی، ہدرد کی، ساجدہ راجہ، گفت ماحل دیما بخاری، روح کا راز ، عطید زاہرہ عینی، شگفته ارم ورانی، بیسب لاجواب ،اور دُر دخوف کے ساتھ ساتھ ایڈ دنچر اسٹوری تھیں۔ ناصر صاحب کے والداور ساجدہ سٹرے جاجاتے انتقال کاس کرد لی دکھ ہوا۔ اللہ تعالی ال کو جنت فردوس مں جکہ عطافر مائے آمین۔ الله الله خالدصاحب: خوش ہوجائے آپ کی محبت کی بازی شائع ہوگئے۔ آپ کی تمام باتنیں بالکل صحیح ہیں اور آپ کی نئی میں فار میں كمانى كاشدت سارتظار ب محمولى حمولى كمانيال لكصةر باس من زياده فاكده ب صرفام محمود كراجى سيء آداب تليم اكتوبر 2014 يكاذرد انجست كأسالكره بمرطا فوراي فهرست برنظر دوڑائی مرا پی تحریر نہ پاکرمندے بے ساختہ بیشعرنکل گیا۔ دعابہار کی مانگی تواشنے بھول کھلے بگستاں میں جگہ نہ کی میرے میروٹ آشیانے کو،اس سے زیادہ کچھ کہنا خلاف اوب ہوگا۔ سالگرہ نمبر ہاتھ میں آیا تو ہمیں 440 ولٹ کا کرنٹ نگاپریشان ہوکر پچھے کودیکھا مگروہ KElectric کی مہریانی سے ساکت تھا۔ بجل حسب معمول جانے کہاں چہل قدی کرنے گئی ہوئی تھی مجر پریشان ہوکر سالگرہ نمبر کو ہاتھ میں لیا تو کرنٹ پھرنگاغور کیا تو پتا چلا کہ کرنٹ تو سالگرہ نمبر کے سرور ق پرموجو وجمتر مرکے وجود میں دوڑ رہا ہے ادروہ چی چیخ کر کہدری ہے بقول فراز۔ دونوں انسان ہیں تو کیوں اسنے تجابوں میں ہیں۔ مگر ہم بھی ایک مرید محفود کائیاں تخص ہیں ۔ نورآجوایب ارسال کیا۔ تصور میں جلوے ہے بہشت تے، جدائی سلامت مزے آرہے ہیں۔ سائگرہ نمبر میں ان تر من تا مخرري بهت اليمي تفيل خاص طوري ايس صبيب خان صاحب كي فرى اجهام الديم حرصاحب كنوني بيولي مدر بخارى

صاحب کی جادوئی چکر، عطیہ ذاہرہ صنب کی روح کا دار انگفته ازم درانی صاحب کی بھٹی اور شخرادہ جانفازیب برای صاحب ک خویل کہانی کالی چزیلی قابل و کرتھیں۔ ایم اے راحت صاحب کہانی کی زندہ صدیاں نے بہانی قسط سے اپنے بحریم بھنز الا عطائے آخر چین و روز انجسٹ کے تمام عملے اور قار کمن کو دروا بجسٹ کی سولہویں سائگرہ مبارک ہو۔ بہلا جہن ضریفا م صاحب: بہت بہت معذرت کہ آپ کی کہانی سائگرہ نمبر چین ندآ سکی۔ آئندہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو عکایت کا موقع نہ لیے۔ آئندہ ماہ کی کوشش ہوگی کہ آپ کو عکایت کا موقع نہ لیے۔ آئندہ ماہ بھی غلوص نا سرکا شدت سے انتظار دہے گا۔ عمل میں جمع مواد کی ہے۔ فراک تم میں شامل تمام کہانیاں ایک سے بڑھ کر ایک جیں۔ تمام دائم زکود کی مبارک جول ہو۔ خاص کر جادوئی چکر ، لف ، انو بھی ہور دی ہینی اور روح کا داز پیشد آئیں۔ میں بخاری سسمز زخاص کر ساحل دعا بخاری اور

ساہ نیوں کے ساتھ جلوہ کر ہے۔ اس میں شاک تمام کہانیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ تمام راسرر ووں سبارک ہوں ہو۔
خاص کر جاووئی چکر ، لفٹ ، انو تھی ہمدردی ، بینی اور روح کا راز پسندا کمیں۔ میں بخاری سسئر ذخاص کر ساحل دعا بخاری اور
راحل بخاری کا بہت ہی ممنون ہوں کہ میری یہ بہنیں بچھے یا در کھتی ہیں۔ اور میری تحریر دن کو بھی پسند کرتی ہیں۔ بیتو آپ کی
املی ظرفی ہے در نہ میں اس قابل کہاں میں تو ٹوئی بچوٹی تحریر لکھتا ہوں۔ جبکہ میری بہن ساحل دعا۔ آپ تو بڑے رائٹر ہیں
رہی ہیں آپ کی تحریروں کا فین ہوں۔ راحل بہنا ، بہت شکر بیآ ہے جبتی رہو۔ بی بال۔ اس سال میں اپنے کھرکی تعمیر میں
معبروف تھا اس لئے فیر حاضر رہا تمہاری کھوائی ہوئی اور ساحل کی کھی ہوئی کہائی '' نقاب'' کا شار کلاسیکل کہائیوں میں ہوتا

مل میں عامر میا دب: خط لکھنے کہانیوں اور دائٹر کی تعریف کے بہت بہت شکر بیامید ہے کہ انی جلد از حلد میں کرشکر می

اموقع دی کے۔

محمد نندیم عباسی مین اتسی بول سے مستراتے قاریمی السام بینیم فرری سالگره اور گوشت دالی عیدمبارک سالگره برخوبصورت اسل کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جوکہ 24 سمبرکو جد بدالا سے لیا۔ ہماری من پسندرائٹر پی ساحل دعا بخاری لفٹ اسٹوری کے ساتھ جلوا افر در تھیں گر دوسر سے مند بسندرائٹر بھائی فالدشاہان غیر حاضر ۔ آخری اچھا۔ ایس حبیب خان صاحبہ، جادوئی چکره بدئر بخاری، بہت خوب لکھا۔ ای طرح شائستہ سحر خونی ہولہ اینڈ انو تھی جدردی ساجدہ راجہ محفل کو چارچا مداکاری تھی۔ نی تیر، ایس اتمیاز احمد ایند تیرکی چورکی ناصر محمود فرہاو نے بھی بہت خوب لکھا۔

عدہ اسٹوری تھیں۔

انتظارر ہے گا۔

شرف الدين جيلانى بغرائي المام المام المام المام المام المام المراق وكامرانى كے لئے دست به دعا ممالکره نمبر دمارے سامتے ہے انجوائے کر رہے ہیں۔ قرآن کی باتوں سے ایمان ادری بہت سوں کا ایمان تا وہ ہوا۔ خطوط میں خالد صاحب کے خیالات سے متنق ہیں ساجدہ راجہ ، صاحب کے بچا ، تاصر محمود فرہاد کے دالد ، محن عزیز جلم کے دوست کی والدہ ، کا بڑھ کر بہت صدمہ ہوا۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے اپنے بچھڑ تھے ہم نے بتہ ہی دیکھی ہے ماں باپ کی محبت نہ دیکھی۔ یہ فیماک ہوائے والے چلے جاتے ہیں ان کی یادیں رہ جاتی ہیں ہم وعا کو ہیں ہم مرکز میں بھی اجتماعی دعا کرا میں گے۔ زندہ صدیاں ، داحت صاحب نے آعاز تو دلیپ کیا ہے دیکھتے ہیں رولو کا اور عشق تا کمن کی طرح ور میں جگہ بنایا ہے گی ۔ امید ہے ڈرکے تمام ساتھی جھ سمیت خوش آمد یہ کہیں کے سائگرہ نمبر کو سائگرہ کی تعریف میں بھیس خان کی عرب بالگرہ نمبر کو سائگرہ نمبر کو سائگرہ کی تعریف میں بھیس خان کی غرب کی جائے گی ۔ امید ہے ڈرکے تمام ساتھی جھ سمیت خوش آمد یہ کہیں کے سائگرہ نمبر کو سائگرہ کی تعریف میں بھیس خان کی غرب کی جائے گیا ہے ۔

المن الدین صاحب برماه آپ کافلی لگاؤ کویژه کردنی خوشی ہوتی ہے یہ تقیقت ہے کہ جانے والے چلے جاتے ہیں ادران کی یادیں دل کومسوی رہتی ہیں۔ خیر جی اللہ بم سب برا پنافضل وکرم رکھے۔ آئندہ او تک کے لئے اللہ حافظ۔ مستحصد قاسم درمان ہری پورسے، السلام ولیکم اورکی سائگرہ آئی اور چلی کی۔ ورنے سولہ بہاریں و کھیس بہت مبارک ہو۔ میرا خط بہت کاٹ جھائٹ کرشائع کیا گیا تھا۔ نے آنے والے دوستوں کو تبدول سے ویکم ان ورس بی

Dar Digest 14 November 2014

ساجدہ آپ کے جاچو کی وفات کا من کر بہت دکھ ہوا۔ ناصر بھائی آپ برجوالمناک حاوثہ کر رچاہے۔ اس کا بہت وکھ ہے۔
بلاشید زندگی میں والدین کی جگہ کوئی ہیں لے سکتا۔ ایم اے راحت کی نی تحریر زندہ صدیاں انجھی ہے۔ لیکن سنہری تابوت جیسی
کہائی نہیں ، انوکھی ہمدردی اور لفٹ بہت زبردست تھی۔ ساحل وعا بخاری نے جب بھی لکھا زبردست لکھا۔ رولو کا از دی
ہمیٹ بہنم اوہ جا ندزیب عباسی اس مرحبہ آپ کی کہائی انجھی تھی۔ عشق ناگن ٹھیک نہیں ہے باتی کہانیاں زیر مطالعہ ہیں۔ نئ
کہائی بہت جلدارسال کردوں گا۔ اب اجازت شب وروز ڈرکی ترتی کے لیے وعاگو۔

ہمائی بہت جلدارسال کردوں گا۔ اب اجازت شب وروز ڈرکی ترتی کے لیے وعاگو۔

ہمائی بہت جلدارسال کردوں گا۔ اب اجازت شب وروز ڈرکی ترتی کے لیے وعاگو۔

ہمائی بہت جلدارش نامے کا آئندہ ماہ بھی انظار ہے گا۔

محسن عزایز حلیم کوشاکلائی سے، اُسلام کیم امید ہے کہ ڈرے واسطہ تمام افراد پراللہ تعالیٰ کاخاص کرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ بورے پاکستان کواہے امان میں رکھے(آمین) اکوبر کے شارے کے لئے اب کی بار مجھے پیدل نہیں آنا پڑا کیونکہ ہم شاپیک کرنے کے لئے تھینگ موڑ گئے تھے اور وہیں سے ڈرخر پدلیا سرور ت پر قائل حسید آپی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود تھی۔ عطیہ زاہرہ پہلے کی طرح اب بھی بیسٹ رہیں ساجدہ دانیہ مراجہ خیال میں آپ واقعی کوئی بھٹی ہوئی آپ کے ساتھ سے کے لفٹ والا واقع ہوا تھا۔ پڑھتے ہوئے وو تلکے کھڑے کہ سے اس میں تو اتفاء پڑھتے ہوئے اور باقی سب ایک سب ایک میں کے لئے شکھت ارم درائی نے کمال کر دیا۔ زندہ صدیاں پہلی قبط واقع کی آگے ہے۔ جلے گا اور باقی سب ایک سے براجہ کرایک تھیں خطشائع کرنے کے لئے مساتھ کے بعد جلے گا اور باقی سب ایک سے براجہ کرایک تھیں خطشائع کرنے کے لئے مساتھ کے بعد جلے گا اور باقی سب ایک سے براجہ کرایک تھیں خطشائع کرنے کے لئے مساتھ کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو مساتھ کی تا ہے جاتھ کا در باقی سب ایک سے براجہ کرایک تھیں خطشائع کرنے کے لئے شکھت کے بعد جلے گا اور باقی سب ایک سے براجہ کرایک تھیں خطشائع کرنے کے لئے شکھت کے ایک کا در باقی سب ایک سے براجہ کرایک تھیں خطشائع کرنے کے لئے شکھت کے دیا ہوں کی کے لئے شکھت کے بیاد کی اس کے لئے شکھت کے لئے شکھتا کرنے کے لئے شکھتا کہ کو ساتھ کے لئے شکھتا کی تھیں خطشائع کرنے کے لئے سے براجہ کرایک تھیں خطشائع کرنے کے لئے شکھتا کو ساتھ کی تو کی کے لئے شکھتا کی کھیں خطشائع کی کے لئے تا کہ کی سے کر بیاں کو ساتھ کی کھیں خطران کی کے لئے تا کہ کو ساتھ کی کھیں خطران کی کھی کے لئے تا کہ کو ساتھ کی کھی کے لئے تا کھی کے لئے کہ کو ساتھ کی کھیں کو ساتھ کی کھی کے لئے کہ کو ساتھ کی کھی کے لئے کہ کو ساتھ کی کھی کی کے لئے کہ کو ساتھ کی کو ساتھ کی کھی کے کہ کو ساتھ کی کو ساتھ کی کھی کے لئے کہ کو ساتھ کی کھی کے کہ کے لئے کہ کو ساتھ کی کھی کے کہ کو ساتھ کی کے کہ کو ساتھ کی کے لئے کہ کو ساتھ کی کھی کے کہ کی کے کہ کو ساتھ کی کھی کے کہ کو ساتھ کی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو ساتھ کی کے کہ کو کھی کے کہ کو کے کہ کو کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے

ہما ہما محسن عزیز صاحب: قلبی لگاؤے کہانیوں کی تعریف کے لئے شکریہ اسید ہے ہر ماہ ڈرڈ انجسٹ ہے قلبی لگاؤ کا شہوت ڈولکھ کردیے رہیں گے ادراس کے لئے بہت بہت شکریہ۔

فیلک فیسٹ ان رحیم یا زخان ہے، ڈرڈ انجسٹ اورتمام بیارے قار کمین کونیک تمنا کیں اورڈ ھیروں آ واب، اکتوبرکا شکارہ ہاتھوں میں ہے۔ سرورق اچھالگا۔ قر آن کی ہاتیں پڑھ کردلی سکون ملا کہ انیوں میں بالتر تیب۔ آخری اچھا، سب سے پہلے پڑھی ایک اچھوٹی تحریرتھی۔ لفٹ، دعا سسٹرز، کی بمیشہ کی طرح ایک منفر دکہائی تھی۔ شنم اوہ جا ندزیب عباس کی کہائی کالی چری تھی۔ شنم اوہ جا ندزیب عباس کی کہائی کالی چری تھی۔ ایس اقبیاز احمد ہمارے ڈرکی شمان ہیں، ان کی کہانیاں ایک الگ ٹا بیب پر ہوتی ہیں۔ قبر کی چوری بھی دلیس تحریرتھی۔ ایس کے علاوہ رولو کا بحث ٹا گئن، سفید حو پلی، روح کا دائر، جاوو آن چکر، سب کہائیاں انجھی گئیس خدائے بررگ و برتر ہزارے وطن کی حفاظت فرمائے اورڈ رکودن دو گئی اور دائت جو گئی ترقی عطافر مائے۔ آھی تھی کہ بھی کہ برگ

Dar Digest 15 November 2014

### WWW.PAKSOCIETY.COM をいいしました。

# محمة خالد شابان-صاوق آباد

عامل نے منه هی منه میں کچھ پڑھ کر جب کمرے میں ایك طرف پہونك ماری تو چشم زدن میں ایك خوفناك بپهرا هوا جن نمودار هوا اور آتے هی آناً فاناع عامل كو گردن سے پكڑ كر اوپر كو اٹھاليا اور پھر .....

دل کے ہاتھوں بے سکون، بے چین اور بے قرارایک جن کی روداد عشق - پراسرار کہانی

رات بڑی تاریک تھی اور ایک آیک بل کرے کے گزرہی تھی، وقفے وقفے سے چوکیدار کی ''جاگئے'رہو جاگئے رہو جاگئے رہو جاگئے رہو جاگئے رہو' کی آواز سنائی دے رہی تھی ۔اور پھربادل کا آواز کھڑا ہے۔

اجا مک مرے میں کو بخنے والی شامین کی چی اس قدر دہشت ناک تھی کہ اگر کوئی من لیٹا تو ایک لیے کو ہم کر کرزہ برا عمام ہو کر جھکتے سے زمین پر گرجا تا۔

شامن کی آنگھیں پوری طرح کھل گئ تھیں وہ بسر پرایک جینکے سے اٹھ بیٹی ۔اس کاجسم پینے سے شرابور تھااورجسم پر کپکی طاری تھی۔

اچا مک اس کی نگاہ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر پڑی جوخون میں لتھڑ ہے ہوئے تھے، خون کی تبلی ی وھارا پیروں کے آلووں ہے ہوتی ہوئی بستر کی جادراور گدے میں جذبے ہور ہی تھی کرے میں نائٹ بلب کی مرم کی اتن تھی کہ پیروں ہے بہنے والے خون کی رنگت مرم نی کی بجائے ساہ لگ رہی تھی۔

ال وقت اسے ایسامعلوم ہور ہاتھا جیے دل اس کے سینے کی بجائے کنیٹوں میں وحر ک رہا ہواس نے اپنے حواس برقابو ہانے کی کوشش کی اور کافی صد تک اس میں کامیاب میں ہوئی کہ اور کافی اسے کھنگوناتی ہوئی ہلی

کی آواز سنائی دی۔ عام حالات میں شایدای قدر محور کی آواز اسے بے اختیارا پی طرف متوجہ کر لیتی یا شایدوہ اس کی تلاش میں سرگردان ہوجاتی۔ یا شایدوہ اس کی تلاش میں سرگردان ہوجاتی۔ مگر اس وقت وہ خوف ادر جیرائی کی ملی جلی

مراس وقت ؤہ حوف اور جرای کا می جی کھیات میں جلائی اس نے خوف زوہ ہوکر آ واز کی سے سے نظر دوڑائی مگر کیا؟ وہاں تو صرف دیوار تھی اس کے اپنے مرف دیوار تھی اس کے اپنے مرف دیوار جس پرایک سایہ تھا، جس نے اس کی زندگی کوعذاب مسلسل ہیں جتلا کردیا تھا۔

ہلی کی آ واز بدستورجاری تھی۔اؤرای سائے سے آری تھی اورای سائے سے آری تھی اس و تو اور پھیل رہا تھی اس و تھی اس و تھی اس کے تعاقب میں تھی اجا تک وہ سالہ کھڑکی کے داستے ہامرلکل اور پھر عائب ہوگیا۔

Dar Digest 16 November 2014

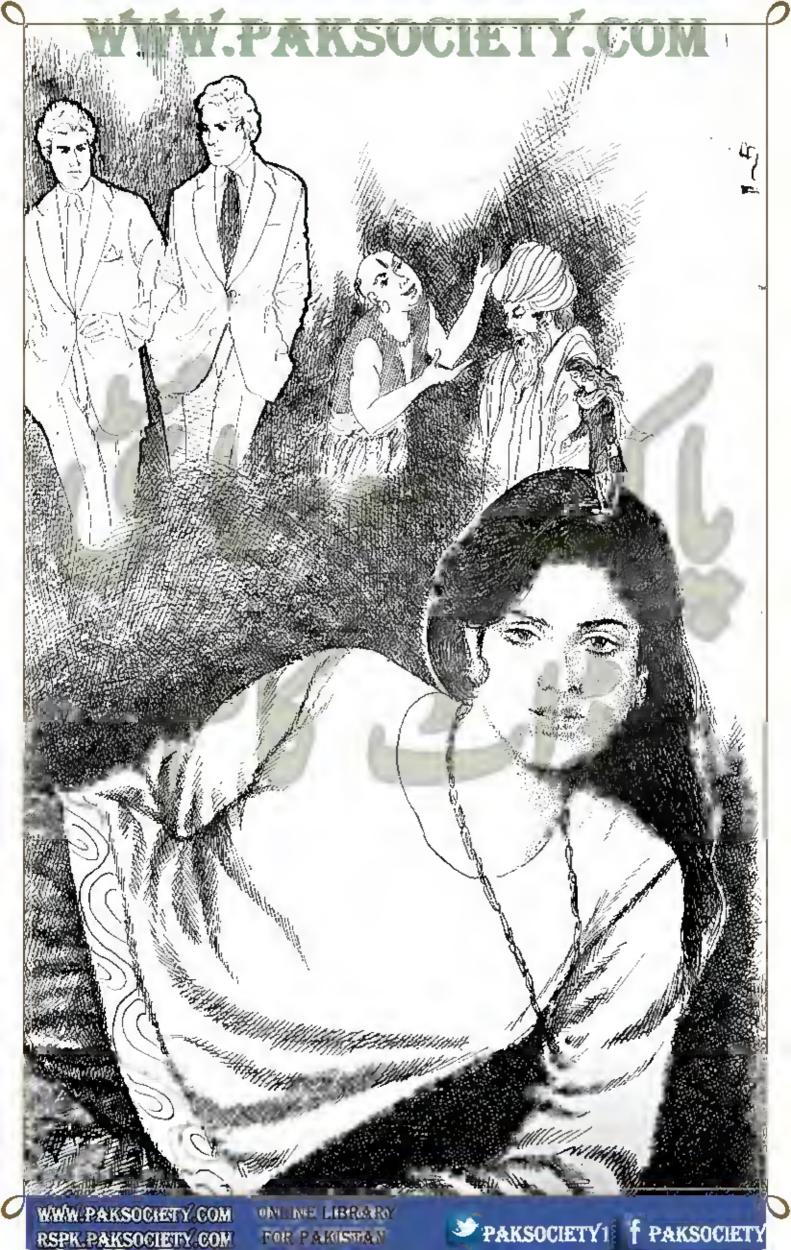

رانک مانب رکے اور آرام کی خاطر بستر پر دراز ہوگیا اورسوجا كداب سد مربر كے بعد بى المح كا اور شام ك عاتے فی کر حدرصاحب کے گھر کی داہ لے گا جو کدائی کے بروس میں رہتے تھے۔

يهال مين آپ كوائي بارے ميں بتا تا چلول میرانام شابان ہے میں ایک ریٹائر ڈفوجی ہول اوراس وفت اپنی عمر کے بچاسویں برس میں داخل ہو چکا ہوں میں ایک خوشحال زندگی بسر کررہا ہوں میرے کل کا تنات میں دو بینے اور ایک بنی ہے جبکہ شریک زندگی محصے زندگی ک راہوں میں تنہاہ چھوٹر کر رائٹی عدم ہوچک ہے اور گز شتہ دس برس سے میں زعر کی کی خارزار میں تنہا گا مزن سفر ہوں۔ مجھے آج مجمی اس نیک بخت کی کی مجسوں ہوتی ہے جو ہمیشمیری را ہول سے خارج تی ربی تی۔ الله سي ففل ب اولاوسعادت مندب بيني كي شادی ہوچی ہے اوراس کی جمی ایک بیاری ی بنی ہے بینے همي شاده شده بين بهووي ال فقد رنيك اور فرما نبر دار بين كتميمي بني كى تى تحسون نبيس بوئى اگرچه بيول في فوج كا شعبدا فتيارنيس كياليكن مجهداطمينان بكاكدان كاكاروبار معتکم ہے اور دولوں بھالی ال کراہے چلارے ہیں۔

بڑے بیٹے کا ایک بیٹا ادر ایک بٹی ہے جو بالرّخيب وسوي اورا تفوس جماعت بين يرفيح مين چھوٹے مٹے کالس ایک بیا ہے جونویں جماعت میں ردهتا ہاں لاظ سے میں ایک خوش قسمت انسان ہوں آگر کوئی کی ہے تو اپنی نیک بخت بیوی کی فرحی اور ناول نگاری اگر چہ جیب لگتا ہے مرشوق کے آھے سب سیجھ ممکن ہےا۔ تو مجھے ناول نگاری کے حوالے سے کافی شمر ت مجى ال چى باوراكثريش فالول كوتومير اليده ناول كاشدت سے انتظار بمي رہتا ہے

ميرا شعبة تحرير خوفتاك ادر مافوق الفطرت ناول لكمنا باوريمي والدميري شاخت بي مجيمة ج تك معلوم نبيس موسكا كمين دراؤن ناول كيول لكستا ہوں، شاید کوئی غیر مرکی توت ہے جو مجھے ایسا لکھنے ہر مجبور کرتی ہے۔

اسے تو رہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کے بیجھیے ہاتھ دھوکر کیوں پڑاہے، وہ بیسب جاننے کی خواہش بهی نبیس رکھتی تھی ، اس کی خواہش تھی تو فقط اتن کہ اس سابہ سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے۔وہ بستر پر حیت لیٹی حبیت کو گھورے جار ہی تھی مجھلے ایک ہفتہ سے ہونے والے اس عجیب وغریب دا تعات کی قلم اس کے د ماغ میں چل ربی تھی

اہمی ایک ہفتہ کل ہی تو اس نے اس محرآ فریں کو خواہ میں دیکھا تھا وہ اسے اپنی جانب توجہ کرنے کے ليے كوشاں قامروہ تھى كەاس برسرمرى نگاہ ڈالنے سے بھی گریزاں تھی۔

آخراس سابي في اسيخ تذكيل كابدلداس طرح لیا کہانی انظی کارخ اس کی دائمیں ٹانگ کی جانب کیا تھراپیانگا جیسےاس کی بنڈ فی ٹیس آگ لگ گئی ہو، در د کی شدت سے اس کی آ کھ کھل گی، اے اپنی ٹانگ سے آ م کی حدت تھی محسوس ہورہی تھی۔ جب اس نے ا بن ٹا تک کی جانب دیکھا تو اسے جمرت کا ایسا جھٹکا لگا كراس كى زبان مرتك بوستى اس كى شلوار كا واياب یا نمینچه مخفتے تک جل چکا تھا اور پھراسے وہی سابیائے کمر ے کی دیوار پر منڈ لاتا ہوا نظر آیا، ال کے بعدے ال منوس سائے نے اس کا پیجھا مذجھوڑا اور آج ایا یا نچویں بار مور ہاتھا۔ ہر باروہ آیک نے انداز میں نمودار ہوتا اور شامین کے لیے تکلیف کا ایساسا مان کر جاتا جس ك بارے بي سوچا بحي نبيس جاسكتا تھا

گزرتے واقعات اور آنے والے خطرات نے شامین کے دماغ میں عجیب وغریب جال ہنا دیا تھا۔ انہیں خیالوں میں نہ جانے کب وہ نیند کی خوبصورت وادي ميں جا چيڪا -

اس کی آ کھ تب ملی جب نیمل پررسی گھڑی نے زور زورے چھ بجنے كا علال كرنا شروع كيا۔ رات كے واقعات نے اس کے دیاغ کواہمی تک ماؤف کرر کھاتھا اس نے اتنا لکھنے کے بعد قلم بند کیا ، کا غذسمیٹ

# WWW.PAKSOCIETY.COM

شامین نے کوئی جواب نددیا۔
منامین کی خاموثی شاہد کومزید اشتعال دلار اللہ مقی شاہد کومزید اشتعال دلار اللہ مقی اس نے منصیاں محصیح کیس اور بولا۔'' تمہاری خاموثی میں ای تمہاری بھلانے میں ای تمہاری بھلانے کی کوشش کی تو اس دن تمہاری زبان کائ کر تھیلی پر رکھ دوں گا۔' میہ کہتے ہوئے اس نے اپنی تھیلی کی طرف اشارہ کیا اور میزیر زور سے ہاتھ مارکر واپس جل دیا اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تقلید کی۔

شامین واپس جاتے ہوئے ان متنوں کو گھور ہی مقی صائم نے پو چھا۔'' کیابات ہے۔'' شامین خاموش رہی اور کہا۔''صبر کرو۔'' ''صبر کس بات کا بمبر و بر مجھ سے نہیں ہوتا۔''

اچا تک صائم نے کڑی پرایک سائے کود یکھا گھر وہ سر کنا ہواز بین پراتر اور انتہائی جار حاندانداز سے شاہر اور اس کے ساتھوں کے پیچھے لیکا۔ سائے کی رفتار اور شاہد کی طرف رخ تینوں اس بات کی غمازی کر رہے ہے ساہد کی شاہد کی خیرنہیں۔

سابیشاہدے گرایا مگردہ محسوس نہ کرسکا شاہد ہر طرح سے محفوظ تھا۔

وہ چرت ہے شامین کود کیور ہاتھا بلکدلائبر ری میں موجود ہر شخص شامین کو چیرت ہے دکیے رہاتھا اور شامین اپنی جگہ پر گھڑی جیسے لرز رہائتی اس کا جسم پینے ہے شرابورتھا، اس کے وجود کی کیکیا بیٹ واضح طور پرنظر آری تھی پچھ در یہی حالت رہی چھڑا ہستہ آ ہستہ شامین کی حالت سنجل گئی اور دہ کری پر ڈھیر ہوگئی۔

شاہد جانے کیا سوچ رہا تھا اور بھرمسکراتے ہوئے دالی مڑااورلائبریری نے نکل میا۔ شامن بے کی سے سر پکڑے ہوئے تھی اس کے

معان ہے ہی ہے سر چڑے ہوئے می اس کے ساتھ پر بیٹان حال مائم بیٹھا تھا جے پھیمجھ ندآ رہا تھا۔
اس کے حسین چرے پر پر بیٹانی کے آثار اس کے حسین چرے پر پر بیٹانی کے آثار اس کے حسن کواور بھی زیادہ محرا تھیز بتارہ ہے تھے۔

مائم کا چرواس کے کیے ایک ایراسوالی نشان تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا وہ انجانی سوچوں میتھیں میرے ہارے بیں چندخاص خاص ہاتیں جو بیں نے ہناویں۔

خیر میں وقت پر حیور صاحب کے پاس میا اور حسب روایت فطرن کی ہازی لگ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ حالات حاضرہ پر بحث بھی ہوتی رہی شظرن کے بعد میں ان سے رخصت ہوا اور گھر کی راہ کی حسب عادت پچھ وقت اپنے بچوں اور پوتے ہوتوں کے ساتھ گز ارکزاپنے میں آیا اورادھور ناول کمل کرنے بیٹھ گیا۔

شامین رات والے واقعے سے پہلے می بہت پریشان تھی اس پر ایک اور پریشانی اس کی انتظر تھی صائم جواس کی کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مشکستر اور مہت بھی تھا اس نے کئی ہاراس کی پریشانی کا شہب پوچھ چکا تھا مگر شامین تھی کہ کوئی تنظی بخش جواب مندے

اس وقت بھی شاہین اور صائم لاہر بری ہیں ہیئے
ہوئے ہے جب ایک اور مصیبت آن پہنی بید مصیبت
شاہر تھا جو بینیورٹ کے اسٹو ڈنٹس یو بین کا سرگرم رکن
تھا۔ شاہین کواس سے خدا واسطے کا ہیر تھا اس کی ان حر
کوں سے شاہی بھی عاجز آئی ہوئی تھی مگروہ کمینے بن کا
جواب شرافت سے دینے کا آقائل تھا دوون بل الجم نے بد
جواب شرافت سے دینے کا آقائل تھا دوون بل الجم نے بد
میزی کی انتہا کروی تھی بگر شاہی نے مہر کا دامن ہاتھ
سے نہ چورڈ ااور ہات آ کے برد صف نہ دیا۔ اس روز تو شاہر
سکھین دیا تج کی وہمکیاں دیتا ہوا چلا گیا تھا مگر آج وہ اکیلا
میس تھا، اس کے ساتھ اس کی طرح کے دوفنڈ ہ نماساتھی
اور شاہین کے ماسنے میز برد کھ دیا۔
اور شاہین کے ماسنے میز برد کھ دیا۔

شاجن خاموش تھی گیکن ان سے ڈرٹیس رہی تھی۔ شاجن بھی یو بنورٹی دیمن کرائے فیم کی لیڈرٹھی اس نے ایک نگاہ میز پررکمی ریوالور پر ڈالی اور پھرخورسے شاہرے چہرے کودیکھا۔

شاہر حقارت آمیز نیچے میں اس سے خاطب ہوا۔ "کیوں جی مجھاٹر اہوامیری اِتوں کا۔"

Dar Digest 19 November 2014

اور فرصط عامان مات مرماكا شابدنے اینے ساتھیوں سے کچرکہااور کھلکھلاکر

بنس دیاس دفت د و تو نمن آفس می براجمان تھے، ان ک تعداوشابرسمیت بیس کے لگ بھک تھی،شابد باتی الركول كوشاعن كے بارے عن شايد كر بتار باتھا ك اعا تک ایک انجانی محر پر امرار آواز سنائی دی۔"اب تمماری باری ہے چینے کی اور پھرواتی شاہد کے منہ اس قدرز ودار جي على كدسب بهكابكاره كئ

شاہرے چندندم کے فاصلے برایک خوفاک با کھڑی تھی ، وہ بلا کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن تھا جو کہ شامکن کے خواب میں آیا تھا،اس کا سیاولہاس اس طرح لبرار لاتفاجيے تيزا ندمي شهروراس كارنگ كوراتے كر اس كے سفيد باتھوں پرنوكيلے سياہ ناخن دہشت كا مند بول جوت تے اوا کے اس نے مند کھولا اور محرول بلا دیے والا و مظرما ہے آیا جس نے شاید کے ہوتی اڑا ويناس كمنس فوكيادات تمودار بورب تعجو و مکھتے ی دیکھتے ہونٹوں کے کناروں سے باہرا گئے۔ اس خون آشام مظر كود كي كرتو مضبوط ول كا انسان بھی ہوش ہے بے گانہ ہو جاتا بے جارہ شاہد کیا چزتما۔

شابرورت اوت بولا-"" كك .....كون .... كون موتم؟"جواب لخے يعلى شام كم ماتى جر ت ہے اس کی شکل و سکھنے گلے اور پھر ایک یو جہ ہی میٹا "اركون بكى سے بات كرد بوتم-شامد نے اس کی طرف و تھے بغیر الل سے

اشاره کیا۔

لياري ساه لباس والا يناس كى أخى موكى ألكى مسلسل لرزری سمی۔ ''مريبال تو كونى نيس-''اس كدوستول نے جواب دیا کہ شاہر کی نگا ہ ایک لمحہ کے لیے دوستوں کی

ماب القي اور مجرد ومرى طرف مرحى -مورت مال كافي مدتك اس يرعمال مويكي تمي

الط كي معرول چاقاماي فايك إتحكر عالما

توشابد کوایک جمعنا سانگا اور پھر الگے بی <u>لمح</u>وہ ہوا میں احملا ہوا میزوں کے بیچے ماکر اے بن محسول ہوا جیے کی پیلوان نے اسے اٹھا کرنے دیا ہو۔ شاہر میزیر جے گراہوا تا اوراس کے دوست اس کے گرد جع تع ان كى بحد من بحربين آياتها، ايسه من ايك لرك في شامر كاباز و بكراكر بلانا جابه باز وكا بكرنا تماك شاہد کو در د کا شدید جھٹا اگا اور اس کے ماتھ ی اے جمو نے والالڑ کا دور جا گرااور بے ہوٹن گیا۔

آس میں منے بی اڑے ہوئے رمطر و کمچرے تھے۔ ٹاہر کی مدوتو دور کی بات کری مین اُتا حو ملاہمی ندتھا کہ کمرے سے اہرائل جائے ،خوف کے مارے ان کی زبانوں سے کلے اور آ مت الکری کا ورد جارى بوكر تعا\_

شابدميزير حنت كرابوا تمااور دوسابيه يالكل ال کے اور ہوا غُم معلق تماس کی دہشت ہے شاہر واپتاول ائی کنیٹیوں میں دھڑ کتا ہوامحسوس مور ہاتھا۔سامیانے این اتھ اس کے جرے کی طرف کر کے واپس موڑا منابدی زبان مندے خود بخو و بابرنگل پڑی اس کی لاکھ كوشش كے باو جوزيان منديش ميس جاري محى، مواش معلق سامدتے استے دونوں انتھون کی ہشیلیوں کوایک دوم سے کر ب کر اثر و کا کو تاہد کے جڑے فو

بخ و منح لكه يهال كك كداس ك وانت اس ك

جرے بھی مغبوطی ہے لئے محتے بہاں تک اس کی زبان

كث كرز من يرجا كرى، زبان سے بينجوالاخون كرون كرواكس بالمس كرا موازمن برجع مون لكا-اس ربعي اكتفانه موااب الجم كي أتحميس طنول ے إبرا رئ تمس ميالك تماجيكولى زورے اس كا كا وبار ہا ہو،اس نے اپنے باتھ اتفانے کی کوشش کی محر میالگاتا معے کوئی زورے اس کا کا دبار ہا ہواس نے اب إتعاضان ك كوشش كى كراميا لك تعاصيراس ہاتھ میزے چیک کے ہول۔ ای کمے سامیے نے ایتا مند کھولاتو ایک عجیب ک

Dar Digest 20 November 2014

WWW.F.SOCIETY.COM

غرابث کی آ واز سنائی دی-

شاہد کا دل شاید تشد پر داشت نہ کرسکتا تھا اس الیے سرکت کرنا بھول گیا اس کی دہشت سے کھی اس کی دہشت سے کھی ہے تصویل کیا اس کی دہشت سے کھی و کئی ہاس کے چارساتھی اس خوفناک منظر کی تأب نہ لا تے ہوئے دھڑام دھڑام کر ہے اور بے ہوش ہو سے مر پر پیرر کھ کر بھا گے ای لیمے سارہ کا خوفناک آبھہ، بلند ہوا۔

اگلے لیے اس کی شکل بدل چکی تھی وہ سنہرالباس زیب تن کیے ہوئے ایک جن کے روپ میں تھا اس کا متا سب بدن بحلیوں کا خرمن معلوم ہوتا تھا۔

مراس کا چیره و کیھنے والا وہاں کون تھا۔ ایک لا ش جو بدصورتی کی انتہا کوئیٹی چک تھی ادر چار بے ہوش افر ادجن کے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہ تھا، وہ خودکلای کے انداز میں بولا۔

"مين حسن مولي آلكھول كوروشى بخشے والا \_ دل بربجل كراد سے والا \_"

میں طویل سائس لے کر کرئ کی پشت ہے تیک لگا کر بیٹھ گیا۔ قلم بند کیا اور نامکس ناول کے اوراق اسٹھے کیے ، دات کافی بیت چی تھی چنانچے میں نے لائٹ آف کی اور سوئے کی نیت ہے لیٹ گیا۔

آج میں جب میں نے حسب معمول اخبار کا مطالعہ کیا تو ایک نجر نے جمعے چونکا دیا۔
یو نیورٹی کی طلبہ تنظیم کے اہم اور سرگرم رکن کی طلبہ تنظیم کے اہم اور سرگرم رکن کی طلبہ تنظیم کے اہم اور سرگرم کی تا تھا کہ خالفہ کے مرے والے کا نام شاہر تھا اور شک بیرتھا کہ خالفہ

Dar Digest 21 November 2014

اس خیال کو بھلانے کے لیے حید رصاحب کی طرف اس خیال کو بھلانے کے لیے حید رصاحب کی طرف چلی دیا ، حید رصاحب کی طرف چلی دیا ، حید رصاحب نے جمعے دیکھا اور خیر یت وریافت کی ، میرے منہ سے بے ساختہ ذکل گیا۔

میت وریافت کی ، میرے منہ سے بے ساختہ ذکل گیا۔

میں حید رصاحب آج کل کی نوجوان سل جس راہ میر پیشانی نے جی ستلادیا ہے، آج میں کی خبر رہو ہی ہے۔

خبر رہو ہی ہی نے "حید رصاحب چو تک کر ہو لے۔

خبر رہو ہی ہی نے "حید رصاحب چو تک کر ہو لے۔

در کیسی خبر کس کی خبر۔"

''شاہد کی ہات کررہے ہیں نال انگل آپ۔' سے آواز شامین کی تھی جومبر یے تقبی جانب موجود درواز سے سے کرے میں داخل ہو کی تھی ،اس سے چیچے اس کا چھوٹا بھائی ندیم اورساتھ ،کی مائم بھی تھا۔

صائم حدر صاحب کے پڑوں میں دہتا تھا۔اس کے دالد رایا صاحب بہت نیک آڈی سے انہیں کی خو ابٹن پرشامین اور صائم کی شاوی طے پائی تھی محر موت کب انتظار کرتی ہے اور رانا صاحب دل کے ایک ہی دورے میں جان دے جیٹھے۔

شامن اور صائم کو دیکھ کرمیر ہے لبوں پر بے
افتیاد سکر اہٹ پھیل کی، ایک وجہ تو بہتی کہ بیمیر ہے زیر
بچول سے بہت محبت تھی دوسری وجہ یہ کہ سیمیر ہے زیر
شمیل ناول کے مرکزی کر دار تھے۔ ناول کے کر دار پر
تراشے ہوئے نہی میری سوچ کا مرکز تھے محر میں نے
بہتی نہیں سوچا تھا کہ میر ہے تلم کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ
یہ بہتی میں آئیس و کھا تو ہے افتیار میر ہے منہ سے
ان کی زندگی کے لئے اہم ہو نکہا ہے، بہی وجہتی کہ
جب بھی میں آئیس و کھا تو ہے افتیار میر ہے منہ سے
ان کے لیے دعا کیے کہا۔
ان کے سابے دعا کیے کہا۔

"بال بیٹا میں ای کی بات کرد ہا ہوں۔" شامین افسردگی ہے ہوئی۔" جی انگل اس کے ساتھ بہت ہرا ہوا بلکہ دہ ای سلوک کا مستحق تھا۔" یہ جملہ کمرے میں موجود کی سناسوائے شامین کے۔

اس نے آدادی مست جھکے سے دیکھا تو اس کے اور کی مست جھکے سے دیکھا تو اس کے

ين مونى كدول و ماغ يقين مين كرر باخوا كريد مج توا! ا سكى بلاكت اليے قاتل كے باتھوں ہوكى جونگا ہوں كے سامتے ہو کر بھی پوشید ہ تھا ووسری طرف لا شوں کی ساست کرنے والے شاہد کی موت کومخالفین کے سر تقوب رہے تھے۔

شامین کو حالات کسی بھی صورت میں <u>بنتے</u> نظر ئىيں آر<u>ے تھے</u>

شامین سوچ رہی تھی کہ صائم کو سیج سیج بتادے تا كدايك الجھن تو كم ہو، دہ يہ بھى جانتى تھى كەصائم اس ے کس قدر محبت کرتا ہے ادر سیسب جان کراس کی ہر يثاني اور بهي بره حائ كي اورصائم كي موجوده كيفيت بهي تواس کے لیے باعث اذبت کی۔

شاید ساری صورت حال جان کینے کے بعدوہ کوئی مفیدمشورہ ہی دے دے یا کم از کم اس کی ڈھارس تو بندهائ كالبذااس إميد كساته شامين في مب كه صائم برواضح كرف كالمصلة كرليا-

اس وفت وه یا کیس ہاغ میں اکملی گھاس پر بیٹھی سو کھے تکوں کوتو ڑ تو ڈ کراپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرری تھی کہای کھے وہی منحوس آ واز اس کی ساعت ہے گرالی۔

''جلانے ہے کوئی فائدہ نہیں آخر تہیں میراہونا ى بـ " شامن نے جو تكتے ہوے سيجھے ويكھا توورى وسمن جان حس کی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ نظر آیا شامین نے دیکھاتوبس!ایک لحدے کے ایے اليامحسوس مواجيے كائنات كاتمام حسن ايك بت يل سمك آيا موداس كي بدحواى اس كاسرايا حسن جذبات كى رابیں ہمواد کررہی تھیں سٹامین نے محسوس کیا کہ شایدوہ مھیک کہدرہی ہااس کے جذبات اس جن پیکر کو قریب یا كرواقعى بي قالو مورب تق

اسے بوں لگا جیسے اس کا دل استے قرب کی خو ومش میں دیوانہ وار اس کی طرف بھاگ رہا ہوشا بداس کے قدم بھی دل کاساتھ دے رہے تھے ایک طلسم تھا جو اسے حسین دشمن کی جانب لے جارہاتھا۔

منے ہے اختیار ذکا 🚉 کومت 🐧 اس جلے ہو لوگ جرت سے اس کی جانب سکنے لکے مروہاں تو کوئی

اليتم كس مع خاطب مو؟" ''کسی ہے بھی نہیں۔''وہ بولی۔ "كمال ہے " حيد رصاحب نے كہا نديم تو دوسری جانب ہے؟''

میں نے شامین کے ماتھے پر کیننے کی بوندیں امجر

ادهرصائم بھی کمدر ہاتھا۔" آج کل انہیں جانے كيا ہو كيا ہے كہ عجيب وغريب حركتيں كرنے تكى ہيں۔" '' کیوں بھی'۔'' حیدرصاحب کو یا ہوئے ، پھر شامین ہنس کر بولی، مجھ نہیں مایا ویسے ہی بہ تؤیر نیثان الوجاتے بیل۔

حير رصاحب بنس كر بولي "ويكين شابا ن صاحب اب بيج بهي بم عصر ذاق كرف لك ين-" وہ تو سلام کر کے ہاہر چل دیتے میں اور حیدر صاحب ادهرادهركى باتول مين مشغول مو محيّ يجهدر بعد میں نے واپسی کا قصد کیا مرحید صاحب اب شطر کے تھیلنے كاراده ركتے تھے كريش شام كادعده كركے كمر لوث آيا۔ شايد ناول كا تأكمل مسوده مجھے اپنی طرف بلارہا تھا، میں بے اختیار را بینگ نیبل کی طرف بر حرکیا اور اسے خیالات کولم کے سپرد کرنے لگا۔

شاہد کی موت نے شامین کے اعصاب کومزید بوجھ تلے دبادیا تھااس کی چڑجڑی طبیعت نے صائم کو بھی يريثان كرديا تما-

أيك الجھن تھي جوخو د بنح د وجو د بيں آھڻي تھي شامین کوئی تم حوصله با برز دل از کی نبیس تقی محر مدمقابل اس كے مائے ہوتے ہوئے بھى سامنے نہ تھا اس كا دباغ كيجيه وجنانيس عابتا تعااب توبات ال قدر بروه جي تحي كدايك انساني جان منائع مو چكي تحي اور تين حارجانيس مزیدز عمی اور موت کے درمیان معلق تھیں۔ شابد کی موت اس قد رعجیب وغریب عالت

Dar Digest 22 November 2014

ووسامید بھی وبوار پرسر کما ہوایک سمت بڑھنے لگا شايدىيە بات تواس سائے كوجمى معلوم نىقى كەيمىيم توو بى كرا باورات وادار سركة بوئ وكيوراب اس نے ایک طویل سالس لی وہ چند کھے وہیں کھڑار ہااور پھراندر کی جانب چلا گیااس کے چبرے پر کمل سکون تھا وہی سکون جو ہمیشہ ہے اس کے چہرے پرموجز ن رہتا تھا۔ ندیم کوئی معمولی بچنہیں تھااس کی عمراک بھگ پندرہ سال تھی وہ عام بچوں سے کانی مختلف تھا اس کے پید اہونے سے لل اس کی مال نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بزرگ نے ایک بچراس کی کود میں دے کر فرما یا ۔'' یہ بچہان کی طرف سے تھنہ ہے اور اس مجے کی تربیت اور پرورش ده خود کریں گئے۔ "پھرابیا ہی مواند یم او بچین سے ہی عجیب وغریب عادات کا مالک تھا اس لیے وہ سب ہے الگ تھلگ رہتا تھاا، وہ عام بجوں کی طرح شر ربهي نبيس تفااس كارجحان اسلامي تغليمات كي طرف تقا دئن سال کی عربی وہ حافظ قرآن ہو گیا واس کی کم کوئی کا بيعالم تفاكي في روززبان نه كلولتا البية صائم سال كى خوب بنت مفي تاجم دين امور براس كي معلومات اس قدر وسيع تقيس كدا يتھے اچھوں كا كان كا شا، حدثوبير كد برك بدے اس کے دانگ ان کردانوں تلے انگلیاں دبا لیتے۔ یہ تھا ایک نیا کر وار جے میں نے ناول

میں متعارف کروایا تھا۔

میں نے مسودہ سنجال کرائی کری کی بشت سے فیک لگائی اور حیدر صاحب کے بیٹے شارق کے بارے میں سو یے لگا میرے ناول اکا ندیم مجمی بالکل حیدر صاحب كيشارق جيبا تعافرق تفاتو صرف حالات كاوه بیک میرے ناول کے شاخن اور شارق بر اسرا حالات سے گزرے تھے جبکہ حیدرصاحب کے شامین اور عدیم خوش وخرم زندگی بسر کرد ہے تھے اور میں اس اطمینان پرخو وی مسکرا دیا اور لائث آف کر کے بستر پر لیٹ کمیا میں نے سو جا بھی ندتھا کہ بیں اول نہیں بلکہ حدیر رصاحب کے گھرانے کی تقدیر لکھ رہوں شامین ندوائے ہوئے بھی مائم سے سب کھے

شايدوه مجمي اس كى كفيت كومجه چكى تقى وه حبكتے وہ

من تهاری مون تهارے قریب شاید سانسون ہے بھی زیاوہ قریب اور تم ہوں بے اعتنا کی برت رہے ہو كياتم مجھے دنيا بنالو محے ''اننا كه كراس نے اپلی خمارے يوجهل بلكيس اٹھائيں۔

اس کی ٹکا ہوں کا شاہن سے ملناتھا کیشاہن کے ہوش اڑ مجئے وہ بےخودی کے عالم میں ایک معمول کی طرح اس طرح اس کی طرف بردهتی جارای می که آج وه ایناسب كي كوكورات يالي مثافي بشافي المايدال محراتكيرسن كى روشي من صائم كى يا كيزه محبت كونظرانداز كيد يدي تكلى-وہ اس جانب بردھتا چلا کیااس قدر کہ اسے ہوش نەر با اور سانسول کی گر می اسے اپنے چیرے برمحیوس ہونے کے مرشایداس کی منزل اہمی بہت دور تھی۔ شامن نے اپنا ہاتھ اس کی جانب پڑھایا ہی تھا کہ عقب ے ندیم کی سکوت آو راتی ہوئی آ واز آئی۔

معاتى جان اوروه بإختيارر ميجيحي جانب ملثي جہاں ندیم کھڑ ااے جیرت سے دیکھ رہاتھا۔ ندیم کو و میلینے ہی شارق نے واپس اس جگہ

دیکھاجان ٹایدصائم سےاس کی مجت رمواہونے کے

اب وہاں کچے نہ تھا صرف ایک سالیتھا اور وہ جو شايدشا من كو بميشہ بميشہ كے ليے يا كينے والا مشارق نے اس کی تمام امیدوں پر پانی مجمیر دیا تھا مراس کے پاس ا گلےموقع کی تلاش کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔

شاین نے ندیم سے ایکار نے کی دجہ بوٹھی او شارق بولا\_"صائم بھائی آئے میں وہ آپ کوبائدہ ہیں۔" شامین طویل سانس کے کرائقی اور اندرونی حصے کی جانب مرحمی۔

اجا مك اسے اسين عقب سے آواز سنائي دي۔ " كوكى بات نيس پرسى جارتم نے جھے قبول تو كيااب تم میری موادر میری ای ر موگا ۔

شامین نے خاموثی سے سنااور پھر اندر چلی گئے۔

Dar Digest 23 November 2014

والرقعاليكن بدآ وازان كي ليماجني فتقي " ہیلو! مجھے فر ہا دعلی صاحب سے ہات کرنی "جى فرمايي من فرمادىلى بول رمايون" انهول نے بارعب آواز میں کہا۔ "انكل كياآب ني مجھے بچايا ميس صائم بول رہا ہوں۔' صائم نے بقراری سے بات ممل کی ۔ " احیما یا و آیا! تم علی کے کلاس فیلو ہو ''وہ بولے۔" كبوآج انكل كى يادكيے آگئى!" "انكل ياد ہے ايك مرتبدآپ نے كہا تھا كەزند حى بين اگر كوكى مافوق الفطرت بات بوتو مجھے ضرور بتا نا۔''شامین ایک سائس میں بولتی چکی گئے۔ '' ہاں مگر کیا ہواہے؟ خدانخواستہ کوئی مصیبت تو نہیں آن پڑی 'فر ہا علی تشویش ناک کہے میں بولے۔ " جی انگل معیبت سر پر کھڑی ہے آپ فورا آ جائے یادہ آپ نے جھے دعدہ کیا تھا۔۔۔ " ہاں ..... مگر کچھ بناؤ توسمی آخرمسلہ کیا ہے " فراويلي نے پھراستفسار كيا۔ " بس انكل آب فوراآ جائيس باقى باتيب يميل ہوں گی بس درینہ کریں، ہمارے یاس وقت میں۔"

شائین نے لہا۔
''اچھاسنو! تم حوصلہ رکھو میں ابھی نصف مکھنے
میں پہنچتا ہوں۔'' شامین نے ریسور رکھا، اگلے تیں منٹ
اسے تمیں سالوں پرمحیط نظر آ رہے تھے۔
شامین خود بے چین تھی یہ جائے کے لیے کہ
آ خرصائم نے کیاراہ نکالی ہے مگر اس میں حوصلہ نہ تھا کہ

صائم سے پھے ہو چھ سکے۔

مائم اور شامین مرکزی دروازے کے سامنے

کرسیوں پر بیٹھے بے چینی سے پہلوبدل رہے ہے ان اس کے کا ن دروازے کی سمت لگے ہوئے سے ان اس کے دروازے کی سمت لگے ہوئے سے ان کی دروازے کی سمت لگے ہوئے سے ان کی دروازے کی دروازے کی دروازے کو سائم تقریبا کی دروازے کو سائم تقریبا کی دروازے کو ان کی مسائم کے چرے پراطمینان کی اہردوازی ا

کہہ ڈالا صافع کا رویل اس کی امیدوں سے مختلف نہ تھا اے ایبا محسوس ہوا جیسے شامین اس کے ساتھ نداق کردہی ہو مگر شارق کے چہرے کی سنجیدگی اور لہجے کی مضبوطی اسے اس بات پر مجبور کردہی تھی کہ وہ ایک ایک لفظ سے کہ رہی ہے۔

اگر چاس تی یا فتہ دور پیس بیہ باتیں گھے پیٹے خات ہے۔ خات ہے کہ زیادہ نہ تیں گرآئے بیر سب صائم کے سامنے حقیقت بن کر کھڑی تھیں صائم کی جذباتی حالت قابل دید مقی اس نے زندگی ہیں شاہین کے سوائسی کو نہ چاہ تھا وہ کا لیے خصو کو تھا جو اس کی زندگی ایک خصو س مدار ہیں شاہین کے کردگھوم رہی تھی گرآئے ایک طوفاں تھا جو اس کی چاہت کی راہ ہیں حال ہونے کے لیے اس کی محبت کے حصار ہیں وافل ہونا چاہتا تھا بیسوچ کر ہی اس کے ماتھے پر بیسنے کے قطرے انجرآئے تھے۔

شامین اس کی زندگی تھی مراآئ اسے اپی زندگی کی جان خطر ہے میں نظر آر بی آئی وہ دیر تک دنیا د مافیا ہے ہی جار کی خوال کی عذاب سے نجات کی راہ تلاش کر تے رہے اچا تک صائم کے د ماغ کوز ور دار جھنکالگا اور وہ ایک میں کے دیم ہے میاں تھا کہ اس نے ایک میں کے چیر ہے ہے عیاں تھا کہ اس نے نوات کی راہ تلاش کرلی ہے۔

یو نیورشی میں شامین اپی ایک کلاس فیلوعلی سے
بہت زیادہ قریب تھی ایک مرتباعلی نے باتوں باتوں میں
اسے بتایا کہ اس کے پچافر ہادعلی علی ونوری علوم کے ماہر
میں ایک دومر شہر صائم کی ان سے ملا قات بھی ہوئی
شامین کی معصوم صورت اور دل موہ لینے والی عادت نے
انہیں اپنا گرویدہ کر لیا تھا، گرفر ہادعلی نے اسے پیش کش ک
مقمی کہ زندگی میں اگر اسے کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو وہ
ان سے ضرور را ربطہ کرے، شاید وہ اسے مملی طور پریقین
ولا تا جا ہے شے اور آجے صائم کودہ موقع مل کمیا تھا۔

دلا ناچا ہے سے اور این صام دوہ ہوں کا بیاسات نیلی فون کی گھنٹی مسلسل نیج رہی تھی، فر ہا دعلی ہے تصویر ملتے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھے ریسیور کے دوسری جانب ایک انسوائی آ واز نے آئیس چونکا دیا نتھاان کی زندگی میں نسوائی آ واز وں کا مل دخل نہ ہونے نتھاان کی زندگی میں نسوائی آ واز وں کا مل دخل نہ ہونے

Dar Digest 24 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

آنے والے فر ہا دعلی تھے جوان دونوں کی پھرتی د کھے کر مزید پریشان ہو گئے البتہ صائم کے چہرے پر سکون د گنا ہو گیا تھا۔

نشستگاہ بی فرہادیلی ۔ صائم اور شامین گزشتہ پندرہ روز ہے ہونے والے حالات پر تفصیلی فور کرر ہے سے اچا کی فرہا دعلی بول اٹھے۔" بچو! بیں نے اگر چہ شیطانی علوم چھوڑ دیے ہیں اور ہرروز اللہ ہے اُل چہ پر گڑ گڑا کر معافی ہا نگا ہول کین آ پ لوگوں کواس مصیبت سے نجات ولانے کے لیے آخری پاراس علم کواستعال کر وال گا شاید اللہ مجھے آ پ لوگوں کی مدو کے طفیل معاف کردے، پس تم ایک رات مبر کر لوگل شام ہے پہلے بی متمہار ہے ہاں موجود ہوں گا۔" شاجن اس بلاک قوت کو متمہار ہے ہاں موجود ہوں گا۔" شاجن اس بلاک قوت کو میں اور کی مائی کر ایک مائی سے پہلے بی مواجود ہوں گا۔" شاجن اس بلاک قوت کو میں اور کی مائی کئی کئی کر اور کی مائی کئی کر اور کی کر ہا تھا۔ اس بین شین کر ہا تھا۔ بی کی خواب گا ہوں میں اسکے دن مائی کی خواب گا ہوں میں اسکے دن ہونے والے واقعات پر غور کر رہے سے، شاہین خون خواب ہونے والے واقعات پر غور کر رہے سے، شاہین خون خواب گا ہوں میں اسکے دن جورے پر بیخون خون خواب گا ہوں میں اسکے دن جورے پر بیخون خواب گا ہوں میں اسکے دن جورے پر بیخون خون خواب گا ہوں میں اسکے دن جورے پر بیخون خون خواب گا ہوں میں اسکے دن جورے پر بیخون خون خواب گا ہوں میں اسکے دن جورے پر بیخون خون خواب گا ہوں میں اسکے دن جورے پر بیخون خون خواب گا ہوں میں اسکے دن جورے پر بیخون خون خواب گا ہوں میں اسکے دن جورے پر بیخون خون خواب گا ہوں میں اسکے دن خواب کو بید دہ میا ہوں خواب خواب خواب کو بید دہ میا ہوں خواب خواب خواب کی بید دہ میا ہوں خواب خواب خواب خواب کو بید دہ میا ہیں خواب خواب کو بید دہ میا ہوں خواب خواب خواب کی بید دہ میا ہوں خواب خواب خواب کو بید خواب کو بید خواب خواب کو بید خواب خواب کو بید کو بید خواب کو بید کو بید کو بید کو بید کر بید خواب کو بید کو بید کو بید کو بید کو بید کر بید خواب کو بید کو بید کر بید کو بید کو بید کر بید

ا کے برندائر آئے جبکہ صافم کے ول میں امیدی تمع روش معنی کہ کل کے بعد اس کی محبت کے جائد کو گر بن لگانے والا سامیہ بمیشہ کے لیے اند جبر کی چادر میں جیپ جائے گا بھی سوچے سوچے نہ جانے وہ کب نیند کی واد یوں میں جا چہنچے۔

دوسرے دن شام کے چار نے رہے تھے فرہادی میں بیٹھے جائے گی رہے تھے احول شام کا ان میں بیٹھے جائے گی رہے تھے احول مرحمل سکوت طاری تھا فرہا دعلی اپنے لائے ممل مرتب کر رہے تھے آنے والے خطرات سے کس طرح نمٹا جائے گا ؟ مدمقائل کی طاقت کیا ہوگی؟ یہ سب وہ سوالات تھے جن کا کسی کے پاس جو اب نہ تھا لیکن وہ سب یہ خطرہ مول لینے کے لیے ذی طور پر تیار تھے مول لینے کے لیے ذی طور پر تیار تھے

قرہاویل نے پورے کھر کا جائز ہایا اور کھر کا وہ کمر ہ جوشامین کی خواب گاہ سے مسلک تھا اپنے عمل کے لیے پند کرایا۔

مغرب کی نما زادا کرنے کے بعدوہ تیوں مجوزہ کمرے میں موجو دہتے، فرہاد علی نے شامین اورصائم کو کر کے میں میشنے کامشورہ دیا۔اور پھر ان کے گرد حصار تھیج ویا۔اس کے ساتھ ساتھ دونوں کو اس بات ہے تھی ہوں وہ اس حصارے باہرنہ کیں کیا کہ حالات کچھ بھی ہوں وہ اس حصارے باہرنہ کیں۔

اس کے بعد فر ہادعلی نے کرے کے مرکز میں ایک دائرہ کھینچا اور کچھ ضروری سامان اس دائرے میں میں رکھ کرخود دوزانوں ہوکر بیٹھ گئے۔

شامین نے ان کی ہدایت کے مطابق کرے میں پہلے ہی ایک شمع روش کر دی تھی کمرے کے گہرے اند چرے میں موم بق کی روشی میں جیب وغرا کیب سائے تخلیق ہوں ہے تھے۔

اجا کے فرہاد علی نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کمیا ان کے پڑھئے ہے کمرے میل تھٹن کا حساس بڑھ دہاتھا ان کی آواز بلند ہوئے کے ساتھ ساتھ کمرے میں کرمی اور تھٹن بھی بڑھتی مئی۔

اجا کک کرے میں ہوا کی سراسر اہت سنائی دیے گئی آہستہ آہستہ اس آواز میں بلیوں کے رونے کی آواز بھی شامل ہوگئی، شامین اور صائم کا دل سینے کی بجا کنیٹیوں میں دھڑک رہاتھا۔

ہوا کی سر سراہٹ میں خو فنا ک چین اور جانوروں کی آوازیں بھی شامل ہوتی شکس یوں لگتا تھا جسے بدرومیں نوحہ کنال ہوں

شامین اورصائم کراعصاب شل ہوتے جارہے شے ان کا جی جاہ رہاتھا کہ کہیں دور بھاگ جائیں مگر یاؤں ان کا نماتھ کھیں دےرہے تھے

فرہادی ماحب اطمینان سے اپیمل میں معر وف تھے دئیا و مافیا سے بے خبر انہوں نے شامین اور صائم کرتی سے منع کیا تھا کہ خاموتی سے ابن جگہ بیٹھے رہیں۔ ساور بات تھی کہ وہ دونوں اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے مجمی شایدز مین سے چیک مجئے تھے۔ مجمی شایدز مین سے چیک مجئے تھے۔ مجمی شایدز مین سے چیک مجئے تھے۔

Dar Digest 25 November 2014

سکوت چھا گیا بالکل ایسے جیئے طوفان کے پہلے ممدر پر سکون ہوتا ہے۔

یے فاموثی بہت پرسرارتھی ایسا لگیاتھا جیسے زمین و آ سان جم وقمر کی گردش رک گئی ہوجیسے وقت کو کسی کا ب جنی ہے انتظار ہو چھروہ آ گیا جس کا انتظار تھا موم بتی کا شعلہ تحرتھرار ہاتھا موم بتی سے نگلنے والا دھواں ایک مرغو لے کی شکل اختیار کرتا گیا جیسے جیسے دھواں چھٹا اس سے وہی حسین چہرہ نمو دار ہونے لگا جو دودن بل شاہین کے ایمان کو ڈگر گا چکا تھا وہ مجسم حسن اپنی تما تردل آ ویز ہوں اور رعنا ئیوں کے ساتھ آن موجود تھا۔

آیک لیجے کے لیے شاہین احساس کمتری کے اتھا ہ سمندر میں ڈوب گیا شایدوہ بھی صائم کی سوچ پڑھ چکا تھا اس نے آیک نظر صائم کودیکھا بھرصائم پر تقارت آمیز نظر ڈالتے ہوئے بولا۔

" نادان ادر حقير-"

فرہاد علی ایک دم کھڑے ہوگئے دہ بولے۔''تو خو دکوکیا سجھتا ہے کم زات ابھی میں مجھے بنا تا ہوں کہ میں کیا سرسکتا ہوں دیکھتا ہوں تو کیسے اس کی زندگی سے کھیل سکتا ہے۔''

سوا ہے۔ "ورق جھے ہم کلام ہونے کی کوشش کررہا ہے مگر انہیں میں تیری بات کا برائیس مناؤں گا تکر میں تھے تیری اوقات میروری یادولا وُن گا تا کدآ سکدہ میں کوئی

شامین کو بہکا نہ سکے۔'' فر ہا علی سے عصلات تھیج گئے انہوں نے منہ میں سیجے برد بردایا اورا کی جھٹلے سے دولوں ہتھیا ہوں کے جوڑ کر مثمع کی جانب کر دیا ایسا کرنے کی دیرتھی کہتے ہے آگ کی لیٹیں ابھر نے لگیں اور اس بلا کے خوبصورت جسم کو مگیر نے لگیں لیکن بید کیا! اس کے چیرے پرتو سکون تھا مگمل سکون مجروہ ای ادا ہے دار بانی سے بولا۔

'' بے وقو ف انسان تو کیا مجھتا تھا کہ تو مجھے جلادےگا شایدتو مجھ سے واقف نہیں میں نارجن ہول میں تو خود نار ہوں اور تو مجھے جلانے چلاہے میں جوخود شعلوں سے غسل کرتا ہوں تجھ جیسے کم ذات میر الکوے جائے

ہیں و مجھے جلانے چلاہے اپنی آگ کا انجام دیکے بربخت ۔''انتا کہ کرنارجن نے ہاتھ سے جیت کی طرف اشارہ کیا

اور پھر فرہا دعلی کے عین سر پرخون کی بارش برسنے گل۔
خون فرہا دعلی کے بورے جسم کو بھلور ہاتھا،خون
سے المحضے والی بد بونے شامین اور صائم کا سائس لینا محال
کردیا تھا،خود فرہا دعلی کاریا لم تھا کہ جیسے ان پر تیزاب ڈالا
جار ہا ہواوران کی ہڈیوں تک میں حرارت محسوں ہوری تھی۔
جار ہا ہواوران کی ہڈیوں تک میں حرارت محسوں ہوری تھی۔
جسم فالح زدہ ہونے لگا جن کے لیوں پر شیطانی مسکر
اہٹ بھیل کئی وہ بولا۔ '' تیرے ساتھ جو بچھ ہواوہ تیرااپنا
اہٹ بھیل گئی وہ بولا۔ '' تیرے ساتھ جو بچھ ہواوہ تیرااپنا

کھرتا جائے کیا ہوا؟ فرمادعلی کے پیت برایک ساہ ہتھ نمودار ہواجس نے اے کردن سے پیکڑ کرا ہو میں باند کیا اور پھڑ فی ڈالافر ہادی کا ماتھا تھ کے شعلے سے مکر ایا اور شمع بچھ گئی اس کے ساتھ ہی وہاں چینوں کا سلسانہ شروع ہوگیا۔

جُن کھلکسلار ہاتھا پھروہ اچا تک صائم کی جانب موااور بولا۔ ''سن لڑ کے جسے تو اپنا بنا نا چا ہتا ہے وہ میری ہے اور میری بن رہے گی۔ اس کی آ روز وجھوڑ وے کیبیں ایسا نہ ہو کہ تو جان سے ہاتھ دھو جیٹے۔'' اتنا کہہ کرجن شامین کی جانب متوجہ ہوااور بولا۔''شامین تم صر ف میری ہو، ونیا کے کسی عالم میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے زیر کر سکے صرف تم ہو جو مجھے زیر کرسکتی ہوئین طاقت سے نیس محبت ہے۔

اور ہاں مجھ سے نئے نکانے کا خیال دل سے نکال دو
میں آ سان کی دسعتوں میں بھی تہمیں تلاش کرنے کی تو
سے رکھتا ہوں تم تک رسائی کے لیے جھے زمان و مکان کا
پابند ہونے کی ضرور تنہیں۔' اتنا کہہ کرنار جن کھڑی
کی جانب بڑھا آ خری مرتبہ مڑکرشا مین کی طرف دیکھا
اور پھرفر ہا وعلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔
اور پھرفر ہا وعلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔
مااس کے احتیار میں صرف زبان ہے باتی جسم کوشت کا
ایک ڈھیر ہے ہیے جب بک زندہ رہے گا لوگوں کو مجھ سے
ایک ڈھیر ہے ہیے جب بک زندہ رہے گا لوگوں کو مجھ سے

Dar Digest 26 November 2014

ہوگئی ہے ابھی ٹھیک ہوجائے گئم اپنا کام کرد۔' شارق نے ایک لحد کے لیے شامین کی آ تکھول میں جھا نکا اور پھر معنی خیز انداز میں بولا۔'' آپ کی آ تکھو میں آنسو، اچھا تو اب بھا بھی و پور سے جھوٹ بھی بولنے میں آ'۔''

کیمرشارق فرہا دعلی سے نخاطب ہوتے ہوئے بولا۔'' کیوںانکل کیاہوا آپ کی طبیعت کو؟'' فرہا دعلی بو لے۔'' کچھنہیں بیٹا جسم میں کچھ

أكرابث ہے۔"

بہت براہوانڈیم کچبک کر بولا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک کرنا بی پڑے گی۔

شار آ کے اس معصوباندادایر بھی مسکر السفے صائم جو کہ ندیم سے حقیقاً بہت محبت کرتا تھا اسے شار آ پر بہت پیار پر آیا۔

شارق ایک دم اٹھا اور تپائی پر پڑے ہوئے گلاس بیں کچھ پڑھا اور پائی میں پھونک بازگر سارا پائی فر ہادعلی کے جسم پر انڈیل ویا فر ہا دعلی کے جسم میں آگے جھر خجری کی پیدا ہوئی اور انہیں تمام جسم میں آگ ک کا گلی ہوئی محسوس ہوئی وہ گھبرا کراٹھ کھڑا ہوئے اور پھرخو دہی جیران رہ گئے وہ اٹھ اسکتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ یا وُں ہلا جلا کرد کھے ان کے تمام بدن میں حرکت موجود تھی وہ ہرطر سے ترکت کر سکتے تھے۔

انہوں نے حیرت سے شامین اور صائم کو دیکھا پھران کی نگاہیں ندیم تو پر جم گئیں جوسکون سے بیٹھامسکرا د ہاتھا اب بھی اس کی نگاہوں میں وہی ابدی سکون تھا جوا س کی سب سے بڑی خولی تھی۔

شامین صائم اور فرہا دعلی ہے چین سے یہ جانے
کے لیے کہ شارق کے پاس ایسی کوئی تو ت تھی؟ شارق
ان کے چیرے پڑھ چکا تفادہ ان سے پہلے بی بول اٹھا۔
'' کا کنات کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اغر حیر ا ردشی پر عالب نہیں آ سکتا ہردشی بھی اندھیرے میں جھپ
مہیں سکتی ہی روشی سے عشق کردتمام کا کنات کا نورتم میں خود بخو دسمٹ آئے گا بھی زندگی ہے بہی بندگی ہے اور بھی الجھنے ہے منع کرتارہ گااوراس کا بید حال سب تہاری وجہ ہے ہوا ہے جھے امید ہے کہ اب تم کسی کی زندگی کو خطرہ میں نہیں ڈالوگی۔'' پھرتار جن ہوامیں تعلیل ہوکر کمر ہے ہے ہا ہرکل گیا۔

مرے میں عجیب دھینگامشتی کا عالم تھا اب کمر میں تارجن تھا نا فر ہادعلی پر گرنے والاخون تھا بس فرہاد علی تھے جن کا تمام جسم اکڑا ہوا تھا یا وہ دائر ہ تھا جس میں دہ دونوں اپنے آپ کو محفوظ خیال کررہے تھے۔

شامین اورصائم نے قربادعلی کو بمشکل چار پائی پر الٹایاان کی حالت عجیب تھی ان کاساراجسم بے ترکت تھا۔
ان کی آ تھوں میں بے بسی کے آ نسو تھے ادھر صائم کی وجہ سے فرہا دعلی کی مید حالت ہوئی فرہا دعلی نے صائم کی اعدر دنی کیفیت کو حسوس کر ہے ہوئے کہا۔
صائم کی اعدر دنی کیفیت کو حسوس کر ہے ہوئے کہا۔
مائم کی اعدر دنی کیفیت کو حسوس کر ہے ہوئے کہا۔
افسوس نہیں افسوس تو میہ ہے کہ میں تمہیں مصیبت سے افسوس نہیں افسوس تو میہ ہے کہ میں تمہیں مصیبت سے نام

شامین جواب تک خاموش تھی تڑپ کر ہولی۔
''انکل آخر آپ کوشیخ حالت میں لانے کا کوئی تو طر
ایقہ ہوگا۔' فرہادی خفیف کی سکراہٹ کے ساتھ ہولے۔
'' فرہادی خفیف کی سیراہٹ کے ساتھ ہولے۔
'' فرہیں بیٹی بیہ نارجن کا وار ہے اسے کوئی نہیں
کا ٹ سکتا ہاں نارجن ای اسے واپس لے سکتا ہے گراوہ
ایسا بھی نہیں کر سے گا ، اب تو شاید بقیہ بجر چار پائی پر ہی

شامین اور صائم کی آتھوں سے آ نسور وال تھے اچا نک کمرے کا دروازہ کھلا اور ندیم کا مسکراتا چرہ نظر آیا ۔ ای نے بہن اور انگل کوسلام کیا پھر حالت کی نز اکت و کھتے ہوئے بولا۔

"کیابات ہے بھابھی انگل کی طبیعت خراب بے کیا۔؟"

اس وال کاجواب دہ دونوں کیادیے۔ شامین نے مصنوعی بنسی ہنتے ہوئے اس سے کہا۔"نہیں کوئی ہات نہیں اچا تک انگل کی طبیعت خراب

Dar Digest 27 November 2014

سامے نظر آنے والے پہاڑوں میں لے جائے گا۔ پھرمیرے خون ہے خود بھی حسل کرے گا اور اپنے شیطان آ قاکے بت کو بھی عسل دیے گا۔اس سے اس كواسيخ شيطان أقاكى مزيدخوشنودى عاصل موكى ـ وہ ونیا میں بدی کو تھلنے میں اہم کام کرے گا اور زبردی لوگوں کو اپنا غلام بنا کر فرمب سے ورغلائے گا۔ اس خوفناک آ دی کا مزید کہنا ہے کہ میں بورن ماشی کی خاص رات کو پیدا ہوئی ہوں ۔تمہاری قربائی ے میرا آ قابہت خوش ہوگا۔''

پھر منظر بدل جاتا ہے مزال۔ ایک خوبصورت ی لڑ کی جس کا سفیدلباس اور سنہرے بال ہوئتے ہیں۔وہ مجھ سلی دیتی ہے ادر کہتی ہے کہ پیشیطان بھی این مطلب مین کا میاب نبیس ہوسکتا۔اگر پیر تھے مارنا جا ہتا ہے تواس ونیا میں وہ بھی پیدا ہو چکا ہے جس کے ہاتھوں اس کی موت ملسی ہوئی ہے۔''

پر بھے ہار بارتم نظرا تے ہو۔ میں مر نائبیں جا ہی مزل ،خدا کے لئے مجھے اس ڈراؤنے آ دی ہے بحالو۔ یں مرف تبهاری محبت میں زندہ رہنا جا ہتی ہوں <u>'</u>' ال کی آجھوں میں آنسو کے ساتھ ڈر کی اہریں بھی دوڑنے لکیس ،اور میں کانپ کررہ گیا۔

و دسمبیں کے نہیں ہوگا۔ سائر وابیدیں کہ رہا ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں۔ کوئی بھی تمہاری طرف آگھ التفاكر ميل ديكھ كا۔ جھ ير جروسه ركھو۔ ميل نے اے تىلى دى - يى خودىمى تذبذب كاشكار قفا كداس نے تحض ایک خواب کو بول اتنااہم بنایا ہے۔ پھرہم وہاں سے کھر آ ميئے - گھر آ كر ميرى سوچ ايك ،ى سوئى پر اعى بوئى تھی۔ جاند دوسے میں صرف دو دن ہی رہ میے ہتے۔ اور بدیات میں ایک بہت بوے عالم سے تی تھی کہ جو خواب مسلسل آئے وہ سچا ہوتا ہے۔اس کی تعبیر حقیقت من بدل جالی ہے۔

وو دن ملک جھیکتے ہوئے گزر مجئے۔ میں سائر ہ کو تسليال ديتاربا كهمتهين تجينين موكابيه خواب خيال ہوتے ہیں بس اور گھر میں کسی کو بتا نامت بگراس کی نے

ہے۔ طاہرہ بھے دیاں چھوڑ کروایس چل کی ۔ ساکرہ ۔ چرے پر پریشانی کے اثرات مسلط تھے، اور اس کا چرہ نسی خزاں رسیدہ پھول کی طرح مرجعایا ہوا تھا۔ اس سائر ہ اور جوسالگرہ میں سائر وتھی۔اس میں بہت فرق تھا۔ بیسائرہ برسوں کی بیارنگ رہی تھی۔

'' کیابات ہے *۔ سائر*ہ .....! تم ٹھیک تو ہو ، تہارا ہے چرواترااتراسا کیوں ہے۔کوئی پریشانی ہے کیا؟ "میں ناس ككده يهاته ركوديا-

"وه مل .... وه م محملين بس بلكا سا بخار بــــ" اس فيات كونالناطابا

دو میموسائزه مات کو جھیاؤ مت\_تمہارا چ<sub>یر</sub>ہ کوئی بھی دیکھ کر ہتا سکتا ہے کہتم کسی مشکش میں مبتلا ہو، بتاؤ، باتكياب؟"

و مرال \_ میں نے کہا نا کوئی بات نہیں ہے۔ تم ایسے تی بات کو بردھارہے ہو۔'اس کی آتھوں میں تی تيرنے كى \_" چلوكول اور بات شروع كرو\_" اس نے بے جان ی محرابث کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ "نو چر مجھے اس طرح بہاں بلوایا کیوں؟ وہ کوٹی منروری بات ہے۔جوتم چھنار آی ہو۔' میں نے کہا۔ ومزل ،خدا کے لئے جھے بھول جاؤ ، میں تنہارے کے قابل نہیں ہول، ویسے بھی میں بہال صرف چند دلول كى مهمان مون - كيابية موت مجھے كب إيني آغوش م لے لے۔ 'وهرويزى۔

"بيكيا بوال ہے۔ وہ ساتھ جينے مرنے كى فتمیں۔ کیاوہ سب جمولی تھیں۔جواصل ہات ہے مجھے

مجھے باتاعدہ اس برخصہ آرہا تھا۔ "مم اگر مجھے اپنا مر مجر مجل مبیل جھتی ہوتو نہ بناؤ۔ میں بھی تم سے مبیل پوچھول گا۔ "میں نے منددوسری طرف کرلیا۔ "مزل الرئم جاناى جائع موتو سنو- كزشته ایک ماوسے مجھے مسلسل ایک ای خواب نظر آر ہاہے۔ ایک لمبار و نکاخون ک آ دی جھے آ کر کہتا ہے۔ "اس مہینے کا جیسے تن جانے دوہ مجھے اٹھا کران

Dar Digest 47 November 2014

مین اور پریشانی بر متی جار ای مقی به کیونکه خوف اس پر حاوی موچکا تھا۔

مجروه رات آمنی وه واقعی بهت تاریک سیاه رات متى \_ جاء كمين جاكر حيب كيا تما- تارول كى چيك بھى عائب محى . من نے سائرہ سے کیا۔"وہ بے فکر ہوکر سوجائے۔ یں تہارے کھر کے سامنے پہرہ دوں گا۔ يبلي نو وه نه ماني- كهني كلي-"مزال! جوميري تسمت من موكا و يكما جائ كا اور يحر جونفيب من ہوتا ہے وہ بھلا کہاں ٹلتا ہے۔تم اپن جان میری خاطر · خطرے میں مت ڈالو۔''

مربيكم بخت بيار بهت ظالم موتا يب بھلاكسى كى كب ما ماكت يوين في من بيار كالتمين ويدكر كمريء من أس بيج وما اور خاص طور برية تا كيد كه بيه بات سمی کومت بتائے۔ میں نے اپنی ای سے سمی

ودست سے ملنے كاجموث بول ديا تھا۔ مائزه کے کمرے کچھی فاصلے پرایک کافی برا

ور فت تھا۔موسم فزال کی دجہ سے بینے تو اس کے كر يكي تعد محر مبنيال بهت مفبوط تفيل - مل في خالہ نے محرہے ایک کلیاڑی نے کی تھی۔اطراف من تظري عما كرين ورفت يريز هكر بينه كيا - چونك بیعلاقہ پہاڑی تھا۔اس لئے یہاں آئ پہلے کانبست کچرزیاده بی خاموشی چمالی شی متاری جادر هرطرف تن چکی تھی۔مرف سائرہ اور اس کے ساتھ ساتھ محروں کی مدھم می روشنیاں دکھائی وے رای تھیں۔ دور پہاڑوں پر کئی جنگلی جانور چیخ چیخ کر ماحول پر ڈراؤنا اٹر چھوڑ رے تھے۔ جانوروں کی خوفناک آ وازوں نے میرے وجود پر سکتے کی کیفیت طاری كروي مى قري ورفت پر جب الوكى مولناك آواز منائی دی تو میرے اعصاب پر جیسے بکل مر پڑی۔ میرے ہاتھ سے کلیاڑی چھوٹنے چھوٹنے پی۔ ڈرو خوف میرے اطراف رقص کناں تھا اور میں خود کو سنعاف بری مشکل سے در حت پر بیٹا ہوا تھا۔

يو خاموش ما حوّل كا سينه چيز تي ورکي بخل وي بن زكر جمه ر کری کاباری مرے باتھ سے جموت کر نیے جاگری اور میں خود بردی مشکل سے بہنی پر براجمان

درخت سے مجھ ہی فاصلے پر ایک قد آور بھیٹریا کھڑا تھا۔چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑا ہو کروہ اپنی لال لال آ تھوں سے اطراف میں ویکھ رہاتھا۔ پھراس نے منداد پر کوا شاکر بلند آواز میں فی اری ، جسے سی کو آنے کو کہا ہو۔ پھر میری طرف بڑھنے لگا۔ بھیڑیا کو ا بی طرف آتے و کیوکر میں تحر تقر کا پینے لگا۔ جیرت ک ہات تھی کہ وہ مجھے میاف دکھا گی دیپے رہا تھا۔ ورخت کے نیچ آ کر بھیڑیائے جیے مٹی سوٹھی پھرسائرہ کے محمر کی طرف چل پڑا۔

رات كے بارہ ف على تھے۔ يك لخت كى ك بھاری بحر کم قدمول کی جاپ سنائی وسیے گی۔ میں نے بھیڑیے کوچھوڑ کرمخالف سے دیکھا۔ جہال سے پیکھ دہر يهل بهيريا آيا تفاريس نظرين بها وكراس طرف ويكهن لكا كوكها ندهيراا تنازياده تفاكه يجميمي نظرتين آرباتها-قدموں کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ جیسے طلنے دالا قریب بی ہو۔

ور کی وجہ سے میری سی مم بہوئی۔ اور میں وم ساد ہے لیجے دیکھنے لگا۔ مجراحا تک ایک دراز قد محص ورخت کے نیچ ہے گزرا غورے ویکھنے پر جھے اتا معلوم ہوگیا کہ اس مخص نے سیاہ لبادہ اور حرکھا ہے .. البنة تأريكي كي وجها ال كي شكل نيدد مكيد سكا - ووضح بھی چاتا ہوا سائزہ کے گھر کی طرف بڑھتا چاہا گیا۔ بھیٹریا نہ جانے کہاں غائب ہو چکاتھا۔

سامنے کامنظر و کیچ کر میں جیرت سے اچھل پڑا۔ وہ فخص سائز ہے گھر کی دیوارے ایسے اندر چلا گیا۔ جیسے وروازے سے گزراہو۔

میں نے تھوڑی میں ہمت کیجا کی اور سوحا اس مخص کا بی ارنا جائے۔ اہمی میں نیج ازنے کے لئے راقول رہا تھا کہ دوسرے بی لیے جھے اعدے سائرہ ک

Dar Digest 48 November 2014

ا جا تک ایک بھیڑ یا کی بلند ہاز گشت سنائی دی۔

مويا ہوئی۔

"میں اے جانتی ہوں کہ وہ سائر ہ کو لے کر کہاں ميا ہے،آپ ميرے ساتھ آئے۔ اس آپ كو بتاتى ہوں، وہ میرے آھے جل پڑی۔ میں نے اس کے چھے قدم بردهادیے۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا کہ بیلاگی کون ہے اور میری اس طرح مدو کرنے کا مقصد .....!معاً خيال آيا كه بيدو بحالاً كي تونبيل جوسائره كوخواب ميں نظر آتى تھى \_ لائين كى زرد روشنى ميں ایدهبرا کو کے کم ہوا جار ہاتھا۔لیکن اتنی روشن ہر گزنہیں تھی کہ مجھے راستے کا ٹھیک طرح سے تعین ہوسکے۔وہ الوكى بدية رام سے آ مے بر درن مى بيمرے المقت قدم اس كے تعاقب من سے - آر سے محظ كى تك ورو کے بعد ہم پہاڑوں کے بچوں ایک ایک چھوٹی سی بنی میڈنڈی پر <u>خانے گئے</u> جلد ہی ہم ایک بہاڑی کے اوپر بینی مجے۔ وہان برایک کافی برابرانا سا کھنڈرنما مکان وكھائى دے رہاتھا۔ مكان كى جھت برايك لال روشى كا وائر ومحوم ربا تعااورايك بيان بعيرسيه كالمجسمين منڈئر پرنسب تھا۔ جمعے کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے جِرْ بِ صاف دکھا کی دیے تھے۔

"ایک منٹ\_" لڑی نے ہاتھ اٹھا کر میرے قدم روک لئے۔"ای کھنڈریش وہ شیطان سائز ہ کوئے کر حمیا ہے۔وہ لال روشن کا چکرنظر آرہا ہے تال۔ ''اس نے سواليه نگامول سے ميرى طرف ديكھا۔ جواب ميل ميل م

میں نے اثبات میں سر ہلایا۔

''اس شیطان نے اپن حفاظت کے لئے محافظ چكر بناركها ب\_ يبلي ججےات ورنا موكا - مرتم اندر جاسكو مع يتم بيدالتين بكرو "النين اس في مير ب ہاتھ میں تھادی۔ پھراس نے دائیں ہاتھ اوپر اٹھا کر ينجه بنايا اور باتحد كويول جهنكا ديا جيكس ناديده وجودكو وهكا ديا مورايك فلك شكاف دهما كهموار اكروه لاك مجھے برونت ند تھام لین تو میں کی بن دور جا گرتا۔ جہت ہے بھیڑیے کے جمعے کے کی کڑے ہوکر بلحر محت مرخ روشي كادائره بمي السيانو ناجيس موتول

كريناك في سنائى دى۔ ميں اٹھ كمڑا ہوا۔اس سے ملے کہ میں فیج از تا۔ وہ تنعی ہاتھوں میں بے ہوش سائرہ کواشائے اسے دیوار سے گزرا جیسے خلا ہو۔ اب بھیریا اس کے آئے آئے ایسے چل رہاتھا جیسے بالنو کتا ہو۔ آ کا جمکتے ہی وہ میرے باس سے ایے گزر کیا جیسے موا كالجيولكا مو

میں نے جلدی سے نیچ چھلا تک لگائی اوراس کے يحييه بها كا مرو يمية ي ويمنة ووسامة والى بها زيول میں غائب ہو کیا۔

میں فیلے پر کھڑا متلاشی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بری چیٹی س نے ایک تک راستے کی نشا تدہی ک اوراس طرف قدم الفانے على والا تھا كدوا كيل طرف سے آ نے والی ایک نسوانی آواز نے مجھے چونکاویا۔ مير عافذم وين رك كئا-

میں نے اس طرف ویکھا تو وہ ایک نوجوان خوب مورت لڑک تھی۔اس نے ہاتھ میں لائٹین اٹھا ر می تھی۔ اس سے سنبرے بال اس سے کندھوں بر البتاده تنعيه دوده جيسي كوري رغمت اورسفيدلهاس نے اس کے نسوانی حس میں قدرے اضافہ کر رکھا تنا۔ میں سوچ میں پڑھیا کہ بدلزکی کون ہے اور اس وات يهال كيا كروى ہے۔ چروه لاك مير عرب آ کی۔اس نے کوے کوے جو یہ کر کا نظر ڈالی اور پر مجھ سے تاطب ہو لی۔

"أب سائره كوبيانا عاتي إن نال-"ال ك آ داز ہیں مٹھاس کے ساتھ بلکاسار عب بھی تھا۔ " إل إ مر تهبيل كيم معلوم موار" ميل في جيرت

ے ہوجھا۔

مراس بات كوچيوز يئے۔ اليي باتيں تو بعد ميں ہوتی رہیں گی۔ مکر اس ونت سوال سائر ہ کی زندگی کا ہے۔ "وولول۔

''لیکن مجھے معلوم نہیں ۔ وہ سائرہ کو کہاں لے حمیا المنظم في إيثاني سات ديمية موسة كما-"وه كوكى انسان تبيس بكه شيطان بي-" وواركى

Dar Digest 49 November 2014

ک کوئی مالانونتی ہے۔

اما ك الك بى لى مى بعيرًا كى بها ك حيَّ سائی وی۔ جسے س کرمیرا کلیجہ تھانی ہونے ہوتے بھا۔ میں نے بھا کنے کے لئے لڑی کی مرت سے اپنا ہاتھ چیران جایا۔ مراس کے ہاتھ کی مردت کہیں زیادہ

و دسمبیں ڈرنے کی تطعی ضرورت نہیں۔ جب تک میں ساتھ ہوں۔ بھا گئے کی ضرورت نہیں۔" اس نے نسلی دی۔

''اس کاطلسم ٹوٹ چکا ہے۔اب تم بلاخوف اندر جاسكتے ہو۔ كر ايك منت ركو۔" اس نے باتھ اٹھا كر میرے سر بردکھا۔ اس کے ہاتھ سے سبز رنگ کی روشی لکل کر بورے وجود میں سرایت کر کئی اور میں خود میں اك في تبديلي اور طاقت محسوش كرف لك-"م أس قابل ہو گئے ہو کداس سے الرسکو۔ اور وہ و مجھو کھنڈرات كاعد جافي كاراسته صاف نظرة ربائ "اللاك نے میرے ہاتھ سے الٹین لے کرد خ اس طرف کیا تو ایک درواز ونظر آرہا تھا۔ جو غالبًا اندر جانے کا راستہ تفال بدوروازه كحول كرتم اندريط جاؤ تمهيل سائره اور وہ شیطان نظر آئے گا۔ جنتی جلدی ممکن ہو سکے سائرہ کواس کی گرفت سے بچالو۔ ایکونکہ آج مرصورت مين وه شيطان اس كي قرباني وليناجا هي اور هبرانا مت ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔" ووسرے ای کھے میں وہ اڑکی وہاں سے غائب ہوگئ۔

ومیں نظریں محمامما کراہے اروگرد تلاش کرنے نگا \_ مروه کہیں بھی نظر ندآئی۔ میں اس سے بوجھنا جا ہتا تھا کہوہ کون ہے اور میری مدو کیوں کررہی ہے۔

بہرحال یہ وقت الی ہاتوں کے سوچنے کانہیں تھا۔ لبذا میں نے دروازے کی طرف قدم بر هاديے۔ وهر محتے ول کے ساتھ دروازہ کھولا۔ وہ عجیب طرح ک ج جرابث کے کھل گیا جیسے برسوں سے بند ہو۔ اندر ایک لبی را ہداری تھی۔جس کے ووٹوں اطراف کمرے بے ہوئے تھے۔ جو گہری تاریکی کی لیٹ میں تھے۔

پچھ بھی وکھائی تیں دے رہا تھا۔ میں دیواروں کا سیارا ليتا ہوا آ كے بوصف لكا جلدان ميں ايك برے بال نما كمرے ميں چہنے عميا۔ كمرے كا ماحول د كھے كرايك بار محرین ڈرنے دو جارہوگیا۔ کمرے کے وسط میں ایک کانی بڑا چبوتر ہ ہنا ہوا تھا۔اس کے او برایک جیت ناک بت نصب تھا۔جس کے سر پر ووسینگ اور کان کانی لیے تھے۔ چیرہ خوفتاک اور جسامت عجیب طرح کی تھی۔ بت کے ایک ہاتھ میں ایک چیک دار تکوار اور دوسرے ہاتھ میں ایک کافی بڑی جلتی ہوئی مشعل تھی۔ بورے کرے میں بے شار دیے جل رے تھے۔ دوسری طرف ای طرح کے دواور چھوٹے ج ایستاوہ ہے۔ بڑے بت کے تدموں میں سائزہ کا بے ہوش وجود برا ہوا تھا اور وہ شیطان سیاہ کبارہ اوڑ ھے اس كقريب بى آلتى يالتى مارے بيشا آئكسيى بند كتي ويوراها-

نیں دیے <u>ما</u>ؤں سائرہ کی طرف پڑھا۔ اجا تک اس محض نے سرتھما کرمیری طرف دیکھا۔ خوف کے مارے میری توشی کم ہوگئی۔اس کے چرے ير كوشت بوشت نام كى كوئى چيز ندهى -صرف بديال بى تھیں۔ گراس کے جم ہے جنگاریاں نکانیکیں۔ "إ مال كون م و اور بهال كيا كرر اب." وه كرخت آ واز بين بولا \_

''میں کون ہوں اس ہات کو چھوڑ و۔سائر ہ کو لینے آیا ہوں۔اے میرے حوالے کردو۔" بیل نے ہمت کیجا کرکے کڑئی آ واز میں جواب دیا۔ جواب میں اس نے بلند قبتبدلگایا۔جس نے کمرے کی ورو و بوار ہلاکر

" پاگل ہے کیا توا میں اس لڑکی کو تیرے حوالے بھی نہیں کرسکتا۔ بھاگ جا یہاں سے ورند بے دروی سے مارووں کا تجھے ۔'' وہ اٹھ کرمیری طرف بڑھا۔ "میں سائرہ کو بہال سے لئے بغیر میں جاؤل گا، جاہے میری جان بی کیوں نہ چلی جائے۔" میں نے مھوں کیج میں کہااوراس کے حلے کے لئے تیارہوگیا۔

Dar Digest 50 November 2014

اور وروے جھ پر بلد بول ویا۔ میں سے ہمت والمائی اوراٹھ کھڑا ہوا۔

" شیطان نے قبقہہ لگایا اور آ مے بڑھ کرمیری مردن ایک بی ہاتھ سے دبوج لی، میرے طلق میں خراش ی پڑتنی اور میں گردن چیزانے کے لئے ہاتھ یاؤں مارنے لگا۔ پھراس نے جھے اوپر کی طرف اجھال ویا۔ میں کانی وور جا کر کندھے کے بل کرا، اذیت ہے میرا وجود جھکے کھانے لگا، پاس ہی تکوار یری تھی۔میری نظراس طرف اٹھ گئے۔ میں نے ہاتھ برها کرتلوار اٹھالی اور ساتھ بی جب لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر دوڑتا ہوا شیطان کی طرب بڑھا اورسیدھی تکواراس کے پیٹ میں تھسیر وی ۔ایک طرف کرااور شیطان کا مندکھلا کا کھلا رہ گیا مگراس کے بعد جومنظر میری آ تھوں نے ویکھا۔ چرت دخوف سے اس نے مجيج فيتجوز كري ركوديا\_

شیطان نے تکوارایے وجود سے ایسے نکالی جیسے انسان ای جیب سے ہزار کا نوٹ نکال سے لواراس نے انک طرف سینی اور قوی میکل قیقیہ لگانے لگا۔ ساتھ تی وہ اپنی چھاتی پرزورز ورسے ہاتھ مارر ہاتھا۔ " بیالیے بی مارے گائیلوارا ٹھا کراس بت کووے مارو - بدشیطان فورانی مرجائے گائے مجھے اس لڑ کی کی سرکوئی سنائی دی۔ میں نے دوسری طرف نظر اٹھائی تو م کھی جی فاصلے پر دوسرے بت کی جبک وار تلوارز مین پر ير مي مو کي تقي \_

میں نے وہیں ہے جست لگائی اور تکوار کے اوپر جا کر گرا۔ پھراہے اٹھا کرسیدمی بڑے بت کی طرف تيينك دي - تلوار تير كى طرح سيدهى بت كى حيماتى مين جاتھی۔شیطان کے قبقیم یک دم بند ہو مجے اوراس کے مندے کا زھالال سال نکل بڑا۔ اس نے سینے پر ہاتھ ر کھے تو وہاں سے بھی خون ایل پڑا۔ ساتھ ہی ایک بہت براخوفاك دهاكه بوا- ميراسر چكرائے لگا مجرخود بخود مرى آئىمى بند بوكش - بھے كھ خرندى كى كديس کہال ہون۔

اگر مجے مرنے کا اتنا ہی طوق ہے تو پر ..... "اس نے ہاتھ اٹھا کران چھوٹے بتوں کی طرف کیا تو اس کے ہاتھ ہے سرخ رنگ کی روشی نکل کران بتوں پر بڑی، وہ متحرک ہوئے اور تکوار برآتے ہوئے میری طُرف بوہنے لگے، میں نے خود کو چوکس کرلیا۔ ایک نے میرے سر پر پہنچ کر جھ پر تلوار کا دار کردیا۔ میں جلدی سے ایک طرف ہوگیا اور ایک بجر پور کھونسہ اس كے ناك يروك ماراوه چند قدمون كے فاصلے ير ببلو کے بل گرااور تلواراس کے ہاتھ سے چھوٹ تی۔ میں نے پھرتی و یکھائی اور لیک کر وہ تلوار اٹھالی۔ووسرے نے آگے بڑھ کر مجھ برتگوار کا وار کردیا۔ میں نے جلدی مے مکواراس کے آگے کردی۔

ایک آسانی بجلی کڑکی اور مجھے اینے ہاتھوں میں وردمحسوس ہونے لگا۔اب ہم ایک دوسرے سے زور از مائی کردے تھے۔اس بت کے منہ سے در ندے جينى غرامت نُفَل رہى تقى \_ جھے ايبالگا كەممى گرجا وَس گا۔ لَبُدُو مِن نے میدم اپنی تکوار کو پیچھے کھینچاوہ آ مے کو جھکا تو میں نے تکواراس کی گردن پردے باری ادر پھر لمح میں اس کا سرکٹ کروور جا گرااور آگ نے اس کو این لپیٹ میں لے لیا۔

دوسرے نے مجھ پر چھلا تک لگائی اور مجھے اپنی گردنت میں لے لیا ہے اس نے تین جار کھونے میرے ہائیں پہلو پر رسید کروئے۔ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پھراس نے جیسے ای میری گردن کواہے المبنى فتلنج مين ليناجا بالتو كل مين لاكا بهوا آيت الكري كالاكث اس كے ہاتھ ہے الراحماتواں كے وجود ير آ گ\_مسلط ہوگئی۔ پچھ دہرِ بعد وہاں پرسیاہ را کھ پڑی ہو کی تھی۔

''میرے محافظوں کو مار کر تو نے اچھانہیں کیا لڑ کے .....اب میرے ہاتھ ہے تونہیں نیج یائے گا۔'' اور مید کمد کراس نے بجھے پکڑلیا اورا تھا کرسانے و ہوار پر وے مار دیا۔ ہوا میں اڑتا ہوا میرا سر دیوار کے ساتھ ككرايا اوريس يعج كريزا- بمراس سوخون بسندلكا

Dar Digest 51 November 2014

Www.Paksociety.com

پر نہیں کئی دیر بعد مجھے ہوش آیا۔ جب بیل نے اٹھ کر ویکھا تو ای ورخت کے نیچے پڑا ہوا تھا اور قریب ہی سائرہ پڑی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کراسے ہلایا جلایا مگر وہ ہوش میں نہیں تھی۔ میں نے جیسے ہی اٹھنا چاہا۔ میرے سرمیں اس قدر شدید چکر آیا کہ مجھے زمین گوشی میں ہوئی۔ بدن کے انگ اٹک سے دردکی نیسیں محسوس ہوئی۔ بدن کے انگ اٹک سے دردکی نیسیں اسمی کو انگ کے باعث خون کافی مقدار میں بہہ چکا تھا اور جب وحل کہ ہوا تھا تو میراجم دو تین بارو بوارکے ساتھ گر وارکی شدت بھی بڑھ دری تھی۔ میراس بار بار میں جب کے ساتھ وروکی شدت بھی بڑھ دری تھی۔ میراس بار بار

"یقینا تہارے دماغ بھی میرے معلق بہت سے سوالات اٹھ رہے ہوں گے۔ ' دولائی جھے سے مخاطب ہوئی۔ ' پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کھنڈرات سے تہیں اور سائر ہ کو میں اٹھا کر لائی تھی۔ ووسری بات لیری کے لاکث یہ کہ تہمارے گلے میں موجود آیت الکری کے لاکث نے جھے سے ذیا وہ تہماری حفاظت کی۔ تیسری بات یہ کہ بت کو تلوار کلنے سے اس شیطان کا ساراطلسم ٹوٹ کہ بت کو تلوار کلنے سے اس شیطان کا ساراطلسم ٹوٹ گیا۔ آخری اور خصوصی بات یہ کہ میں کون ہوں۔ اگر اس ونیا میں شیطانی طاقتیں ہیں تو انڈ تعالی نے اچھی طاقتیں ہیں اس ونیا میں پیدا کردگی ہیں۔ جو انسالوں طاقتیں ہی اس دیا میں میرا کردگی ہیں۔ جو انسالوں کی مدد کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی در کے لئے ہر وقت تیار در ہی کون ہوں؟ کیا میں جہیں اپنے ذہن پر زور دیے کی ضرورت نہیں، موں؟ کیا ہوں؟ تہمیں اپنے ذہن پر زور دیے کی ضرورت نہیں،

اچھااب میں چکتی ہوں۔'' ساتھ بی وہ وہاں ہے چکتی ہوئی بہاڑوں میں کہیں عائب ہوگئی۔

میں وہاں سے خالہ کے گھر آسمیا۔اوراپے بیڈر سکون سے سومیا۔مب لوگ سور ہے ہتھے۔اس لئے کسی کومیر سے بار سے میں پنۃ نہ چل سکا۔اب میں مطمئن تھا کہ سائرہ کی زندگی نے گئی۔

جب صبح مگر والوں نے میری عائب دیکھی تو حیران رہ گئے۔ ہرایک نے سوالوں کی بوچھاڑ مجھ پر کردی۔ میسب کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ میں نے بھی حجموث کاسہارالیااور کہا۔

''رات کو پہاڑوں کی سر کرنے چلا گیا تھا۔ میرا یاؤں بھسلا اور میں نیچ کر گیا۔''

اس دوران سائرہ کا ایک ہار بھی جھے فون ندآیا۔
اس نے میرا حال تک ند ہوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا
مرکیا۔ لیکن میری خالداور طاہرہ کا ہا قاعدہ فون آتارہا۔
طاہرہ نے جھے بتایا کہ ''سائرہ تمہارا نام تک سننے کو تیار
نہیں۔'' چھرووسری بات س کرمیر ے ول کوشد بیروچ کا
لگا۔ وہ بید کہ ''سائرہ اب اپنے کرن سے بیار کرتی ہے
اور سارا سارا دن اس کے ساتھ بی فون پر یا تیس کرتی

میں سائرہ سے یہ بوجھنا چاہتا ہوں کہ آخراس نے میر سے ساتھ ایما کیوں کیا ، میر سے اربانوں کو کنار سے سے درمیان م کے سمندر میں بےرحم اہروں کے حوالے کردیا۔ اس سے تو اچھی وہ انجان ہمدرداڑ کی تھی۔ جس نے میری مدد کی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ اڑکی آخر کون تھی۔ WWW.PAKSOCIETY.COM



#### فكفنة ارم درنى - پيثاور

کمرے میں موجود روح کی کرخت اور دل دھلا دینے والی آواز سنائی دی میں کسی صورت بھی اس خونی کو آزاد نہیں چھوڑ سکتی۔ اس آواز کو سنتے ھی اس جگه موجود سارے لوگ دھل کر رہ گئے اور پھر ۔۔۔۔۔

#### وكش، ولنشين اورمن بعاتى كهانيان برصف والول كے لئے بہت عى دلغريب كمانى

انتهائی نشلی آنکھوں میں شرم وحیا کا سمندر فعاتھیں مارر ہا تھا۔ بلاشبہ وہ قدرت کا حسین ترین شاہکار دکھائی دے ربی تھی۔

آج مجراس کی پازیب کی جمکارنے راشد کی نیند او ژکراسے لان کی طرف آنے پر مجبور کردیا تھا۔ حسب معمول وہ لان کے کونے میں پیڑوں کے محضے جمنڈ کے قریب ہی جیٹی تھی۔ راشد کو آتا دیکھ کروہ اپنی جگہ سے مجلة عروسى شى البوس و ودان آئ بى اسائنائى سين لگرنى قى سرخ يا قوتى ليول پر باكاسائنسم اس كے حسن ميں مزيدا ضافه كرد با تفاد چاند كى روشى اس كے چيرے پر بڑى توايك ليح كے لئے راشد كولگا جيسے وہ در حقيقت چاند كونى د كيور با ہے۔اس كى خوب صورت ليمى بلكون نے آئمون كو ڈھانك ركھا تفا۔ بلكون كا افعنا ..... جيسے برسو چكا چوند كر كيا .....

Dar Digest 53 November 2014

الما ترکون ہے وہ دہن ۔۔۔۔۔؟ جھے کیوں نظر آئی ہے؟ میرا کیا داسطہ ہے اس ہے۔۔۔۔۔؟ کہیں میں نے زندگی میں کسی دہن کے ساتھ زیادتی تو۔۔۔۔۔!' اور پھر اس کا ذہن ماضی میں ڈوب گیا۔

لئین اس کا کسی ولہن یا جوان لڑک سے جمعی واسطہ نہیں پڑا تھا۔۔۔۔۔ تھک ہار کر اس نے ددبارہ ایک کپ چائے ہے جمرا اور ہونٹوں سے لگالیا کہ سامنے ویکھا تو جیسے بلکیں جھیکا ناہی بھول گیا۔

ہوٹل کے باہر والی روڈ پر ایک انتائی خوب صورت اڑی اپنی کتابیں سڑک سے اٹھا رُبی تھی۔شاید اسے کسی کی نگر لگی تھی ادر وہ اب اپنا بھرا ہوا سامان سمیٹ رہی تھی۔

راشد کے دل سے رات دالی ساری ہاتم الحد بھر کے دل سے رات دالی ساری ہاتم الحد بھر کے دل کے نکل آئی آئی کی سے دل کے ناروں کوال شدت سے نہیں جنجوز اتفاردہ جمہوت سا ہوکراس حسین ہا کمال کوشیشے سے ہاہر تکتا رہا۔ اس کا دل تو جیسے دھر کنا تی کھول گیا تفاراورا سے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ کب اس کے کے بین موجود جائے میز پر گرگئی۔

اٹھ کھڑی ہوئی۔ راشد ہونقوں کی ظرت اے و مجھے لگا \* و کیمو ..... میری مهندی کا رنگ تھیل گیا......<sup>\*</sup> ماتھوں میں کانچ کی سرخ چوڑیاں پہنے اس نے اپنے ہاتھ راشد کی طرف بڑھائے۔ اس کے ہاتھوں بر مبندی کا رنگ دافعی مجیل چکا تھا۔ وہ بہت ساوہ ی مہندی تھی جوا کٹرعور تیں لگائی ہیں۔ تھیلی کے پیچوں جی دائرے کی صورت میں ....کین ولبن کے ہاتھوں برالی مہندی کا دائر ہ بکڑ چکا تھا۔اورمہندی کا لال رنگ مجرا موگیا تھا۔ بھرد کیستے ہی و کیستے وہ رنگ مزید گہرا ہوتا <sup>ع</sup>میا اور راشد کو لگا جیسے وہ مہندی کانہیں خون کا رنگ ہے۔ وہ رنگ گرا ہوتے ہوتے مزید سملنے لگا۔ دلین کے چرے پر آ ہند آ ہند کرب و اذبت کے تاثرات الجرئے مگے ہو ہتے برجتے دہ داغ سارے ہاتھ پر میل کیا۔ اور مجراس سےخون کی بوندیں سینے لیس۔ خون فیک فیک کرکھاس میں جذب ہونے لگا۔ ادر دہن وهيى آواز مل كرايخ لى-

ہں ہے مرسے اس مورد یہ اس میں اس ہورت یہ سلسلہ کئی روز سے جاری تھا۔ راشداس مبورت حال سے بہت پر بیٹان تھا۔ اس مبجوز بیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے، گزشتہ رات کے واقعے کا سوچ سوچ کراس کے مر میں چرسے وروہونے لگا وہ ہوٹل کی نیمل پر اکیلا بیٹے چائے کے 5 کپ ٹی چکا تھا۔ لیکن سکون بچر بھی میسر نہیں تھا۔

Dar Digest 54 November 2014

# WWW.PAKSOCIETY.COM

ریمیت بھی جب جذبہ ہے جب ہوتی ہے تو دات ویکھتی ہے نہ دات۔ نہ نام پنہ دیکھتی ہے نہ دات پات ..... بس ہوجائے تو چین سے نہیں رہنے دیں۔ داشد دیاس کا نام جانا نہ اس کے گھریا خاندان کا پنہ ..... بس ایک جذبہ تھا جواجا نک شروع ہوا اور اب اس کے اندر جیسے آتش فشاں پھٹ رہے ہے۔ اس کا دن اس کی آئیسیں اس کے جم سے اس کے دماغ سے بل بل جھڑا کرد ہا تھا کہ اٹھواور اس سے کہ کتنا بیار کرنے کے ہوتم اس سے سے اٹھواور اس سے کہ کتنا بیار کرنے گئیسدت سے آگا کہ واس سے کہ کتنا بیار کرنے گئیسدت سے آگا کہ واس سے کہ کتنا بیار کرنے

آج راشد نے اس ہے ہات کرنے کا پکا ارادہ کرایا تھا۔ وہ سر کس کے سائیڈ پر اپنی مرسڈ یز ہے قیک لگائے کھڑا تھا۔ یہ سرک کانی مخیان آ ہادتھی۔ اس لئے کانی لوگ آ جارہ ہے۔ اس کھڑے کھڑے دو کھنٹے موجئے تھے۔ راشد کی نظرین ای کوڈھونڈر ہی تھیں۔ "کہاں ہو تم جلے آؤ محبت کا نقاضا ہے منہ راکر شہیں دل نے پکارا ہے ۔۔۔۔!" منم دنیا ہے کھبرا کر شہیں دل نے پکارا ہے ۔۔۔۔!" راشد کے ذہن میں اس میت کے بول مو نجنے میں اس میت کے بول مو نجنے

اس کے دل ور ماغ ہے" راہن" والاخوف ہالکل ختم ہو چکا تھا۔ گزشتہ دو تین دن ہے اسے" ولہن نظر ند آگی اپرابا برئیں تھی۔ راشد کا منہ لنگ گیا۔ وہ سڑک پرائ جگہ کھڑا تھا جہاں اس نے اب کچھ دیر پہلے اس شع حسن کوائی تمام ترعزا ئیوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ ''کیا بتادوں تمہیں کیا حسن فروزاں دیکھا تیرہ آگن کو بھی بائند گلتاں دیکھا کاش ل جائے بچھے پھر سے وہ اس دنیا ہیں جس رخ یار کو بائند چراغاں دیکھا۔۔۔۔' پھر پینہیں کب اٹن جراغاں دیکھا۔۔۔۔' اور کر سے بین آکر بستر پر گرگیا۔ وہ تو بس جسمانی طور پر اور کر سے بین آکر بستر پر گرگیا۔ وہ تو بس جسمانی طور پر اور کر ایا تھا۔ اس کا سب پچھ تو جیسے وہیں سڑک پر ائی بانہوں بیں لے لیا۔ ائی بانہوں بیں لے لیا۔

آئ دہ و وہار دائی ہوئی میں ای خیبل پر موجود تھا۔
اس کی نظریں پر سرکور تھیں۔ آئ چائے والے کو گور کی کر آنے جائے والے لوگوں پر مرکور تھیں۔ آئ چائے کا ایک بھی کپ اس نے نہ بیا تھا۔ بلکہ چائے خود بھی ایک بیالی میں انظار کرتے کرتے معنڈی پڑئی تھی۔ آئ اس کے منگوائے بغیر ہی ویٹر نے اس کی فیورٹ سروا تگ چائے منگوائے بغیر ہی ویٹر نے اس کی فیورٹ سروا تگ چائے اس کی فیورٹ سروا تگ چائے اس کی فیورٹ سروا تگ چائے اس کی فیورٹ سروا تگ جائے اس کی فیورٹ سروا تھا رہم ہوا اور وہ خوجی ہے انگلار خسم ہوا اور وہ خوجی سے انگلار ا

تین چار کما اول کوسینے ہے لگائے گلا فی قیص شلوار میں ملبوس وہ آئے ہو ہورتی تھی ۔غیر ارادی طور پر ہول کے قریب ہے گزرتے ہوئے اس نے راشد پر بھی ایک سرسری می نظر ڈالی۔ اور راشد پھر سے دنیا و مافیہا سے بیگانہ ہوگیا۔

ایک دو لیمے بعد جب دہ سائے آئی .....اور پھر اس کاراشد کود کھنا .....راشد سکتے کی تی کیفیت میں ہے خود ساای کود کھنے میں تحوتھا۔ ہوش کی ونیا میں دہ اس وقت آیا جب وہ ماہتاب چہرہ .....نظروں سے اوجھل ہوئی۔

المرت المسلم المرت المسلم المرت المركل كى طرح المرت المراكز المرت المرت

Dar Digest 55 November 2014

می ..... و والوجس میشق کے فائحد دو سندر میں فوط زن تھا۔اور مجراس کاساراانتظارختم ہوگیا۔

شان بے نیازی سے چکتی وہ خوب مسورت دوشیزہ اہے ارد کردے بے خبر کتابیں اٹھائے اس کی طرف چلی آ ربی تھی۔راشد کے دل کی دھر کنیں جیز ہو کئیں۔ '' ایکسکوزی .....!'' وہ جیسے ہی راشد کے قریب ے گزرنے کی راشد کو ہوش آ گیا اور اس نے بولنے ک ابتداه کری دیا۔

وہ رک می اور ایک سوالیہ نظر راشد کے چرے پر والى ليكن راشداس يرى وش كواييخ استن قريب ياكر جیسے توکت کو مائی ہی کھو بیٹھا۔ وہ اس کے حسن سے تاج لحل میں کھوچکا تھا۔لڑ کی کی سوالیہ نظروں میں غصہ ابھر آ با۔ اور وہ راشد کونظر انداز کرکے آ کے بڑھنے لکی ۔ والكسكيوزي .....رك پليز .....!"اس ميل كدوه مزيدا كي بدهتى وراشد فروا آم بده كر اے روکا۔" دسسد یکھے ۔۔۔۔ مم ۔۔۔۔ مجھے۔۔۔۔ آ آب سے ایک بہت ضروری ہات کرنی ہے۔ یہال سوک یر مناسب میں ہے۔ آ ..... آ پ کے صرف دومن جائيل - بيرسام عيل برآ كرميري بات س لیں بلیز ....! "راشدنے بقراری سے کہا۔ پھول کی چھمڑی جیسے ہوٹوں میں جنبش ہو کی اور وہ بولی۔ و مسٹرآ ب جیسے لوگوں کو اچھی طرح جانی ہوں میں سمجھ ..... یہ نیا کلریقیہ ڈھونڈا ہے کڑ کیوں کو تنگ كرنے كا .....؟" إس كى چمكتى بيثاني برغصے سے بل بر محے \_اور وہ آ مے بوصے لکی کدراشد نے التجائیدانداز میں کہا۔''آپ کو خدا کا واسطہ.... بیمیری زندگی اور موت کاسوال ہے.....''

اسے خود پر چیرت موری تھی کے صرف دو دن پہلے ریمی ایک از کی کے لئے وہ کس حد کو میں میاہے۔ نجانے كيون اے اس ال كى كے مناائى زندگى بے معنى نظرآنے کلی تقی برجس کا ابھی تک وہ نام بھی نہیں جانتا تھا۔ مبرعال وہ <sup>حس</sup>ن کی بر کالاً رک منی اور ایک لیمے کو مجيه وجااور پرمزي-

ه ..... یکن صرف دو منث او کے..... !" وہ فیصله کن انداز میں بولی۔ راشد کوتو جیسے ونیا جہان کی دولت ل كئ دہ خوش ہے چھولانہ ہايا.....

د او .....او کے ..... کہ کروہ درنوں ای میمل پر جا بیٹھے جس پر راشدروز بیٹمتا تھا۔" جی فرمائے۔ کیا مسلم بآب كرماته ....؟"الرك في إلى كا كان مونول سے لگاتے ہوئے کہا۔

'' دیکھئے محتر مہ۔ بچ کہا تو آپ ناراض ہوتی ادر جهوث كها نؤ ميرا آب كويهان بلانا فضول ..... آپ بتائيس كياسني كي ي ياجبوث .... "راشد نے اس كى آ تھول میں ویکھتے ہوئے کہا۔

'' و مکھتے جو بھی کہنا ہے جلدی کیے ورند میں جارہی ہوں .....! "اڑی نے دوٹوک جوال دیا۔

و حليم آب ركو سي اور جھوٹ دونوں بتائے دينا ہوں مجموث بہ ہے کہ مین نے آئی کو والے بی بہال بلایا ہے جسٹ جائے مینے کے التے اور کی ....."

" کی یہ ہے کہ چیں آپ سے مخبت کرنے لگا مول .....!" اور پرراشد كريديش جو بحدا ياوه اين محبت کی دکالت میں بوت کیا۔ نجانے کیا کہ کیا کہ ایک ہی سائس مل السائل المائل بولتا بی گیا۔ بہال تک کراس کی آ تھوں میں آ نسوآ کے اوروه لاك اله كر بغير ، كم كيد بال على كا-

راشدا سے بھیلی بلکوں سے جاتے ہوئے و مکھارہ

راشداب ردزمج ای بوش میں جا کر میل بربینه جانا که شاید اسے ای محبوب ستی کا ویدار نصیب ہوجائے لیکن دودن تک اسے دولڑکی نظرندآئی ۔اوراس بات نے راشد کومزید بے چین کرویا۔

تیسرے دن راشد کی تو قع کے برخلاف وولا کی ہوئل میں اندر آ کراس کے سامنے بیٹھ کی۔راشد کوشد یہ حیرانی ہوئی۔اس کے وہم وگمان میں بھی ہیں تھا کہاس کی سوچوں کامحور وہ لڑکی خود اس کے سامنے آ کر ہیٹھ جائے گیا۔

Dar Digest 56 November 2014

''و کھیئے۔۔۔۔۔ یہ مجت بہت بری چیز ہے۔ آپ میرے بارے میں سوچنا مچھوڑ و پیچئے ، میں آپ کی ہاتوں کی وجہ سے کافی بریشان تھی اس وجہ سے وو ون بیش کے لئے بھی نہ جاشکی۔۔۔۔۔ یہ وہ راستہ ہے جس کی کوئی مزل نہیں۔ آپ مجھے بھول جائیے۔۔۔۔۔۔'' وہ آشنے تھی۔

میرا فود پر اختیار نہیں ہے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں۔ بس اتنا جان کیجئے کہ میری زندگی میں اگر جینے کی کوئی ورد ہے تا ہاں ہے۔ ان بھی اگر جینے کی ورد ہے تو وہ صرف آپ ہیں۔۔۔'' راشد نے دو توک کہ دیا۔۔۔۔اس بات کی تعلق پر واہ نہیں تھی کہ لڑکی کے چیرے بر کمی طرح کے تاثر ات ابھرے۔۔۔۔۔اوروہ مینیکی طرح کیجے کے بغیرا ٹھر کے جائر ات ابھرے۔۔۔۔۔اوروہ مینیکی طرح کیجے کے بغیرا ٹھرکہ جلی گئے۔

" المحكے ون ے راشد نے اس كرد ہے يك واضح الله كى روسے يك واضح تد يلى محسوں كى۔ وہ راشد كو ہر روز اى تيبل پر بينے ديكون اور بھى باكا ساتنب اس كے مونوں كومزيدرونق بخش ويتا۔ راشد كوانيا أب مواول يك اثارا موامحسوں مونے لگا۔

اور پھر وہ ووٹوں قریب آنے گئے۔ ان کے ورمیان ای ہوٹی ٹیس ملاقا تیں شروع ہوئیں۔ رہے اور شریع جو معرب میں انہاں میں میں میں معرب است

اس لڑی کا نام ما کدہ تھا۔ ما کدہ اس ونیا میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رائی تھی۔ ماکدہ اس ونیا میں اپنی برحق تھی۔ ماکدہ بجول کو شوش برح حال اوراس کی ماں سلائی کڑھائی کرے دووقت کی موت ہو تھے۔ اور مال نے اسے ممتا کے ساتھ ساتھ فوت ہوں وی تھی۔ ماکدہ داشد سے بیار تو باپ کی شفقت ہمی وی تھی۔ ماکدہ داشد سے بیار تو المیٹ کرنے گئی تھی لیکن داشد بہت امیر کبیر گھرانے اور بیان کا الک تھا جبکہ ماکدہ ایک انتہائی غریب گھر میں اشیاس کا مالک تھا جبکہ ماکدہ ایک انتہائی غریب گھر میں دے رہا تھا کہ آخر داشد کے آس باس کے امیر کبیر کی دوست احباب کیونکر اس دشتے پر رضا مند ہوجا تیں دوست احباب کیونکر اس دشتے پر رضا مند ہوجا تیں دوست احباب کیونکر اس دشتے پر رضا مند ہوجا تیں میرانہمارے الیے وہ سب کو میرانہمارے الے وہ سب کو میرانہمارے الے وہ سب کو میرانہمارے اس لئے وہ قدرے مطمئن ہوگئی تھی۔

راشد کے ول سے وہن کا واقعہ میسرنگل چکا تھا۔ وہ
زندگی کی رعنائیوں میں کھونے لگا تھا اپنی محبت کی کامیا لی
اسے دنیا کی سب سے بوی خوشی محسوس ہوری تھی۔
اور پھر راشد کی نسبت مائدہ سے طے کروی گئی ووٹوں ہے انتہا خوش تھے، مائدہ چونکہ غریب گھرائے سے
تھی اس لئے فنکشن نہایت سادہ اور نفیس طریقے سے
تر شیب ویا گیا۔ راشد کے دوست احباب وغیرہ نے شروع
میں کافی ہا تھی بنا کی لیکن انہیں راشد کی ضد کا بخو فی علم تھا
اس لئے وہ راشد کی خوشی میں خوش ہو تھے۔
اس لئے وہ راشد کی خوشی میں خوش ہو تھے۔

شاوی وو مہینے بعد ہونا طے پائی۔ ماکدہ نے راشد کو پہلے ہی بتا ویا تھا کہ اس کی لیملی میں نسبت طے ہونے کے بعد سے شادی ہونے تک لڑکے لڑی کا ایک ووسرے سے ملنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اس وجہ سے لکنا چھوڑ ویا تھا۔ اور ووسری طرف واسر بھی ریسوچ کرمطمئن ہوگیا کہ تھوڑے ہی عرصے بعدوہ آخرکواسے باہی لے گا۔

وونوں گھرانوں میں شاوی کی تیاریاں شروع ہوئئیں۔ اور پھر ہرطرف خوشیاں رقص کرنے لکیس۔ لیکن کون جانیا تھا کہاس خوشیوں بھری بہار کے پیچھے کتنا ممکنین دیکھ بھراموسم آنے والا ہے۔

آئے والے سہانے دنوں کے سپنے و کیھتے و کیھتے راشد کی آئیسیں بند ہوگئیں۔ وہ بستر پر جیت لیٹا مائدہ کے سپنوں میں ڈوہا ہوا تھا کہ نیند کی وادیوں میں بسنے والوں کا ساتھی بن گیا .....

Dar Digest 57 November 2014

والعات إيك مرجه بحرب مروع الويط من بحي وه راشد کورات میں نظر آتی مجمی دن کے وقت .....اور ہر بارانتهائي ومشت ناك منظروكهائي ديتا جيراشد وكميمهي ند یا تا ....اس کی صحت دن به دن خراب مونے کی۔ آ ہستہ آ ہستہ اس کا اثر اس کے برنس پر بڑنے لگا اور د ميسة بن و ميسة ايك مبيغ بن وه بالكل كزيال موكيا ..... مرطرف مايوى نے ڈيرے ڈال کئے ليكن ان حالات کا ذکر کرتا بھی تو تس ہے .... ما ئدہ ہے ماناویے ہی بند ہو چکا تھا۔ ایک وو ہاروہاں جا کراسے بتانے کی کوشش بھی کی نیکن بے سوو.....

مائدہ تک ممی نے اس کے پستہ حال ہونے کی خبر مپنجادی تھی اور اس نے جواب میں مرف آتا پیغام

و راشدتم سے تمہاری دولت کی وجہ سے رشتہ تہیں جوڑا تھا۔ بے فکر رہوجا ہے کھے بھی ہوجائے میں تہارا ساتھ بنیں جیوڑوں گی۔''

مائدہ کے اس بیغام نے جیسے اس کے اندر کی رہی سہی زندگی میں پھول کھلادیئے۔لحہ بھرکے گئے اسے این قشمت بررشک ہونے لگا کہاسے الی محبت کرنے والا مجى كونى تحا ....اس كا دل ب حد مطمئن موكيا تھا ..... شادی کی تیاریاں جواس کی طرف سے زوروشور ے جاری سے ب وہ بری طرح متاثر ہوئی تھیں ....اس نے کیا کیا خواب جائے تھے آتھوں میں لیکن اب اس کے باس اتنا روپیہ نہ تھا کہ وہ اپنی خواہشات بوری كرياتا ـ استي ون رات مه فكر كفلت جار اي تحى كد آخر مائدہ کو اپنے ساتھ چیں آنے والے نا قابل یقین واقعات كيے بتائے گا۔"اور كياوه تب بھي ميرے ساتھ رہنا جاہے گی .....کیا وہ یقین کر لے می .....اور کیا وہ رلبن مائدہ کومیرا ہونے دے گی؟" عجیب عجیب سے وسوے اے ون رات پریشان کئے دے رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے ایک د دیا روہن سے بوجید چکا تھا ک و و ہ کون ہے اور کیوں اسے پریشان کررہی ہے آخراس کا مقصد کیا ہے؟" اور جواب می وہ اتا

عَى اللهِ بنيمًا - أوارْ عَجِي مِنْ أَرِي حَيْ وواللها اور كمرے كا درواز و كھول كر يعي آ ميا ليكن وہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اور سب نوکر وغیرہ این کوارٹر میں سورے تھے۔ رکہن کا واقعہ جو پہلے بھی اس کے ساتھ چیں آ چکا تھا۔ وہ اس کے زہن میں تھو منے لگا۔''تو کیا پھر ہے۔۔۔۔!'' اور بیسوچ کر اسے خوف ہے جعر جھری آئٹی۔اور تقیدیق کرنے کے لئے وہ کچھ اورسوہے بغیر ماہر لان کی طرف بڑھ گیا۔ اور پھر وہی منظرراشد کے سامنے تھا۔جس کا اے ڈرتھا۔

\* ولهن .....! اپني تمام تر رعنائيوں اور مولنا <u>کيو</u>ں كے ساتھ لان كے كونے ميں ابنالال ابنكا يہنے بيتى كى\_ راشد کا دل اتی زور ہے دھڑ کئے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر آ کیائے گا .... خوف سے اس کی ٹائلیں کاعنے لگیں ..... چھن ..... چھن کرتی بازیب کے ساتھووہ راشد کے قریب آئی اور پھروہی منظر ..... دلهن كا وجود خون مين نهلا ديا تميا إور راشدا يك حيخ مار کر خوف کے مارے وہیں لان میں گر کر بے ہوش

ہو گیا۔.... "صاحب جي .... انهي صاحب جي ....." منح راشد کی آ کھاس کے توکر رفیق کی آ واز پر تھلی وہ لان میں بڑے راشد کو دونو کروں کی مددے اٹھا کر اندر مرسه میں لایا۔

"صاحب ہی فیریت تو ہے۔ آپ کی طبیعت

تھيك ہے۔آپلان على ..... كول .....؟ "مون ..... أن ..... بان ..... بكونيس تم جائے بناؤ جا كر ..... اور راشد نے بوجل آ تھول كو

بشكل كهولت موسة ان سب كوفيح ديا-نا شيتے كى ميل براسے رات كا داقعہ ياد آسميا-

' دلین .....نجائے کون ہے وہ ..... آخر میرااس کا کیا تعلق ہے .... کیوں پڑ گئی ہے میرے پیچے ....؟" کئی سوالات اس کے ذہن میں ابھرے جن کے سامنے

واصح طور بربر اساسواليه نشان تفا .....!

راشد کے ساتھ ولبن کا وال وہلادینے والے

Dar Digest 58 November 2014

آہستہ آہستہ اس کا اثر اس کے برنس پر بڑنے لگا اور ویکھتے ہی ویکھتے ایک مہینے میں وہ بالکل کڑگال ہوگیا ..... ہر طرف مایوی نے ڈیرے ڈال لئے۔ لیکن ان حالات

کاؤ کرکرتا بھی تو کس ہے ..... مائدہ سے ملناویے ہی بند ہوچکا تھا۔ایک دو بار وہاں جاکراہے بتانے کی کوشش

ہوچھ تھا۔ایک دوہاروہاں جا گراھے جانے کا و ا بھی کی لیکن بےسوو.....

مائدہ تک کسی نے اس کے پستہ حال ہونے کی خبر پنچاوی تقی اور اس نے جواب میں صرف اتنا پیغام مجھ السب

" رُاشدتم ہے تہاری ووات کی وجہ سے رشتہ نہیں جوڑا تھا۔ بے فکر رہو جاہے مکھ بھی ہوجائے میں تہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔'

ما کدہ کے اس بینام نے جیسے اس کے اندر کی رہی سبی زندگی میں پھول کھلا دیئے۔لچہ بحرکے لئے اسے این قسمت یر دشک ہونے لگا کداسے ایسی محبت کرنے والا مجمى كوني تفا .... اس كا دل ب حدمطمئن موكميا تها ..... شادی کی تیاریال جواس کی طرف سے زوروشور ہے جاری تھیں۔وہ بری طرح متاز ہوئی تھیں ....اس ئے کیا کیا خواب جائے بتھ ایکھوں میں لیکن اب اس کے باس اتنا روپید ند تھا کہ وہ ایل خواہشایت بوری كرياتا\_اسے توون رات ريكر كھائے جار بي تھى كمآخر ما كده كواين ساتھ پيش آنے والے نا قابل يقين واقعات كيم بتائے گا۔" اور كياو وتب بھي ميرے ساتھ ر بهنا جاہے گی ..... کیا وہ یفتین کرنے گی .....اور کیا وہ ولہن مائدہ کومیرا ہونے دے گی؟''عجیب عجیب سے دسوے اے دن رات پریشان کئے دے دے تھے۔ وہ ہمت کر کے ایک دوہا ردلہن سے بوچھ چکا تھا کر 'آ خروہ کون ہے اور کیوں اسے پریشان کررہی ہے آخراس کا مقصد کیا ہے؟''اور جواب میں وہ اتنا

بھی اٹھ بیٹا۔ آواز نے ہے آرئی تھی۔ وہ اٹھا اور
کمرے کا وروازہ کھول کر نے آگیا۔ لیکن وہاں ہر
طرف خاموثی کا راج تھا۔ اور سب لوکر وغیرہ اپنے
کوارٹر میں سورے تھے۔ دہن کا واقعہ جو پہلے بھی اس
کے ساتھ بیش آچکا تھا۔ وہ اس کے ذہن میں گھونے
لگا۔ ''تو کیا گھر ہے۔۔۔۔۔۔'' اور سورج کرائے خوف
سے جھر جھری آگئے۔اور تھد این کرنے کے لئے وہ کچھ
اور سوچ بغیر ہاہر لان کی طرف بڑھ گیا۔ اور پھر وہی
مظرراشد کے سامنے تھا۔ جس کا اسے ور تھا۔

''داہین .....! اپنی تمام تر رعنائیوں اور ہولنا کیوں کے ساتھ لان کے کونے میں اپنالال انگا ہے بیٹی تی ہی۔ راشد کا دل اتنی زور سے دھڑ کنے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا است خوف سے اس کی ٹائلیں کا پینے لگیں ۔...۔ چھن سی کرتی پازیب کے ساتھ وہ داشد کے قریب آئی اور پھروہی منظر .....

ولہن کا وجودخون میں نہلا دیا گیااورراشدایک چیخ مارکر خوف کے مارے وہیں لان میں گر کریے ہوش ہوگیا۔.....

"صاحب جی است اٹھیں صاحب جی است" مع راشد کی آ واز پر کھلی وہ لاان میں پڑے راشد کو وہ توکروں کی مدو سے اٹھا کر اندر میں سے میں لایا۔

''صاحب جی خیریت تو ہے۔ آپ کی طبیعت تھیک ہے۔آپ فان جس .....کیوں ....؟'' ''ہوں .....آں ..... ہاں ..... کچونہیں۔تم چائے بناؤ جا کر .....'' اور راشد نے بوجھل آ تھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے ان سب کو بجیج دیا .

نا شیتے کی ٹیمل پر اسے رات کا واقعہ یاو آگیا۔ ''دلہن .....نجانے کون ہے وہ .....آخر میرااس کا کیا تعلق ہے .....کیوں پڑگئی ہے میرے پیچھے .....؟''گئ سوالات اس کے ذہن میں امجرے جن کے سامنے واضح طور پر بڑاساسوالیہ نشان تھا .....!

راشد کے ساتھ دلین کا دہل وہلادینے والے

Dar Digest 58 November 2014

متم نے .....تم نے میری مہندی کا رنگ خراب کیا ہے بتم نے میری زندگی کےخواب چیسن گئے۔' اور پھر ے اس برخون کی ہارش ہوجاتی۔راشد جمران دیریشان ایٹے مامنی کے تانے بانے میں کھوجاتا کہ کہیں زندگی میں جمعی کسی جوان لڑی ہے اس نے انجانے میں کوئی زیادتی تونبیں کی ۔ لیکن ایسا کھی بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ ذہن مر بہت زور دینے کے بعد بھی اسے پچھوالی ہات یاونہ آئی ۔اس کا مائدہ کےعلاوہ کمی لڑکی ہے بھی واسطه بي تبيس يروا تقاب

برمال داشد کے حالات خراب سے خراب تر ہوئے گئے ادروہ ہردنت کھویا کھویا سارینے لگا تھا۔ بالکل ان شعر کی طرح۔

حالات میرے مجھ سے نہ معلوم سیخے مدت ہوئی ہے خود سے میرا واسطہ تہیں ابھی راشدان بھرے حالات میں الجھا ہوا بی تھا كالك خرجل بن كراس بركري ....

ما کدہ کے گھر ہر رات کے اندھیرے میں چوروں نے وھاوا بول ویا اور مزاحمت کرنے بر فائرنگ کردی جس کے بیتیجے میں ما نکروشد پدرخی جبکہ اس کی ہاں موقع يرجال بحق ہو گئی تھی .....

راشد ير يملي كم وكانبين تق كداب بدخر ..... ما كده ....اس كى زيد كى كاحاصل ....اس كى خوشيول كا مور .... استال میں زندگی موت کی مشکش میں مثلا

راشدو کھاور پریٹائی ہے ہے حال ہونے لگا ..... راشدانتہائی دکھ اور پریشانی کے عالم میں کرتا ہوتا استنال این ما ئده کود مکصنے پہنچا۔

ایک کول ما ندہ کے کا ندھے اور دوسری سر کوچھوکر گزری تھی۔ مگروہ بہت بری حالت میں تھی۔خون کی بوللیں اے برحانی جاری تھیں۔ زس نے رجمر میں مکھ درج کیا ادر انجکشنز کا ٹرے اٹھا کر ہابرنکل کی۔ اب وبالناصرف داشد تفااور کی بے ہوش پڑی مائدہ .....

شدت عم سے اس کی آ تھموں میں آ نسو بحرآئے وہ بیر کے قریب بڑی کری پر بیٹھ گیا۔ اور چرہ بیڈ سے لگا كررون لكا ....ا والك اس محسوس مواجي بيدك عاور تیزی ہے سرکی ہو۔ اس نے فورا مائدہ کی طرف ویکھا۔جس نے اپناہاتھ تیزی سے پیچھے تھیجاتھا۔

وہ آئیس کھول کر راشد کی طرف دیکھ رہی تھی ..... راشد کے چیرے برخوش کے آثار المرآئے کئین پیزوشی عارضی تقی ۔

ما مده اجا تك ايك بصك سے الحد كرسيدى بيٹونى -و كيول راشد و ارانگ ميها موا ..... ورد مور با ے ..... بابا بابا ..... ماکدہ کے منہ اس کے بجائے "دابن" كي آوازين كرراشدز نافي شي آ كيا- " مجمع بھی ہوا تھا..... تم نے سیم فے میری مہندی کا رنگ خراب كرويا عما تان ..... أراشد خوف سے كانب را تھا۔ ڈرکے مارے دہ چھیے بٹما ہواد بوارے لیک گیا۔

" با با باسسين اين سين جيوزون كى الدر تب تک اس کے جسم میں رہونگی جب تک اس کی روح نبیں نکل جاتی ..... 'اور پھرا یک جھکے سے ہا کدہ کا جسم بیڈ پر گر گیا اور وہ پہلے کی طرح نے ہوش ہوگئی۔لیکن راشد دہشت کے مارے کافی در دہیں کھڑا رہا۔این تمام تر ہمت آتھی کرنے راشد مائدہ کے جم پرنظریں مر کوزر کھتے ہوئے باہر نکلنے نگا۔ کہ چھے سے اسے ما کدہ کي آواز آئي۔

''را .....راشد .....! ''اس نے بعر اری سے مڑ كرو يكما تونيح كى سائس فيج اوراد يراكى سائس اديرى رہ گئی۔ ہائدہ کے باز ویرخون کا ایک جموٹا سا دھبہ تھا جو وهيرے وهيرے برا مور ماتھا۔ اور اس سے خون کی بوندیں نظنے لیں۔ بالکل دیے ہی جسے "دلین" کی مہندی ہے تکلی تھیں۔

راشد دکھوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ کوئی سرا تلاش نبیں کریارہا تھا کہ آخر کس طرح اس مشکل ہے ما ئدہ اور خود کو نکالے ..... ما ئدہ کی حالت بھی بہت خراب تقی اور اے مستقل طور پر کمبی امداد دی جارہی

Dar Digest 59 November 2014

٢ ..... ؟ تم يوكون .....؟ ليكن اب راشد كولكا تعا كديه معامله سلحمائ بغيروه نه مائده كوحاصل كرسكما باورنه بى حالات ببتر موسكة ہیں۔اس لئے کھسوچ کراس نے ایک فیصلہ کرلیا۔ **አ.....**አ

"بیلو عامر۔ کیے ہو....؟" راشد نے این دوست عامر کا نمبر ڈ ائل کر کے بولنا شروع کیا۔

"ہاں راشد سناؤ کہاں ہو..... کیسے حالات بیں ....؟" ووسری طرف سے عامر نے رسی وعاسلام کے بعد حال حال ہو چھا۔

"بال میں تھیک ہوں بس تم سے ایک مدد حاج ئ

" إل إل بولو - كيابات بي؟" عام في تشويش ہے او چھا۔

" یاروه تمهادے محلے میں جو باہا جی رہتے ہیں کیا نام ہاں کا .....؟

"كون مولاناصاحب.....؟"

" الله بال وبى ياران سے منا ب-" راشد

" كول بين خريت لو بيسي" عامر ني

"بال بن تم مجھے يك كرنے آجاؤ۔ كوشهيں بتاتا بول .....! "او کے am Coming" عامر نے کہااوررالط منقطع ہو کیا۔

"عامرراشد کا مجرا دوست تھا۔ دونوں کی دوتی کو زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھالیکن وولوں اتنے قریبی ہے جسے جگری ووست .....لیکن راشد نے راہن والی بات عامر سے پر بھی Share نہیں کی تھی۔ عامر حسب وعدہ جلد ہی راشد کو لینے بڑنے آیا اور راشد نے ساری ہات مختمرا اس کے گوش گز ار کر دی جے سن کر عام بھی بہت پریشان ہو گیا۔

ان دونوں کارخ مولانا صاحب کے آستانے کی طرف تقا\_مولانا ماحب كاامل نام سعيد فخرالدين تحا تھی۔ نجانے کیوں راشد کو اپنا آپ مائدہ کا مجرم نظر مے نگا۔اس بچاری پر بیمصیبت میری وجہ سے آئی ہے۔ وہ ایل بال کے ساتھ بہت خوش اور برسکون زندگی گزارری تھی۔ مذہب اس کی زندگی میں آتا اور منہ بيسب مجمه موتا ..... اراشد في النا چيره باتحول على چھالیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ''آخر کیا كرون .....؟ كهان جاؤل مين .....؟ كون بهوتم .....؟ كون مير \_ يحي راى مو .....؟ آخر كون .....؟ كما حاتتی ہو.....؟'

"موت .....! باكده . كي موت ..... تمهاري موت ..... " كمر بي بين كى بها تك آ واز كونكى ـوه سائنے کی دیوار کے ماس کھڑی قہر برساتی نظروں سے راشد کو محور رہی تھی۔ اس کا لہد انتہائی غفیناک تھا۔ راهند كادل والم حميا

شان بے نیازی سے بازیب کو چھن جھناتی وہ راشد کے قریب آئی۔ وہ انتہائی جسین تھی۔ اتن حسین واین راشد نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ لیکن آج اس کا حسن راشد كوبهت بهميا كك لك ربا تفا- لال سرخ لهنكا اور چولی کے ساتھ میچنگ دو ید جوزبین کی طرح اس نے سر براوڑھ رکھا تھا اس پر بہت نیچ رہا تھا۔ لیکا سا زبور يہنےوہ انتہائی ساوہ مرخوب صورت لگ رہی تھی۔ سرخ ياقوتي مونول رغبهم يجيل كيا\_

"بى بى بى بى الله اور دلفريب بنسى ك ساتھ وہ راشد کے قریب سے گزری اور پھیلی و لور کے اندر تحسق جاممي

ہمیشہ کی طرح راشد خوف و دہشت کے آسیب میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی زبان خاموش تھی۔وفت جیسے عقم سامگيا تقا..... نيكن مسئله بهرحال جون كا تون موجود تقا۔ ندراشد کی بریشانی ختم موری تقی۔ ند ماکدہ کی حالت سنبعل رہی تھی اور نہ بی حالات بہتر ہورہ تے۔اور واہن کے سامنے ایک ایسا خوف اس پر طاری موجاتا كدوه كم يولخ سے قاصر موجاتا ..... ورندوه ال سے مرور ہو جمتا کہ "أخر میں تہارا بگاڑا کیا

Dar Digest 60 November 2014

# میری ذات

مجھی بھی میرادل چاہتا ہے کہ میں اس دنیا ہیں جھرے

ہوئے لوگوں کے دکھانے دائمن ہیں سمیٹ لول۔ کی
کی پلکوں ہیں ارزتے ہوئے آ نسوایک ایک کر کے اپنے

دل میں اتارلوں اور خودا یک سمندر کی طرح بن جاوک،
میراظرف اتنااعلی ہوجائے کہ ہیں بڑی سے بڑی خطاکو
میراظرف اتنااعلی ہوجائے کہ ہیں بڑی سے بڑی خطاکو
میاووں ۔ اپنے آپ کوفنا کردوں یمیری فات دوسرول
مٹاووں ۔ اپنے آپ کوفنا کردوں یمیری فات دوسرول
مٹاووں ۔ اپنے آپ کوفنا کردوں یمیری فات دوسرول
حرخودائد میرے میں رہ کردوں کوروشی دیں ہے۔

جوخودائد میرے میں رہ کردوس ول کوروشی دی ہے۔

جوخودائد میرے میں رہ کردوس ول کوروشی دی ہے۔

(محم خالد شاہان – صادق آباو)

ما تنے پر ہاتھ رکھ کرمند ہی مند میں کچھ پڑھا۔ پھڑا آگھیں کھول کرراشد کی طرف ویکھا۔

''' بیٹا یہ وہی لڑکی ہے جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی کوئی بھوت پریت، جن یاروح اس کے جسم میں اس وفت موجود زئیس ہے .....!''

دو تو چر اسده از اشد نے پریشان ہوتے ہوئے کہا اسد اور جیسے ہی اس کی نظرین وروازے پر پرای وہال 'دہن' اکو دیکھ کر اس کا رنگ فن ہوگیا۔ ''و اسد وہ سد وہ سم مسد مولانا صاحب وہ وہاں ہے سد! ''راشد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں دہن اسے و کھے کرمسکرار ہی تھی۔ لیکن عام اور مولانا صاحب کو و فظر نیس آرہی تھی۔

"موں ..... چلوکوئی بات نہیں ہے۔ا ہے بھی ہمی اسم استے لے آتے ہیں۔تم دونوں لس خاموثی سے بیٹھے دے اور جو بھی نظر آئے ڈرٹا مت۔تم دونوں کو اس وقت کوئی غیبی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ۔ "اور پھر و ہیں زہین پر مولاتا صاحب انگلی ہے ایک دائرہ لگا کر بیٹھ گئے اور پھر بیٹھ گئے اور پھر بیٹھ گئے اور پھر بیٹھ گئے اور پھر بیٹھ گئے۔

وہ محلے اور آس پاس کے حاجت مندوں کے مسائل سنتے اور اسلای تعلیمات کی روشی میں ان کاحل بتاتے سخے اور بیر کام وہ فی سبیل اللہ کرتے ہتے۔ کسی سے کوئی بیسہ نہ لیتے ہتے۔ محلے میں آئیس انتہائی عزت واحترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اور آئیس ہرکوئی ''مولا نا معاصب'' کے نام سے جاتیا تھا۔

بہر حال راشد اور عامر ان کے آستانے پر بیٹے اپنی باری کا انظار کرنے گئے۔ لوگوں کا کافی رش تھا۔ وہ دونوں وقت گزاری کے لئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے گئے کہ کیکے۔ دونوں کے لئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے گئے کہ کیکے گئے ایک دوسرے سے بولا۔

''مولا تا صاحب نے آپ دونوں کو اندر بلایا ہے۔ اورکا ٹی نوگ پہلے سے انظار کے اس کا فی ٹائم ہے۔ اورکا ٹی نوگ پہلے سے انظار کررہے ہیں۔۔۔۔ تو پھرمولا تا صاحب نے انیس خودا تنا کررہے ہیں۔۔۔۔ تو پھرمولا تا صاحب نے انیس خودا تنا کی کہ کے بادلیا ۔۔۔۔ اورکا ٹی اصاحب کو ان کے آئے کہ کی اطلاع کس نے دی۔۔۔ کی اطلاع کس نے دی۔۔۔۔ کی اطلاع کس نے دی۔۔۔۔۔ کی اطلاع کس نے دی۔۔۔۔۔۔۔ کی اور مولا تا صاحب کو ان کے آئے

خیروہ درنوں مولانا صاحب کے سامنے دوزالو ہو کر بیٹھ مجئے۔ اس سے پہلے کہ راشد کچھ کہتا مولانا معاحب خوو ہولے۔

"بیٹا جھے آپ پاس آنے والے لوگوں کی مشکل کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہوجا تا ہے۔ بدکرم ہے اللہ کا جھے علم بین ہے ہاں بس اتنا جاتنا ہوں کہ کوئی نے گناہ ہے جوزندگی اور موت کے جاری مدد کا ختظر ہے اور وہ بہت ہی مشکل میں ہے۔"

مولاتا صاحب کا اشارہ مائدہ کی طرف تھا اور پھر راشد نے آئیں سب کچھ بتادیا جس کی وجہ سے دہ وہاں مدد کی درخواست لے کرآیا تھا۔ پچھ دیر بعدای لاکے کو مولا تا صاحب نے بلاکر پچھسمجھایا تو وہ سر ہلاتا ہوا ہا ہر نکل گیااورخودراشد سے بولے۔

و چلوہمیں انجی استال چلنا ہوگا .....!" اور پھر پچھ ہی دیر بعد وہ نتیوں استال ہیں مائدہ کے پاس موجود تنے۔ مولانا صاحب نے مائدہ کے

Dar Digest 61 November 2014

FOR PAKISTAN

تمہازے ہی پاس ہے۔ یادگرد .....! سولانا تما حب اس مرتبہ غصے سے راشد سے ہم کلام ہوئے۔ '' میں نے کسی لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ک سمجھی کسی کی ماں ..... ماں .....' اور راشد سوچ میں بڑھیا .....!

## ☆.....☆.....☆

اس کے والدین بچین ہیں ہی ایک ایک یڈن ہیں و نیا ہے۔ رفصت ہو چکے تنے ۔ راشد کو 6 سال کی عمرے و نیا کی ہے دم موجوں کا اسلے ہی سامنا کرنا بڑا۔ بری صحبت ہیں رہ کر اس کا ذبین بھی انہی لوگوں کی طرح سوچنے نگا۔ اور رفتہ رفتہ اس پر دولت کیا گئے کا بھوت سوار ہوگیا۔ جوانی کی دلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے اس نے اوباش دوستوں کے ہمراہ بھوٹی موئی چوریاں شروع کردیں۔ ان کے سربراہ نے اپنی حفاظت اور کا میاب واروات کے کیمر براہ نے اپنی حفاظت اور کا میاب واروات کے کے ایک پھول بھی دے ویا قال میں جوری میں جوری میں جوری میں جوری میں جوری سالے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک فریب بستی ہیں جوری کی کرنے کا مصوبہ بنایا۔۔۔۔۔

راشد سمیت وہ کل تین لڑے تھے وہ تیزی سے گھروں کی چھتیں عبور کر دہے تھے کہ ان میں سے ایک کا یاؤن چست پر ہی گر گیا۔ یاؤن پھسٹا اور وہ ایک گھر کی حجست پر ہی گر گیا۔

دوسراات اٹھانے میں لگ میا۔ ''چلو جلدی کرو۔۔۔۔۔ اٹھو۔۔۔۔ ''راشدنے آئے۔۔۔ کہا۔' دسیں یار میں اور نہیں جا۔' دسیں یار میں اور نہیں چل سکتا۔ ہم کل میکام کرلیں مے بھے۔ چلا میں میں جارہا۔'' اس نے کہا کیونکہ اس کے پاؤل میں سائیڈ سے ایک بڑا کا بچ تھس کیا تھا اور اس کا بہت خون میں میا تھا۔۔

بہرہ ما۔
''ہاں یارچل چلتے ہیں کل آ جائیں سے .....!''
ووسرے نے بھی حمیات کی۔ لیکن راشد والیس جانے
کے لئے تیار نہ تھا ۔''میں والیس نہیں جارہا۔ تم لوگوں کو
جانا ہے تو جاؤ میں آج کا کا م کل پڑئیں چھوڑ تا .....جاؤ
تم لوگ .....!''راشد انہیں اپنا فیصلہ سنا چکا تھا ۔
اس کی آ واز آئی تیز تھی کہ اس گھر کے ایک کمین کی
آ کو کھل گئی اور وہ وجیرے دھیرے ادپر چڑھنے لگا۔

کمرے بیل جرگیا۔ مولانا صاحب کی آئیکٹیل بند تھیں۔اوروہ مسلسل کچھ پڑھے جارہے تھے۔کمرے کا سارادھواں و کھیتے ہی و کھیتے مولانا صاحب کے سامنے دائرے کے باہراکٹھا ہونے لگا۔اور پھراس بیل 'وہن'' کا سرایا امجرنے لگا۔ راشد نے دروازے پر نظر ڈالی لیکن اب وہ وہان نہیں تھی ۔۔

مولانا صاحب نے آئیس کھول دیں۔ وودھیا وجود میں نہائی وہ 'ولہن' آج بھی بہت حسین لگ رہی تھی

"السلام عليكم ..... حفرت ..... آپ نے بجھے بلایا ..... " جلتر نگ بجاتی سریکی آ واز میں ولہن نہایت اوب سے مولانا صاحب سے مخاطب ہوئی " وعلیکم السلام ..... كون ہوتم .....؟ كيوں ان معصوموں كو پريشان كررى ہو....؟" مولانا صاحب نے سوال كيا ان كے لہج ميں غصر نہيں شكايت تقی ۔

"معفرت آپ کی بہت ہوئی کرتی ہوں۔ کیونکہ بیں بھی مسلمان ہوں لیکن میں مجبور ہوں۔ بیں ان دونوں کوئییں چھوڑ سکتی ۔ادراس کوتو قطعا نہیں .....!" راشد کی طراف اشارہ کرتے ہوئے دلہن نے ادب و احترام کادامن نہ چھوڑتے ہوئے کہا۔

''لیکن بین ..... خرکیوں .....؟ تم جائت ہوکہ یہ
بتھور ہے۔ پھرکیوں بار ناجا ہتی ہواسے .....' مولانا
صاحب نے باکدہ کے بسدھ پڑے وجود کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ''بے تھور ....؟ مولانا
صاحب اس سے پوچھیں کہ میری ماں بھی تو بتھور تھی
میں بھی تو بے تھور تھی .....' قہر برساتی نظروں سے دہن فیر

"مولانا صاحب ببتر ہوگا کہ آپ اس سے میرے بارے میں پوچیس پھر بتا کیں کہ میں کیا فلط ہوں.....؟" اور د کہ بحری آ واز کے ساتھ وہ غائب ہوگئ۔

جبکہ مولانا صاحب راشد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے گئے۔ "مم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی سے یاد کرو .....کونکہ تمہارے مسئلے کا حل اب

Dar Digest 62 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

راشد کے دونوں ساتھی پہلے ہی دالیں مڑھئے تھے اور

راشد کے دونوں ساتھ یہ داقعہ اس کے دہائے سے

اب وہ گرتے پڑتے تیسرے کھر کی جھت پر پہنچ کئے

نکل گیا اے دولت کی اور بے پناہ کی اور پھراس نے

تھے۔ جبکہ داشد وہیں کھڑے ہوئے انہیں جاتا دیکھ رہا چوری بھی چھوڑ دی۔ اپنا برنس اسٹیکٹش کر کے خودشا ہانہ

تھا۔ اور سوچ رہاتھا کہ اب وہ اکیلا کہاں اور کیسے چوری

ندگی گزار نے لگا۔

مرادی کھائی داشد نے مولا تا صاحب کے گؤل

یہ ساری کہانی راشد نے مولانا صاحب کے گوش گزار کردی۔ ''تم نے بہت براکیا۔ وہ عورت بھی کسی کی ماں تھی شاید....اب جاؤاور خود تلاش کرد کہ وہاں حقیقتا ہوا کیا تھا.....! ''مولانا صاحب نے تحکمانہ کہج میں کہا۔ ''لیکن یادر کھنا تہارے پاس وقت بہت کم ہے.....'

"السلام عليم .....!" راشد نے سلام كيا۔ "وعليم السلام"

" تی آپ ہے اس مکان کے بارے بیس پوچھنا ہے اس کے ملین کہاں گئے۔ کیا آپ مچھ بتا مکتی بیں .....؟"

عورت نے ایک اچٹتی می نظر راشد پر ڈالی اور بولی۔"پوچھوکیا پوچھتا ہے ۔۔۔۔۔ یہاں تو کوئی نیس رہتا ہے بند پڑا ہے کانی عرصہ سے لوگ اس کھر کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔"

"لكن الله المال كون ديتا قواسد؟" راشد في

په په ده .....؟ وه عورت بولی۔

"جی نہیں، پلیز، میری مدد سیجئے۔ مجھے بتاہے ..... راشد نے بقراری سے کہا۔

"أ و اعدا جاؤ .....!" عورت نے اسے اندر بلالیاا وروہ مین بر ی کری پر بیٹے کیا۔

" یہال جیلہ آیا ٹی اکلوتی بٹی فرزانہ کے ساتھ رہتی تھیں۔فرزانہ بہت خوب صورت تھی۔وہ ایک لڑکے سہیل کو پیند کرتی تھی اوران کی شادی بھی ہونے والی تھی۔اس رات فرزانہ کی سکھیاں اسے مہندی لگا کراسپنے گھروں کو چلی گئیں اور فرزانہ وہن نی رات گئے اپنی مہندی کود کھے کرخوش ہور ہی تھی کہ اچا تک جہت ہے گئی

سائسیں بحال کرنے لگا۔ ابھی وہ پوری طرح سنجل بھی نہ پایا کہ ایک ادھیڑ عمر تورت نے اندھیرے میں جہت پراس کا ساید دیکھتے ہوئے جی کرکہا۔
''کون ہے او پر ۔۔۔۔۔؟'' راشد نے گھیراہٹ کے عالم میں ایک چھلا تک لگائی لیکن اس کا پاؤں بری طرح عالم میں ایک چھلا تک لگائی لیکن اس کا پاؤں بری طرح

کی حیمت پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ اور اپنی بے تر تیب

عالم میں ایک چھلائگ لگائی کین اس کا پاؤں بری طرح مر چکا تھا۔ اور وہ ''آہ .....' اف کرتا حجمت پر بی مرکمیا ۔... وومری طرف وہ عورت جلدی جلدی اوپر آری تھی۔ آس پاس کے لوگ ابھی ٹیس جا مے تھے۔ راشد نے بین کی جیب میں اڑسا پہتو ل نکالا اور مطمئن موگیا کیونکہ اس کے پہتول کو وہ ہمیشہ کی طرح سائلسر رگانا نہیں بحولا تھا۔ اس نے پہتول کا رخ سیر جیوں کی طرف کرے نشانہ بنایا اور جیسے بی عورت کا سرنظر آیا اس فرف کرے نشانہ بنایا اور جیسے بی عورت کا سرنظر آیا اس فرف کرے نشانہ بنایا اور جیسے بی عورت کا سرنظر آیا اس فرف کرے نشانہ بنایا اور جیسے بی عورت کا سرنظر آیا اس فرف کرے نشانہ بنایا اور جیسے بی عورت کا سرنظر آیا اس فرف کرے نشانہ بنایا اور جیسے بی عورت کا سرنظر آیا اس

پھر کسی طرح خود کو تھیٹے ہوئے وہ وہاں سے لگلنے میں کامیاب ہو کمیا اور ایک بل کو بھی اس نے مڑ کر نہ دیکھا کہ چیچے کیا ہوا۔

Dar Digest 63 November 2014

اوان سو تکے تھے مولانا نساحب کن کے بچول ج دائرہ بنا کر بیٹھ تھنے جبکہ راشد سٹرھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا کر آنے والے واقعات کے بارے ہیں سوچنے لگا است ما كده كى ببت زياده فكرتفي جے دُاكٹروں نے جواب ويدياتما....

اور راشد کی جان اس کی رہی سبی سانسوں میں آئلی ہوئی تھی۔

مولانا صاحب م لي يرجع في اور ماحول مين بر طرف دھواں چھیل میا۔

"جهن \_ جهن ..... چهن ..... ازيب كي اي دلفریب آواز کے ساتھ آ ہستہ آ ہستہ جاتی جونی خوب صورت ولکش ولین دودھیا دھوئیں میں لیکی موادنا کے سائے آ کردائرے سے باہردوزانو ہوگر بیٹھ کی۔ "السلام عليم ..... جي مولا ناصاحب آب في بلايا ا انتائى دب سے دەمولا ناصاحب سے بولى-

"وعليكم السلام - بال من في عن بلايا كي - ويهو بٹی فرزانہ میں تہارے متعلق سب پیڈیل چکاہے۔جو ہوا وہ بہت ہراہوا۔لیکن دیکھو ریائے کئے پرشرمندہ ہے اور تم سے معانی کا خواستگار ہے۔ اسے معاف كردو .....! "مولانا صاحب في راشدكي طرف اشاره كرتي بوسئ كهار جوخود بمي انتهائي شرمنده واضرده دکھائی دے رہا تھا۔ دلین نے ایک نظر راشد پر ڈالی اور مولاناصاحب كالخرف ديكي كربولي-

ومولانا صاحب ابنا خون لوميس اسے معاف كرسكتي مول \_كيكن ميري \_ فصور مال .... ميري مال كا خون میں معاف نہیں کرسکتی .....!"

' ' نکین بیٹا۔ مائدہ کی ماں بھی لو بے قصور تھی۔ دیکھو وہ بھی توجوروں کے ہاتھوں بے گناہ مرکی '' ''انبیں میں نے نہیں مارا..... قدرت نے خوداینا حساب برابر كرويا . " دلبن نے التى صفائى ميں كہا-ووليكن كميا مائده اور راشد كو مار كرحمهين سكون مل جائے گا....؟ کیا تہمیں تمیاری زندگی تمہاری خوشیاں .....تمهاری مان ..... دوباره مل جائے گی ....

کا ایک فواان کے ہاتھ برگرااوراس کی بہندای فراب كركميا \_ وہ بہت غريب لوگ تھے اور اس کيے مكر ميں بوی مشکل ہے گزارا کررہے تھے۔فرزاندائی مہندی د کیے کر بریشان ہوگئ۔ اور ہاتھ دھونے کے لئے باہر آئی بیٹا ہم لوگوں کا یہ انے ہے کہ دلین کے ہاتھوں کی مہندی کاخراب ہونابرافکون ہے جب فرزانہ ہابرآ کی تو مال كوبستر برموجود نه ياكروه سيرهيول كي طرف برهي لو جیسے اس بر قیامت ٹوٹ بڑی۔خون میں لت بت اس کی ماں آخری سائنیں لے کریےسدھ ہوگئی۔فرزانہ کا ونيايس واحدسهارااس كى بورهى مال جميلية ياي تحيي -شادی کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا اور فرزانہ کے

ہاتھوں کی مہندی کارنگ بھیل چکا تھا.....

بجرراتوں رات بی مالک مکان نے آ کرفرز اندکو اغوا کروالیا۔وہ شروع ہے ہی فرزانہ پر بری طرح نظر ركمتا تفا فرزانه ي زبردي نكاح زجاليا ادرجميل بعد میں پہ چا کے فرزاندنے ای رات کمڑی کے ٹوٹے موع شفير سايل بفي كات كرزندكى كا خاتمه كرايا-" راشد ساري كهاني جان كركاني الخار "اوه ..... میرے خدایا ..... "اس نے سر پکڑلیا ..... " مین نے کیا كرديا..... است اعداز الهي تبين تفاكداس كي وجهت سى يركتنى بدى قيامت گزرچى هى۔

☆.....☆.....☆

"ميرتو بهت براموا ....!مولا فاصاحب في تشويش آميز اور دك جرے ليج ميں كها۔ اس كا مطلب ب فرزانہ نامرادی دنیا سے چلی کی اوراس کی روح آج تک بھٹک رہی ہے۔وہ بی بےقصورتھی ....اس کی مال بھی بے قصور تھی اور اب دہتم سے اپنی بربادی کا حساب ليناعا ہت ہے....!''

"جمیں اس کے تھریں جاکر ہی اسے بلانا اور درخواست کرنا بوے کی کہ وہ تم لوگوں کو معاف کروے۔'

راشدمولانا صاحب کے ہمراہ فرزانہ کے گھر ہیں موجود تھا۔ رات کے 12 بج کا ونت تھا۔ محلے کے

Dar Digest 64 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

دیکمو بیٹا سزادیے والے سے معاف کردیے والے کا درجہ بہت بڑا ہے۔تم سے درخواست ہے ان سے دور بلی جاؤ .....! "مولانا صاحب نے کہا۔

" بنبین مولانا صاحب آپ جھے مجور مت
کریں۔ میرے لئے یہ نامکن ہے۔ قطعاً نامکن میں
کی۔ ۔ میرے لئے یہ نامکن ہے۔ قطعاً نامکن میں
ہوگی۔ مولانا صاحب اور راشد اس کی طرف دیکھنے
گئے۔ وہ اپنی جگہ بت ی بن گی۔ اس کی لبی ساہ فقی
انجان میں کھر کے دروازے پر مرکوز تھیں۔ جہاں ایک
انجان میں کھر اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن وہ شاید انجان نہ
موٹ بال اور میلے کیلے کپڑوں کے ساتھ وہ اپنا ارد
مرک ماحول سے بہراس کودیکھنے میں توقعا۔
مردے ماحول سے بہراس کودیکھنے میں توقعا۔
مرد کی ماحول سے بہراس کی توقعا۔
مرد کی ماحول سے بہراس کودیکھنے میں توقعا۔
مرد کی ماحول سے بہراس کودیکھنے میں توقعا۔
مرد کی ماحول سے بہراس کودیکھنے میں توقعا۔
مرد کی ماحول سے بہراس کی توقعا۔

دوفر ....فر ....فرزا ..... نئو بمشكل المعض كے مند سے فرزاند كا نام لكلا ـ راشد اور مولانا صاحب اس مورت حال ميں خاموثی ہے ان دونوں كو د كيور ہے مند سے اندن خود كم مندتما كما تحرير سب كيا ہور ہا ہے ـ اور ووقع كون ہے ۔ اور ووقع كون ہے .....؟

دلین کی آتھوں سے آنسوموتوں کی طرح بہنے کے وہ جب سے راشد کونظر آئی تھی آج مہلی مرتبہ پھوٹ پھوٹ کرروئی تھی۔

''فرزانہ .....کہاں جلی گئی تم .....'' اس فخص نے روتے ہوئے کہا۔ ''دسہیل .....آھ....''

میرے محبوب تو تم موڑ پر ملا مجھ کو اب تو کی مقدر سے ہے گلا مجھ کو اب تو تک مقدر سے ہے گلا مجھ کو کی مقدر میں کی گر آیا ہے بید لور میں اے خدا! عشق کا رہے کیا دیا صلہ مجھ کو .....! میں شب شب شب کرتے آنسو ...... فرزانہ کے رضاروں

Dar Digest 65 November 2014

ہے ہوتے ہوئے نیچ گرنے گئے۔ جبکہ دوسری طرف راشد اور مولانا صاحب دوسیل' کا نام من کر چو تک بڑے تھے۔

"فرزاند میں تم سے درخواست کرتا ہوں تم اسے معاف کردو۔ میری بات سے انکار کریے تم ہماری محبت کا بان مت تو ڈیا ۔۔۔۔ تم ہماری محبت کا بان مت تو ڈیا ۔۔۔۔ تم سکون رہ کر مجھے مزید اذیت مت دو فرزاند سے میل فرزاند کے سامنے ہاتھ جوڈ دیئے۔ فرزاند نے اس کے ہاتھ دکھے کر یے آداد سے میل کے ہاتھ دکھے کر بے قرزاند نے اس کے ہاتھ دکھے کر بے قراری سے کہنا۔۔۔۔۔۔

روزوس میں بلیز ....میرے سامنے ہاتھ مت جوزو .... میں جاری ہوں۔ مگرتم وعدہ کروک اس جہان میں مجھے ملو سے .... تم آگ کے نال ....!" دہن نے التجائیدا مذار میں کہا۔ اس کے لیج میں اتناور دھا کہ مولانا صاحب اور داشدگی آئے محمول جس میں آنسوار آئے۔

" إلى بم بميشك لئے مليں مح فرر اندوعده بم ميرا ..... " روتے ہوئے سبيل فے اپنا مند ہاتھون من چمياليا۔

مرطرف جمایا دحوال چھٹے لگا دلین کا خوب صورت سرایا دموئی میں تطیل ہونے لگا.....ادر دہ "الوداع .....میرے مجبوب .....الوداع" کہتی ہوا میں تخلیل ہوئی۔

سبیل نے راشد کو بتایا کہ وہ کبی بھار فرزاند کا
یاد میں بے قرار ہوکراس کے گھر کے پاس آ جا تا تھا۔ کل
اسے پڑوین نے بتایا کہ ایک نو جوان بہت پریٹان تھا
اور فرزاند کے بارے میں بوچے رہا تھا۔ اس بات نے
مجھے بے قرار کرویا اور میں تب سے حقیقت جانے کے
لئے یہاں روز آنے لگا اور آج فرزاند کو کھے ہی لیا۔۔۔۔
کو یہاں روز آنے لگا اور آج فرزاند کو و کھے ہی لیا۔۔۔۔
کول ویں اور ڈاکٹروں کے چیروں پر خوثی اور الحمینان
کی لیرووڈ تی ۔۔۔۔۔
کی لیرووڈ تی ۔۔۔۔۔۔



تخریر:اے وحید

قبطنمبر:114



وه دانعی پراسرارقو توں کا مالک تھا،اس کی حیرت انگیز اور جادوئی کرشمہ سازیاں آپ کو دنگ کردیں گی

الأرشته تسك كاخلاحه

مانی کی بات س کردینو بابا ہولے۔"ارے مانی بیٹاتم ممری وجہ سے پریشان نہ ہو بلکدائی ذات اور اپی خوشیوں کے لئے کوشال رہو، ارے میراکیا ہے جی کہیں اور جا کرزندگی کے ون پورے کرلول گا، میری تو خوشی اورخوا بش ہے کہ تم خوش رہو، یہ س کرمانی بولا۔وینو بالم مرين ديك آب كي زندگي بهت اجم بهاور يل كسي صورت بعن آب كواكيانبيل جيمورسكا اورز الوشابهي كيابيا دكري المركل مع عي مع ولي تحييم وقار ك مطب من بيني جاؤل كا اور دافكا صاحب مي كوش كز ارساري دوادكرول كالميتراول كبتاب كدوه ضرور ہماری مدوکریں کے اور مجر دوسری میں مانی تحکیم وقار کے مطب میں کانے ممیار دلوکا اے کمرے میں موجود تھا اور اس کے سامنے تین چار مخص جیٹے تھے اورا کیے او جوان گرون جھکاتے جیٹھا تھا۔ مانی کود مکھ کررولو کا بولا۔ آپ سامنے بیٹے جائیں اور پھررولو کا منہ ہی منہ جس کھ بڑھنے لگا، چند کمے بی گزرے سے کہ لوجوان کے مندہے کمر کھر اتی ہوئی آ واز لکا۔ بیس کی صورت بھی اس نوجوان کوئیس مجهور ول كا اور مجروه أو جوان اين او جهم الحكند ول براتر آياليكن أو جوال برسواراس آسيب كي ايك نه جلي اور آخر كارتك آكر دولوكا نے اس آسیب کوجلا کرخا مسرکرویا۔ ایک محند کے اغرا ندرتو جوان بھلاج گا ہو کمیا اور پھروہ لوگ وہاں ہے جلے سمتے بردلوکانے مانی كى سارى باتيس بغورسنى اور پھر بولا۔ مانى صاحب آپ فكرند كريس بيس اسے تيس سارى حقيقت معلوم كريوں كا اور و كرز الوشا واقعى زیاد تیوں سے بازندآ یا تواسے مندی کمانی پڑے گی۔ آپ نے فکر ہوکر جا کیں ادرائے وینو بابا عرف انتق سے کہدد بجے گا کیدو بھی گرند کریں، میں کسی بھی ونت آ کر انتش ہے ل کرمز پیرساری هقیقت کا پیند کروں گا اور مانی واپس آ حمیا۔ دوسری منج رولو کا مانی کے گھر المجليااوردينوبابا يدمارونوكاكود كيوكردينوبابابهت خوش بوئ اوردينوباباك زالوشا، ادرائي سارى باتس رولوكاكو بتادي، جسان كررولوكا بولا \_التمن آپ فكرندكرين ذالوشا ..... دانتي زيادتي كرر باب اوروه اي حركتون سے بازنيس آياتو نقصان اٹھائے گا- آپ فكرندكرين ماني كي حفاظت يهي ميرى ذمدداريول مين شائل ب- اجهااب من چالا مول اور بال ايك بات يادآ في كه ..... "اوردادكا (ابآگے پڑھیں) كى بات ادهورى روكى كيونكه كري بين اجا تك ايك كرجدازا واز كوني-"

ك فلاف آپ جھے مدد اے رہے ہيں۔

اس نے صرف آپ کو پریشان کرنا ہے اس کئے سے
بولتے ہوئے فورا یہاں سے بھاگ لکلاء اس کو معلوم تھا
کہ اگر میں یہاں چند مل بھی رکا تو میری خیر نہیں۔''ادر
یہ بول کرر دلوکا دینو ہا ہا کو گہری نظر سے دیکھنے لگا۔

دینو بابا رولوکائی با تین من کر بولے۔" رولوکا صاحب مجھے تو اپنی فکرنہیں .....بس میرے دماغ میں یہ بات گروش کرنے گئی ہے کہ بیز الوشا .....کہیں مانی بیٹا کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔"

"اییا کی نظر ہوگا.... میں نے مانی پر بھی نظر کھی نظر کھی نظر کھی کے مانی کی کھی کارندوں کو مانی کی

"اكتمش موشار موجاء"

اس آواز کوسنتے ہی آئتش عرف دینو بابا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور ان کے منہ سے لکلا''زالوشا'' اور پھران کی نظریں کمرے میں چاروں طرف گروش کرنے لگیں۔

دینو بابا کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر رولوکا بولا۔
''التھ گھبرا کیں نہیں ..... جب میں نے بول ویا کہ
میرے ہوتے ہوئے زالوشا .....اب آپ کے قریب
میں نہیں آ سکتا ..... دراصل یہ آپ کی محرانی کر رہا ہے
کہ کہیں آپ اس کے خلاف کوئی منصوبہ تو نہیں بنارے
اور پھر مجھے یہاں پر دیکھ کراسے پکالیقین ہوگیا ہے کہاں

Dar Digest 66 November 2014

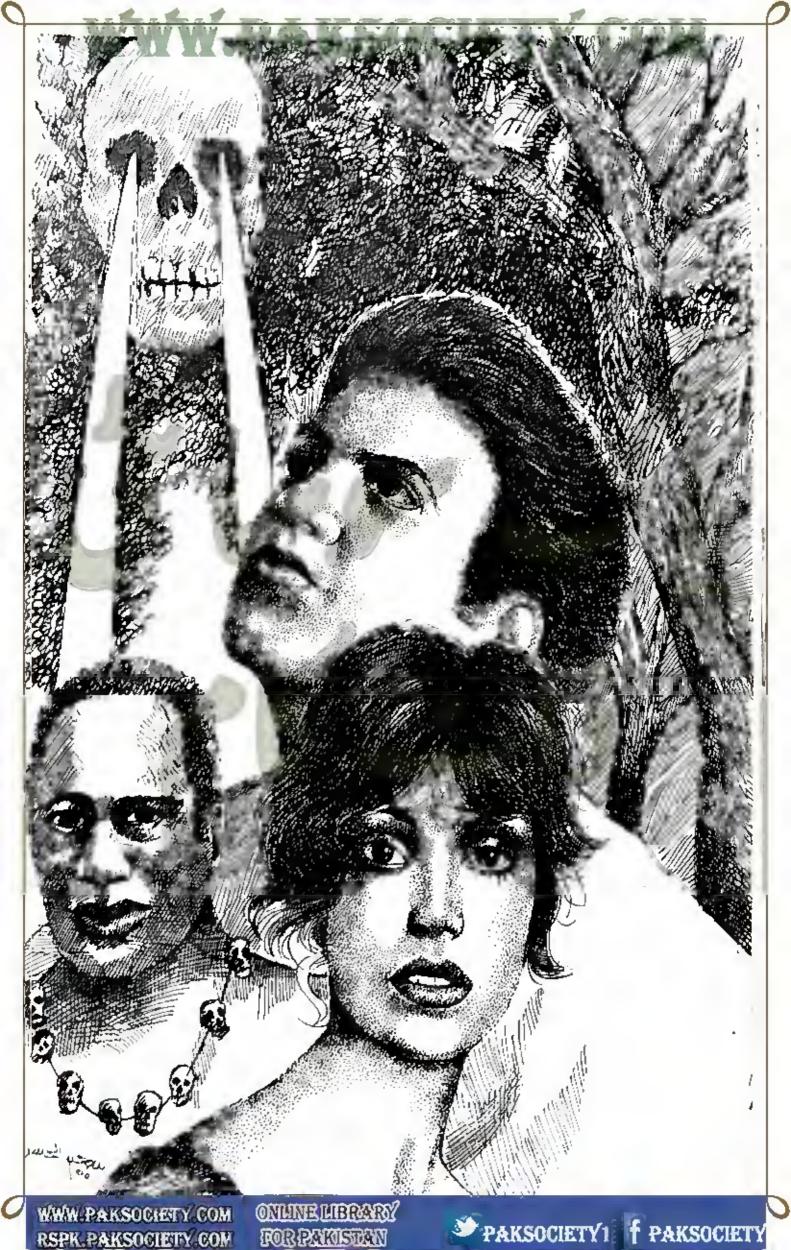

بال في ..... بال ياد أنه كيا...... عليم وقار بو کے۔

" بیں مبح کے وقت ان کے کمر کیا تھا۔ رات بیں بی سون کیا تھا کہ بن کے وقت ان سے مل لوں اور اس وجسان سے ملنے جلا میا۔ 'رولوکابولا\_

'' خیریت تو ہے تاں۔'' حکیم و قار بو لے۔ '' درامل ایک ضدی اور سر کش جن ان لوگوں کے يتحيير پر كيا ہے اور خواہ كو او تنك كرر ہاہے \_' رولو كا بولا۔ "مسئله كيازياده الجما مواسية" كليم وقارني

"بال ايداى م سسانى صاحب كم ياس ايك صاحب نام المش ہے .... و ور ہائش پذیر ہیں اوران کا تعلق بھی نادیدہ قوتوں ہے ہے اور دہ اس مندی جن کی راہ میں رکاوٹ ہیں .....لہذاوہ جن جاہتا ہے کہ کسی طور ے التش کا خاتمہ کردے اور چونکہ وہ مانی صاحب کے پاس ہیں اس کتے وہ مائی صاحب کا بھی دشمن بن بیشا

اوراب اس جن نے مصم اراد و کرلیا ہے کہ التم کی زر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انی کو ہر طرح سے تک کرے ۔۔۔۔۔اور پرتواجھا ہوا کہ مانی صاحب میرے ماس آئے ورندان کا نا تا بی گفشان موجاتا..... یا پھر موسكا تفاكه وه حن جس كا نام زالوشاكي ..... ماني صاحب کو جسمانی بلکہ جانی نقصان پہنچائے سے مجی نېيل چکيا تا <u>.</u> ''

مین کر علیم وقار بولے۔" ہات و اعتبے کی ہے کہ مانی ایک عام انسان اور انتش نادیده قوت ..... اور پھر انی کے ساتھ رہائش پذیر؟"

حکیم وقار کی ہات من کر رولوکا مسکرانے نگا پھر بولا۔ علیم صاحب اس ونیا میں بے شار نادیدہ تو تیں موجود ہیں جو کہ ایک عام آ دمی آئیس نہیں دیکھ سکتا ہے اورنه ی انبیس بیجان سکتا ہے۔

ميرسب ستميال بهي ونيابنانے والے كى تلوقات یں شامل ہیں اور بیرسب کی سب اس دنیا میں موجود

معاظمت برنگادوں گا۔ بدتو بھے بھی معلوم ہے کہ ہم موونوں کے علاوہ مانی ہی اس کی نظر میں کمزور ہے اور پھر دویقینا مانی کی طرف جینے کا۔ ادر آپ کے قریب آنا تو مشکل ہے .... خیر آپ اگر نہ کریں، میں اس کا بندوبست كرتا مول ـ "اوريه بول كررولوكان وينوبابا يت مصافحه كيا اور بولايه "التش أب من جلها بون ..... تمنی بات کی فکر نه کریں .....حسب ضرورت میں پھر آ دُل گا۔ ' اور كرے سے نكل چلا كيا۔

دینوبابا کے باس سے اٹھ کررولوکا اینے کم ب من بہنچاادر بستر پر بیٹی کر چھے سوچنے لگا پھر چند کیے بعد منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا کہ اجا تک کمرے میں گون..... کون..... کی آ داز مو نخنے کی۔ دراصل ب<sub>ی</sub>ہ آواز جاگے الو کی تھی۔ جاممہ الوہمی رولوکا کے کارندوں جس بہت اہم تھا۔ رولوکا تمسی انجان زیان میں بولنے لگا۔ ویکر باتیں تو سمجھ سے باہر تھیں کیکن صرف زالوشا ..... كالفظ سمجه من آربا تا- عالبًا رونو کا.....اب زالوشا..... کے متعلق کوئی اہم پروگرام جائے الوکو دے رہا تھا ..... جب باتھی ختم ہوئیں تو ر دلوكانے اپنی انگی سے او بركواشار وكيا تو ..... كوس ..... گول ..... كي آوازختم هو گئا۔ ايسے بھي جامما الو پوشيد ه ر بتا تعا اورنسي كي نظر مين بيس آيا تعاب

اس کے بعدرولو کا اینے کرے سے اٹکا اور مطب من آ ميا ..... عيم وقار برنظر يزت عي رولوكا آك برهااورهيم وقارس معافدكيان

عكيم وقارف رولوكاس باته ملايا اور بول\_ " حكيم ما حب خريت تو ب نان ..... آج من جب آب ير تظرمبيل يدى تو من اور حكيم وقارى بات اوموري روكي\_

ردلوكا فوراً بولايه ومحكيم صاحب كولى خاص بات مبین می - درامل ایک مئله تا ..... آب کو یاد دوگا که ایک ماحب آئے تھے آپ کے پاس اور آپ آئیس كرمرك ياس آئے تھ ....ان كانام مانى تفاجوك مشهور ومعروف ببلوان بھی ہیں۔"

Dar Digest 68 November 2014

یں۔ونیاش ان کار نہائستا گھا تا بینا عام ہے۔ لوگ معاحب نظر ہیں انہیں یہ نظراً تے ہیں یہ بھی ایک لمی کمانی ہے کہ احش عرف دینو با با .....ائی براوری اور ابنا قبیلہ چوڑ کر انسانی آبادی میں انسان کے ساتھ زندگی گزاررے ہیں .....

ریادوتر آن کی جناتی طاقتیں ان کے قبلے کے سروار نے سلب کر لی ہیں ..... تموڑی بہت طاقتیں ان کے باس موجود ہیں تا کہ اس طاقت سے دوانی حفاظت کرنگیں یا پھرکسی انسان کی مدد بھی کرنگیس۔ان کا تعلق ورامل كافر جنات سے بسدادر كافر جنات زياد ور سرکش ہوتے ہیں ..... چیونی چیوٹی باتوں سے مشتعل ہو کرانسانوں کونقصان بہنچاتے ہیں یا پھردین دار جنات الرائد المراجي بالمن التوكونا بيندهم جس کی وجہ ہے ان کا ول اینے قبیلہ والوں ہے بجر کیا تعا ..... للمذا انهول نے اپنا قبیلہ چھور کر انسانی بستی میں

يدك كركيم وقارم كرائ مكادر بول. "كيم ماحب بيتو واقعي بهت الصنعيدوالي بات سے كدا كم جن کسی انسان کے ساتھ رہائش اختیار کئے ہوئے ہے اور محرسب سے برق بات كداس ف ابنا قبله جورد يااور مشتت انمات موے زندگی تزارر اے اور بال ..... یادا یا که جنات کی عمری بھی تو ہزار دن سال ہوتی ہیں۔ توال مورت بن الك جن مى انسان كرساته ك تحدرمكاے؟

رولو کا بولا۔" تی بالکل سیح آپ کا کبتا سجا ہے۔ درامل الى ناديده ستيال جب انساني بسي من آن موجود ہوتی میں یا محراشان کے ساتھ رہائش انتہار كركتي بي تو انسان يرخود كو ظاهر نبيل كرتي بي بلكه حي الامكان ان كى كوشش موتى ہے كہ كوئى انسان اس كى حقيقت كوندجان سكے ادراس لمرح دوايك عام انسان کی طرح موددیاش اختیار کرتے ہیں۔ ا كثر اليا وا ب كه جنات متمال بلا لى ك شكل

على موجود موتى بين اور وه أزادان كمرون عن محرتى

بالزاوك أكرابك والميالي المحاجي والمالي المحاجي والمراج کی بلیان پکورزیاده ی و کھنے میں خوب مورت ہوئی ہیں۔ اور ان کی خوب معور تی کی وبیہ ہے اوگ ان ہے۔ پیارکرتے ہیں اور اپنے کمروں میں رکھتے ہیں۔ مبعی بھی وہ تعور مسرد تت یا بھر کئ گی ون کے لئے عَائب بهوجاتي بين اور كمروالے بجھتے بين كه نه جائے ان کی بلی کمال چکی تی .....اور پھرایک وقت مقرر و بروو

ال طرح كاليك دا تعدين آب كوسنا تا بول\_ ایک محری والد والده اور ایک بہت بی خوب مورت کژ کی تھی۔ تین لوگوں پرمشتمل دو گھرانہ بہت ہی خوش وخرم اورخوشحال زئدگی گز ارر با تعانه زراعت کا کام ان کا زورول بر تعا ..... دونوں میال جوی بہت تی رحم دل اور فدا ترس مع اور محرارا کی بھی اے والدین بر تنی می وہ بھی لوگوں سے بہت بیار عبت سے چش آئی محى لاكان كمري محليك بجون كوثر آن يرهاني تقى جس كا كوئي بمي معاد ضه نه لتي تقي \_ادر جهال تك ہوسکتا تھا بخریب بجیں کی مد بھی کرتی تھی۔

ایک دن ایبا ہوا کہ ایک بہت بی خوب مورت بالكل سفيد في كا يجدند جائ ان كرم من كهال ي عِلا آيا۔

ال وقت دالان من منتم جد بح قرآن براه رے تھے۔ لی کے بے نے ماؤں ....ماؤں .... کی آواز نکالی تو سارے بے اور ووائر کی جس کا نام فرزان تما\_

ال في كي المرف موجه وكا اورب ك مندے نکلا۔" باتی ... کتا خوب مورت بج ہے؟" يدى كرفرداند يولى-"ارے داه ..... برتو واقعى يهت خوب مورت بيل 'اوريه بول كرفرزانداس لمي کے بچے پر اپنا اتھ مجیرنے گی۔ مجروہ دوڑتی ہوئی باور کی خانے میں تی اور ایک پیانے میں تعوز اسا دووہ في أنى اور بيا في كواس يجدك آكر كدديا اور بغور يح كود ممنے كلى\_

Dar Digest 69 November 2014

وہ دنیا کے جمٹیلول میں لگ جا تا ہے۔ ان کا ایک بهت بی برانا ملازم تھا۔ وہ عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ایماندار بھی تھا اس نے كهيت كليان كاكام سنجال نياادراس طرح ذريعه آيدني

ک گاڑی جلنے لگی۔

محمر میں وہ بلی یی تھی جو کہ دونوں ماں بیٹی کے آ مے چھیے پھرتی رہتی تھی اوراس کے علاوہ محلے کے بیج تے جو کہ دن میں فرزانہ کے باس قرآن پڑھنے آئے تصاوران طرح كرين چهل جهل رجي تحيى-

ایک دن ایما ہوا کہ گاؤں کے ایک کھر میں شادی تھی۔فرزانہ کی والدہ شادی میں شرکت کے لئے چکی تکئیں ۔اس دن فرزانہ کی طبیعت زیادہ خراب تھی اے سخت بخار اورسر در د تفا-لېذا ده گفر ميں بي ربي - کو کی آ. دهی رائت کے وقت کا وَل کے دواو باش کڑ کے گھر جس كود مح اور فرزانه بدست درازي شروع كردي. فرزان نازك كمزور كس طرح ان دونول كامقابله کریحتی تھی۔ ان دونوں کی نیت تھی کدفرزاند کو ہر عال میں بے برنت کردیں \_ فرزانہ نے انہیں خدا کا واسطہ

ويناشروع كنياب ان من سے آیک بولا۔ ' ہماری بات مان لو۔ ادرخود كو بهار يحوال كردو ..... الم تبيل طايت كرتمهار ي ساتھ زور زبروی كريں .....تم في جمارا جين سكون خم كرك ركه ديا ..... ايم في تو بهت جام كالمهار عدال میں ہارے لئے زم کوشہ پیدا ہو مرتم نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی ''اور یہ بول *کرفر*زانہ کود بوچ کیا۔

فرزانه چیخ گلی اور مچرای باتها یائی میں فرزانه کا كرتا بهث فميا-

ويسے فرزاند كا كھرا لگ تھا۔ قريب ميں كوئى اور كمر ندتها أكركوني اور كمر قريب بونا تويقيناً بإس يزون واليان كي آوازين سنته-

اور جب نا قابل برداشت حالت موخی تو اتنے میں بلی کی کان پیماڑنے والی غرابٹ سنائی دی۔ بلی ک غرابث ادرخونخو ارحالت کو د مکیمکر د ه دونو ل مهم محتے ادر

تمام را صنے دالے کے کی خوشی حوثی اس بل کے یج کود کھے رہے تھے۔ بلی کے بچے نے اپنا سراد پر کواٹھا كر فرزانه كو بغور ديكھنے لگا تو فرزانيه بولي۔''علوجلدي ے دود م لی لو ..... تہمیں بھوک کی ہوگی۔''

فرزانه کی بات من کراییا لگا که جیسے وہ فرزانه کا فشر بیادا کررہا ہو ....اس کے بعد اس نے دودھ پیٹا شروع كرديا \_ جب سارا د دده ختم بوهميا تو پھر سے اس نے فرزاندکو بغور دیکھا اورآ ہستہ آ ہستہ چلیا ہوا دالان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ کیا اور ایل آ تکھیں موند کر غامو*ش ہور*ہا۔

اشے میں فرزانہ کی ای آئمیں تو فرزانہ نے اس یے کی طرف اپنی امی کی توجہ دلائی تو اس بیے کود کیھ کر اس کی ای بھی بہت خوش ہوئیں ادراس کی خوب صورتی کی تعریف کرائے تلیں۔

فیراس مجے نے فرزانے محریل رہائش اختیار اكرلى فرزاند مج دويهر اوريات من اسے دودھ پالى اوراس کے بعد رات میں وہ بچہ دالان کے کونے میں ہڑ

کمال کی بات ریتھی کہ وہ بچیکس مجمی وہت پیشاب یا خانہ کھر میں نہ کرتا تھا۔جس کی وجہ سے فرزانہ کے والدين اورخود فرزانه بمي اجتنبي من رئتي محي كمآخريير بي كهاب جاتا محاور كهال بيثاب يا خانه كرتا ي-مرلا كاكوشش كدوه كلوج ندلكا سكے كدوه بجدكس وقت اور کہاں اپی ضرورت سے فارغ ہونے کے گئے

ای طرح جار ماه گزر مجئے اور اب وہ بچہ بروا ہو کیا تفا\_وہ بلی تھی۔

اورایک روز فرزانه کے ابوہارٹ اٹیک سے انتقال كر من من مف ماتم بجه تى، مال بني كى دنيا اجر حمى ..... كمر كانظام درام برام موكيا -كونى ذيرُ هادوماه تک مال بیٹی کوہوش ندر ہا۔

خربي نظام ونيا ہے كەمرنے والے كے ساتھ مرا نبين جاتااور بمرانسان كوآ بسته آستهمبرا جاتا ہےاور

Dar Digest 70 November 2014

مارے کھر کا یا کیزہ ما حول اور موم صلوۃ کور کی اگر بہت متاثر ہوئی اور خاص طور پرتم مجھے بہت ہی اچھی کئی اور پھر میں نے فیصلہ کرلیا کہ میں تہارے قریب رہوں گی۔ اس کے بعد میں نے ایک بل کے بجے کا روپ دھارا ،اورتہارے گھر میں آئی ،تم نے دیکھتے ہی مجھے بہت پیار کیا میرےجسم پر اپنا ہاتھ پھیرا اور مجھے دووھ یلایا اور پھر میں تہارے اخلاق اور رحمہ لی کو د کھے کر تمہارے مرس رہے گی۔

جب تک تم گھر والے جاگتے رہتے تو میں اپنی مقرره جگه پر و بکی بژی رائی اور جب تم لوگ نیند کی وادی میں کھو جاتے تو پھر میں اپنی جگہ ہے نکل کرا ہے قبلہ میں چلی جاتی ۔اس کے بعد جب تہارے جا منے کا وتت بوناتواس سے سلط من اپن جگه برآجاتی-کیکن آج جنب وہ دونوں خبیث اس کھر میں کووکر آئے اور تمہاری عزت بر ہاتھ ڈالنا جایا اور تمہارے ساتھ زبردی شروع کردی تو چر مجھ سے برداشت نہ ہوسکاادر میں نے ان دونو ل کوواصل جہنم کر دیا۔

تم گھبرا دُنہیں میں نے ان دونوں کی لاش لے جا كر بهار سے فيج بھينك دي بين اور تبهارے كرين ان کے آ کے کی کوئی بھی نشانی مبیں جھوڑی ہے۔ اور ال بات كالمن كوم بحى نبيس موكا\_

تمہاری ای اب شادی سے بہاں پہنچنے والی ہیں۔ اب میں تم سے اجازت جاہوں گی۔ آج میری تمہارے کھر میں آخری رات ہے۔ویسے میں تم سے وقافو قاطنے ضرور آیا کروں گی تنہائی میں۔

تهاري اي مجھے كھرين ندد كيوكر يقيينا افسرده جون کی اور اگرتم سے وکر کریں تو بول دینا کہ ای میں بھی بلی مانو کے لئے پریشان ہوں، نہ جانے کہاں چلی گئے۔" اور میہ بول کراس نے فرزانہ کو مجلے لگایا اور پھراس ک نظروں سے عائب ہوگئ۔

"جى عكيم صاحب آپ نے سيح فرمايا، جھے بھی کئی واقعات سننے کو ملے ہیں لیکن میں اکثر سوچھا ہوں

مجران میں ہے ایک بلی کی طرف لاکا۔ ماس بی ایک لکڑی پڑی تھی۔لکڑی کو لے کر جب کمی کی طرف بڑھا کے چتم زدن میں بلی کا قد کتے کے برابر ہوگیا۔

اور پھروہ بل ..... ہلی نہ رہی ....اس کی شکل مجیب ڈراؤنی اور ہیبت ٹاک ہوگئی۔اس کی غراہث سے ان دونوں مرارزا طاری ہوگیا۔ اور پھر آنا فانا اس بلی نے مزیدروپ بدلا ادرایک خوفناک چریل کی شکل اختیار كرلى اور و يكيمة عى د يكية ان دونول كى كردن اين وونول ہاتھوں میں دبوج لی۔

اس ا تنامی فرزاند ہوش ہے بریاند ہو چکی تھی۔ ان دولوں کی آ واز حلق ہے کھر کھر اتی ہو کی نکلی اور پر چند کیے میں ہی ان کی لاشیں زمین پر پڑی تھیں۔ اور جب فرزانه کو ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر دراز تھی اوراس کے سانے ایک بہت ہی حسین حجمیل ماننذا پسرا ایک نو جوان دوشیزه مینمی همی \_ فرزانه کوموش میں دیکھ کر ان کے ہونوں پر مسرامت ریک کی ۔اور پھرا بی دکش آواز میں بولی۔ ''فرزانہ بہن تم بالکل بھی گھبراد نہیں ..... جو پچھ ہونا تھا ہوگیا .....اوراس کا زکر کسی ہے بھی نہ کرنا ۔وہ دونو ال داصل جہنم ہو چکے ہیں۔''

بيهضنة ي فرزانه يرجيسے لرزاطاره ہو مميا وه لرزيده آواز مين بولي-"إب كياموكاء"

''اب کھی جھی آمین ہوگا ہم اپنادل پریشان نہ کرو۔ لوسة شندا شندا ياني في لوراس ي تمهاري طبيعت بحال موگ ۔ ' اور پھراس نے اسے قریب پڑا موایانی کا گلاس الفاكر فرزاند كے مندے لگادیا۔ فرزاندسوج میں برگی كدا تنا شندًا ياني اس ونت كهال بيع آهميا \_ فرزانه كي سوچ پڑھ کردہ یولی۔''فرزانہ تم پریشان نہ ہو۔

چلومیں اپنی اصلیت بتاتی موں \_وراصل میر اتعلق مسلمان توم جنات ہے ہے۔ تنہارے گاؤں ہے جو تمورے فاصلے پر بہاڑ ہیں۔ بہاڑ کے ای میدانی علاقے میں ہاراقبیلہے۔

من اكثر يوشيده حالت من تمهار محاوَّل من آتي رائی تھی اور جب ایک ون میں تبارے محریس آئی تو

Dar Digest 71 November 2014

س ایک بهت بی شایی شانی مهارین سنتیم کامل این جو کہ بھوت ہریت کا علاج کرتے ہیں.....گھر والول کے کہنے سے بیں نے مندر کے بجاری کو بازیا تھا ..... مر بجاری کے سامنے آتے ہی ..... وہ جھیٹ کراٹی جگہ سے اٹھی اور پجاری کے گال براس زور کا تھیٹر مارا کہ یحاری تو چکرا کرز مین برگر گیا .....

پھر پتری کے منہ سے مردانی آ دازنگلی ..... عل بھاگ یہاں ہے .... بڑا پور بنا پھرتا ہے لوگوں کے سامنے ..... چلا جا..... نہیں تو تیرے کالے کرتوت لوگول کے سامنے کھول کرر کھ دول گا۔ چل بھاگ ترنت يبال سے ..... چل .... نبيس تو تيري گردن تو ر كے ركھ دول گا۔''

اور پھرتو بجاری سریر یا دُل رکھ کر بھا گ گیا۔ حليم صاحب الأي تسل ير آب كا احسان ہوگا ۔۔۔ حکیم کامل کو مرے ساتھ بھنے دیں۔ میں گاڑی كرآيا مون ....اورآپ كى سەمبربانى موكى كدآپ بھی میرے ساتھ چلیں .....ابھی تک نہ جانے میرے میتھے اس نے کیا کردیا ہوگا۔

اس کا کہنا ہے کہ ''تو زیادہ بھاگ دوڑ نہ کر ..... مرف جاردن کی بات ہے ..... میں اسے اپنے ساتھ کے جاؤل گا.....اوراس کا شریر تو اپنے پاس رکھ کرچتا میں جلاویتا ..... صرف جاردن کی پانت ..... جا رون کے بعدائ کیآ تا میرے وش میں ہوگی۔اوراس پرمیری مرضی جلے گی۔''

بيربول كرسنيل بابونے حكيم وقار كا اتھائے اتھ میں لے کرزار وقطاررونے لگے۔ان کی آ واز گلے میں پھنس کررہ کئی تھی۔

حکیم وقار نے ان کی پیٹھ پر تھی وی اور بو<u>لے۔</u> «منیل صاحب آپ پریشان ند ہوں۔ آپ مبر کریں الله نے جا ہاتو آپ کا کام ہوجائے گا۔ " عَيْم كَال آب كِيامِ فِي "

میسنتے ہی سنیل صاحب بحل کی تیزی سے رولو کا کی طرف متوجه ہوئے اور پھر روٹو کا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں

اور پیم و قارای بات اد جوزی ره گی کی کونکه انگ ماحب ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے ....ان کی حالت بہت دیگر گوں گئی \_ بدحواس چبر ہے پر ہوائیاں اڑ رى تھيں ....ايما لگنا تھا كەجىسے ان برمصيتوں كا بہار ٹوٹ پڑا ہے۔آ تکھیں مرخ اوراینے حلقوں سے باہر کو تڪلتي ٻو کي ..

ان صاحب کے منہ سے بڑی مشکل سے لکا ..... "رح ..... حک .... تیم صاحب یا

ان کی بدحوای د کی کر کلیم و قار نے فور ا ایک ملازم کو آ دازدی ادر ایک گلاس یانی لائے کے لئے کہا ..... اور خود کھڑے ہوکران صاحب کوسامنے پڑی کری پر بیٹایا۔ ملازم دوڑا ہوا گیا اور فوراً ایک مگلاس ٹھنڈا پائی

علیم وقارنے گلاس اینے ہاتھ میں کیا اور گلاس کو ان صاحب كمند الكادياة "مكلاس كامند الكناتفا كهوده صاحب ايك على سأنس مين سارا ياني بي كئے . اس کے بعدانہوں نے ایک بہت ہی اسباس کھینیا۔ اي درميان رولوكا اپني كري پر جيشا ہوا بھي ڪيم وقاركواور بهى ان صاحب كوو يكمار با

تحكيم وقار بولے أوسنيل صاحب خيريت تو ہے ناں ..... أب انتا بريثان كوں بيں .... بنا كيں آخر

بيان كروه صاحب جن كانام منيل تعاربول\_ " عليم صاحب آپ كولة ميرے وقار اور عزت كے بارے على معلوم ہے ..... ويوالي كے بعد بيني كالكن ہونے والا ہے....دو میدنے رہتے ہیں جوان بنی ہےنہ جانے اچا تک اسے کیا ہوگیا ہے۔عزت کی خاطر اس مسكك وغيرول كي آم البحي نبيل سكته.

عجيب طرر سے اول فول بلنے تلی ہے .... مردانی آ واز بیں ۔

جارے گھرانے پر تو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔عزت کی خاطر نمی اور کوئیس بھیجا بلکہ میں خود دوڑا ہوا آ میں ....کی لوگول نے من رکھا ہے کہ آپ کے

Dar Digest 72 November 2014

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



درواز دا ندر کو کھلیا جلا گیا۔

سنیل بابواور حکیم و قار کو بھی اپنے بیچیے آنے کا رولوکا نے اشار و کیا۔

ردنوکانے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ سامنےمسمری پرایک جوان لڑی سفیدلباس میں کیٹی ہ<sup>و</sup>ی تقى اس كي آئليس بندتيس-

اجا تک اس کڑی کے منہ سے غراہٹ سنائی دی اور وہ مجسم چندفٹ ہوا میں معلق ہوگئی کسی نادیدہ قوت نے اہے ہواہیں معلق کر دیا تھا۔

چردہ ہوا میں معلق مسمری کے اوپر کول کول کھو منے کی ..... پھر اس میں تیزی آعمیٰ ..... وہ کٹو کی مانند کھومنے تکی ادر مچرای طرح کھومتے ہوئے سامنے وبوار کے یاس جا کرجیے دیوار میں صلیب کی مانز چیک

اور پھراس نے سامنے دیوار کی جانب دیکھا تواس کی آ تھوں سے سرح روشی نکلی ادر دبوار کے قریب موجود قد آور آئیندز بردست جسنا کے سے کر جی کر جی ہوکر بھر حما۔

اس مظر كود كي كرمينل بابواور عليم وقارتو جيسيم كر

اس کے بعد وہ دیوار پر سے بئی اور حاروشانے جت ہوا میں معلق ای مسری کی جانب آ کی اورمسری پر جا روشانے پڑگئی۔

رونوکامسیری کی طرف برما که است میں جلدی ے دواین جگدے آھی اورمسری برالتی یالتی مار کر بیشہ صحی اور پھراس کے منہ ہے آ دازنگل میں اوے تو یہاں کیا ليني ميا سيرنت يهال س بعاك جاورنه جوحال کروں گا کہ سارا سنسار وانت تلے انگل واب لے م ..... چل بھاگ بہاں ہے، لگنا ہے تو نے وُمولکی پچاری کا حال نبین دیکھا۔''

مین کررونوکامسکرایااور بوانا-دو تیرانام کیاہے؟ اور تونے اس بھی کو بریشان کیوں کر رکھا ہے ..... تیری بری مبریانی ہوگی کہ تو اس بچی کوچھوڑ کر جہاں ہے آیا ہے جلا

لے کر بولے۔''حکیم صاحب میری پتری کو بچالیں۔'' اور پھرجلدی سے نیچ کو بیٹھ مکئے تا کہ رولو کا کا یاؤں پکڑ کرالتجا کریں کہاتنے میں رولوکا نے ان کے ہاتھ پکڑ کر او پر کوا شمایا اور بولا۔" آپ فکر نہ کریں میری کوشش ہوگی كرآب كى بحى تحك موجائے .....

متنیل ہابو ہوئے۔'' تھیم صاحب ترنت میر ساتھ چلیں..... کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ دشث رانھشش میری يترى كوكو كى نقصان نه پہنچا بيٹھے۔"

تحكيم وقار بولے۔ وتحكيم كامل ..... برائے مبرياني تشريف لے چليں ..... سنيل بابو بہت پريشان ہيں ..... <u>"گی کامعاملہ ہے...."</u>

ردلوکا اور حکیم وقار کے آ مے سنیل مابو گز گڑانے لكي تو حكيم وقار بولي\_" حكيم كامل حليّ الراجي آب كے ساتھ جلتا ہوں ....سنيل بابوكي بے جيني ديکھي نہيں

اور پھر سنیل بابو کی گاڑی میں رولوکا اور تھیم وقار بین کے توسیل بابو نے گاڑی اسارٹ کی اور پھرائی كا ژې سۈك پر دوژانے سلكے۔

حكيم وقارنے مطب بيں ملازموں كوسمجھا ديا تھا كہ مِن كُونَى وو دُها فَي تَحْتُ مِن والين ٱتا بون اور ديسے بھي آج مطب مين آؤث وومريفيون كالمحملي م تقریاً ایک گفتہ کے بعد میل بابونے این کارایک

حویلی کے آ مے کھڑی کردی اور پھر جلدی سے گاڑی ہے اس ہے اور کار کا مجھلا دروازہ کھول ویا اور بولے۔ " حكيم صاحب بابرتشريف لا نمي -"

رولوكا اور حكيم وقاركارے سيج ازے اور سيل بابو کے ساتھ آھے کو ہوجنے لگے اور پھرسیل بابو کے ساتھ وونوں حویلی میں واغل ہوئے۔ آھے آھے سنیل ہابو ہے۔ ایک کرے کے دروازے کے ماس پہنچ کرسٹیل بابورك محت يسكامطلب سيقاكداس كمرع يسان کی بنی موجود تھی۔

رولو کا نے مندی منہ میں کچھ پڑھ کر دروازے پر میں علی اور بھر دروازے کے بینڈل پر وباؤ ڈالاتو

Dar Digest 73 November 2014

ر دلوکائے اپنے ہاتھ کے انتارے سے سیل مایو ادر حكيم وقار كوتحور اليجي بننے كوكها .

ائے میں رجنی کی آتھوں سے تکلتی ہوئی روشی رولو کا کے اور قریب آ گئی اور پھر رولو کا کے اور قریب آنے لکی کداتے میں ایک دلخراش منظرر ونما ہوا۔

رولوکانے اپنے سیدھے ہاتھ کی سیدھی انگی کارخ اس سرخ ردشیٰ کی جانب کردیا توروشیٰ تیزی ہے پیھیے کی جانب مرسی اور بہت تیزی سے رجی کی آسموں میں

روشي كا آئمول من سانا تفا كدر وردار آواز ال کے منہ سے لگل۔"اوہ ..... اوہ ..... یا لی تو نے میرے ساته حميل كرديا....اب من تخفي نبين جيوزون كا." اور بدبولتے ہی رجنی کی بالشت محرز بان منہ ہاہر کولی لی کرتی ہوئی لکی اور پھر بوری زبان سے نیلی نيل شعاعيس ميوفي لكيس-

اب ردلوکامسری کے سامنے برای ہوئی ایک چوکی يربينه چکا تھا۔ سنيل بابواور ڪيم وقار دونوں کرسيوں پر براجمان تھے۔رولوکانے این جیب میں اپناسیدھا ہاتھ ڈالا اور جب اس كا باتھ جيب سے باہر لكا تو اس كے باتھ میں ایک چیوٹی ٹی پٹی ٹی گ کو لائٹی۔

رونوکلانے حبث اس کوئی ہر پھونک مار کرر جنی کی مسهری کی جانب مچینک دی۔ دہ کو کی مسہری کے قریب جاتے ہی مسمری نے جاروں طرف محوم تی اور پھرایک ہلکی روشی مسبری کے گرو جاروں طرف نظر آنے گی۔ اس روشنی کود کھے کررجن کے منہ ہے آ وازنگی۔" تونے مسهري مح كرد كندل قائم كرديا يو كياسجهنا ہے كه تيرابيه كندل مجھے مجور كردے كا اور ميرى هكتياں اس جكه سٹ کررہ جائمیں گی۔ تیری بی بھول ہے اور اگر تو مجھے زیادہ بریشان کرے گا تو میں ای وقت مزید تمن دن انتظار کے بغیر رجن کی آتما کوایے ساتھ لے کر جلا جاؤل گا۔ و کھ امھی ممی وقت ہے تو میری بات مان في ....اور محصا كيلاجهو ذكريهال سي جنا جا ..... نبيس تو تو این ساتھ ساتھ اس محرے سارے پر ہوار کا

جاله کی کرنا حق پریشان کرنا انجمی بات میش لوگ کمی کوانی ذات ہے د کھنیں پہنچاتے۔ 'اور یہ بول كرردلوكا بغوراس كى جانب و يحضے نگا۔

رولوکا کی ہات من کرلڑ کی کے منہے آ داز نکلی۔ ' اتو ميرامشوره مان اوريهال يرنت چلا جا.....اور مجھ میرے حال پر چھوڑ وے .... بس حار دن کی ہات ہے .... اور ان حار دنوں میں سے آج ایک دن عمر مونے کو ہے..... چر رہ جا کیں گے تین دن..... تبسرے دن میں اس کی آتما کو لے کر چلا جاؤں گا اور اس کاشررای جکدرہ جائے گا۔

اب توترنت يهال سے چلا جا ..... يس مين ما بتا کہ تیزا حشرانشر ہوجائے اور پھر تھے پچھتانے کا بھی ہے نہ کے .... اور تو ہاتھ ملیا رہ جائے۔ چل بھاگ

رولو کا بولا۔ معیں نے پوچھاتھا تیرانام کیا ہے؟ اور الواس بى كى يكي كول لكات؟

رولوكاكى بات من كروه بولا- " چل يس كقيم اينا نام بتائے دیتا ہوں . میرا نام تلسی داس ہے اور میں فلانے آم کی جگیا ہی سائے تلے آرام کردیا تھا کہ ب ا پی سکھیوں کے ساتھ آم توڑنے آئی تھی اور پھراس نے اپنے یاؤں کے بھے کل ڈالا۔

اب من في المسائل حيورنا بسسمي مر مال بیں اس کی آتما کواسے وش بی کرکے لے جاؤں م يوميري على كونيس جانيا .... من اس مردكا چيلا مول کہ اگر میراگروایی انگلی کا اشارہ کردے تو سارے سنبار میں آگ لگ جائے .... دیسے میں تیرے لئے اكيلاى كافى مول - تواينا بھلاجا بتا ہے تو يہال سے جلا

اور پھراس لڑ کی جس کا نام رجنی تھا۔اس کی دونوں ہ تھوں سے سرخ روشی نکلنے کی۔ اور پھر وہ روشی سارے کرے میں چکرانے لگی کہائے میں اس روشی کا رخ رولوکا کی جانب ہو گیا ..... وہ ردشنی آ ہستہ آ ہستہ رولوکا کے قریب آنے لگی۔

Dar Digest 74 November 2014

نقصان کرےگا۔ تو تھی جی حال میں اس پٹری گئ آتما کومیرے وٹی سے آزاد نیس کراسے گا۔"

ر داو کا بولا۔ ' اللسی داس! میں نے تیری با تیں س لیں اور اب تو میری ہاہتے کا ن کھول کرین ۔ تیری شکتی اینی جگه اورا گر تجھ میں واقعی شکتی ہے اور تیرا کروا نی انگلی كاشار ي عار عسارين آك لكاسك بو میں تھے چیلنے کرتا ہوں کہ میں نے جو حصاراس مسیری ك كردكيا باس تو رك دكلايا چرتواي كروكوآ واز دے اگر تیرا کرو کھ کرسکتا ہے تو اس سے بھی کھھ

ایک اور میری بات س که میں تیرے ساتھ ب رعایت کرسکتا ہول کہ تو سکون سے بہال سے چا جا۔ اگراینی خیر جا ہتا ہے تو .....ورنه ..... ننگ آ مد بجنگ آ مد ۔ تو میری بات بیس مانے گاتو پھریباں سے تیرانکانا ممکن بی نبیس ناممکن ہوجائے گا،ادراگر تونے اپنی ضدنہ چھوڑی تو پھر تیرا خاتمہ یقیناً ہوجائے گا۔''

بیمن کررجی کے مندے آ وازنگل۔"اوے منی پر ریکنے والے حقیر کیڑے .... تیری اس میدر بھبکی سے مِن دُرنے والانٹیس .... اب ویکھ میں تیرا کنڈل تو ژر ہا موں۔" اور یہ بول کررجنی نے اپنا ہاتھ اور کیا تو اس کے ہاتھ میں کھے بھی نیآیا بلکاس برسوار کی داس این مضیاں بھنچے لگا۔اباس کاظیش ویکھنے کے قابل تھا۔ اس کے منہ سے غرابت نظنے کی۔ مجراس کی غرابت بھنکار میں بدل کئی ....اس کے منہ سے ایک فٹ لمبا ایک سیاہ بہت بی خوفناک سانب لکلاجس کی پھٹکارنے سادے کمرے کو جیسے فرز اکر د کا دیا۔

ادر كرب من موجود منيل بابوادر عكيم دقاريرتوجيس كوكى طارى موكى - مرات ين رداوكاكى آداز سائى دی۔''آپ لوگ تمبرائیں نہیں.....بیاں کی گیدر بھبکی ہے ....میں نے اس کو حصاد کر کے مسیری تک مقید کردیا ب--- اب يدكى محى صورت حصار كونين أو رسكا اورنه ی بہاں سے بھاگ سکتا ہے۔'' مجررولو کاتلسی واس سے بولا - و تلسی داس اب بھی

وقت ہے اپی شکست مان کے اور رجنی کا جم پھوڑ کر چلا جا ....اس صورت میں تو تو ف جائے گا ..... د کھے ضد انگی نبیں میں اب تیرے ساتھ رہایت کرسکتا ہوں ۔ تو کس قدر طاقتور ہے میرا حصار تر تو تو زنہیں سکتا.....اور جب به حصارتو زنہیں سکتا تو بغیر میری اجازت کے تو کچھ مجھی نہیں کرسکتا۔ بہرحال میری بات مان لے اور اپنا بچاؤ کرلے .....ورنہ تیرا خاتمہ عنقریب ہے۔ سوچ لے اب جھی وفت ہے۔''

ر دلوکا کی با تیں من کروہ مزید طیش میں آ گیا۔ اس کے منہ سے جو سانٹ لگلاتھا وہ یک بیک دعوال بن کر غائب ہوگیا۔ سانپ کو غائب ہوتا دیکھ کروہ ا چنہے میں بڑ گیاای ست جیسان کی ہے تھیں گڑ کررہ لئیں۔ اور وہ چ و تاب کھانے لگا۔اس کی غزاہت مرید تیز ہوگئ۔اس کی غراہت ہے لگنا تھا کہ جیسے کوئی مجمتيم بهيرياغراربابو\_

پھراس کی آ واڑ سنائی دی۔'' او ڈھو تگی جھے سکون سے اپنا کام کرنے دے، میں نہیں جا ہتا کہ بردوافراد جو تیرے قریب بیٹے ہیں ان کے سامنے تیری بے عزتی ہوجائے ،تو میری بات مان لےاور دم و باکریمال سے بهاك جا.... من تحقّع چند منك ويتا بون ..... اگر يهال يخبين كيا تو پر .....

ال لڑکی کی آتمامیرے دش بیں ہوگی ....اس کا جینا محال ہوجائے گا ..... "اور اس کے ساتھ ہی رجنی کے منہ سے عجیب وغریب کربناک آ دازیں نکلنے لکیں ....رجی نے اپنی گرون پکڑنی اور اس کی آئیسیں جیسے باہر کوائل برایں۔

یہ و مکی کر رولوکا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ جیب سے ہاہر نکلاتو اس کے ہاتھ میں تین تین ایچ کی تین اگر بتیاں تھیں۔ پھرر دلو کاسٹیل بابو سے خاطب ہوا۔ دسنیل بابو ذرا جلدی سے ماچس لے ہ کیں۔''

ر دلو کا کی بات سنتے ہی سنیل با بوبکل کی تیزی ہے ا پی جگہ سے اٹھے اور کرے سے نکلتے چلے مجئے اور پھر

Dar Digest 75 November 2014

ایک لکیر کی شکل اختیار کر لی اور روش وان کی طرف بر ہے لگا۔ روٹن دان کے قریب پہنچ کر روٹن وان ہے

ادھرر جنی اپنی مسہری پر بے سدھ ہوکر کر بڑی۔ پھر رولوکا کی آ واز سالی دی۔ "وسلیل بابو.....آ ب کی بی اب بالكل محيك ب .... ب قرر بين اب اس ك ساتھ کچیمی نبیس ہوگا .....اور ہاں ایک بات یا در کھنااور اس يرمضوطي على محى كرنا ہے۔

منیل بایو بولے۔"جی حکیم صاحب آی ينائي كياكرناب؟"

رولوکا بولا۔ '' تین افتے تک آپ کی بگرے با برقدم ندر کے .... بلکہ بی خیال کریں گذاس و گھر میں قید کرویں .... تین ہفتے کے بعد کوئی بات نہیں۔ویسے محبرانے والی بات تو نہیں ہے، میں نے اس کے گرد ناویدہ مصارقائم کردیا ہے جو کیاس کے گرویٹن ہفتہ تک -8-10

ساحتیاط بول ضروری ہے کہ دیکی اور جھیئے میں نہ آ جائے۔ ویسے جو چیز اس پر حادی تھی اس کا تو خاتمہ ہوچکا ہے .... جل فے تو بہت طایا کدوہ میری بات مان لے اور رجنی کا جسم چھوڑ کے لیکن وہ اپنی ضدیر اڑا ر ہا .....اورال طرح اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم موكيا\_

جس طرح ہم انسان عام زندگی میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں راہ ورسم رکھتے ہیں۔ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بلکہ انسان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں اس طرح ناديده دنيا مين بعي جوقو تين مين ان كا حال بعي ہم انسانوں جیسا ہی ہے۔ وہ بھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ایک دوسرے سے راہ ورسم استوار رکھتی ہیں بلکہ ان کی جمی رشته داریاں، خاندان اور قبیلے ہوتے ہیں۔ اور جب کسی نادیدہ وجود کو اؤیت دی جاتی ہے یا پھر اسے قید کردیا جاتا ہے یا مجر جب سی ضدی سرکش وجو دکا خاتمہ موجاتا ہے تو اس کے جاننے والے یا اس کے لواحقین یا مجراس کے قبلے والے اشتعال میں آ کران

چند لمع میں بی ماچس لے آئے اور رولو کا کووے دی۔ رولوکا نے تیلی جلا کر تینوں اگر بتیوں کو سلگا ویا۔ اب اگر بتیوں سے سفید سفید دھواں ادبر کو اشمنے لگا۔ جب کافی دھواں او پر کوجع ہو گیا تور دلوکائے اس وھو کس یر پھونک ماری تو وہ دھوال لکیر کی شکل اختیار کر کے رجنی کی طرف پڑھنے لگا۔رجن کی مسہری کے قریب بیٹی کروہ دحوال ایک جگر مخبر گیا۔ اور بھراس کے بعد سارا دحوال مسمری کے حاروں ست آہستہ آہستہ چکرانے لگا۔ رود کھے کر دولوکانے کچھ پڑھ کراینے ہاتھ کی انگلی پر مچونک ماری تو انگل سے روشن کی ایک لکیرنگلی اور پھر وہ لكير بحى مسيرى كى طرف برد هن كلى اور پرمسرى ك قريب في كر مصارت كرائي توايك بلكاشعله مها لكلا اور چرچتم زون میں۔

وہ وجوال جوکہ ملے اگر بتیوں سے بیدا آبو کرمسمری كِ كُرد چكر لكار باتفا فوراً بيشتراً نافانار جني كي ناك من مساجلا كيا\_

دحوال کا ناک میں مکستا تھا کہ رجن کے منہ ہے كريناك آوازنكي جيے كركى جانوركوذى كيا جار ہاہو\_ ''اوہ! جس مرا .... ارے مجھے جھوڑ وے .... کرو بی ..... گرو بی جلدی سے میری سہائنا کرو..... گردو مهاراج مجھے بحالو ....اویا کی مجھے چھوڑ دیے....ارے جلدي كر ..... أيس لو ميرا وجودتم موجائے كا ..... مجھے چھوڑ دے .... مجھے جائے دے .... میں اس پتری کی جان چھوڑر ہا ہول .... مجھے جانے وے ''اور نہ جانے وه اوركيا كيالاب شلاب بكار با ..... بلكه رولوكا كوكاليان تجفى ويتاريا\_

چندمنث ايها بي موتا ربا ..... كه اجا يك وه دهوال یو که رجنی کی تاک میں واغل ہوا تھا وہ باہر کونکلنا شروع وا، پھروہ دھواں ایک جگہ جمع ہوگیا۔ پھراس دھونیں نے ایک ہیولہ کی شکل اختیار کرلی۔ کالے رنگ کادہ ہیولہ ما - بيولدكي آكميس غفيناك حالت من مرخ تعين -پھراس دھو تیں کی ہیت بدلنے تکی ....سارا دھوال المست مرخ ہوگیا، اس کے بعد اس دھوتیں نے

Dar Digest 76 November 2014

کی کو س ہوتی ہے کہ ایسا کرنے والے کو تلک کریں۔ لہٰذااس کے چیش نظر بعض اوقات احتیاط ضروری

ہوتا ہے۔ اور عامل حضرات جو ضروری ہوتا ہے اس پر خودادر دوسروں ہے بھی عمل کراتے ہیں۔ ویسے آپ لوگ ذره برابر بھی کوئی سوچ اینے د ماغ میں ندانا ا..... میں نے ہرطرح کی مضبوطی کردی ہے۔اور چرمیں نے آپ کی بچی کے دہاغ ہے بھی اس واقعے کو نکال ویا ہے۔اہے کسی قتم کا بھی واقعہ یادنہیں رہے گا اور آپ لوگ بھی کوشش کرنا کہ اس واقعے کو کوٹ کوٹ کر اس ك و ماغ مين مبين و النابه

اب آب سارا پر بوار آرام وسکون سے رہیں اور اب جمیں اجازت دیں۔"رولو کا بولا۔

رولو کا اک بات من کرسٹیل بابوفورا اپنی کریں ہے الشے اور یاس کی الماری کھول کر ایک کالا نمیک تکال کر لائے اور اس بیک کو رولوکا کے سامنے رکھ ویا اور بولے۔ " محکیم صاحب اسے قبول کرلیں ..... آپ ک بری مهربانی موگ به میری خوشی کی خاطر رکھ لیس ..... اور جارا پر بوار زغالًا مجرآب كا حسان ما نتارب كا اور ہم آپ کے لئے بھگوان سے پرارتھنا کرتے رہیں

یل بابواک بات من کر رولوکا بولا۔ و مسیل بابو آپ كابهت بهت شكريه ..... مين جوجهي كرتا مول بغيرنسي لا کچ اور معاوضہ کے مدیمہت ہے کہ آپ ہمارے کئے وعا کرتے رہیں اور اگر ہوسکے تو اس رقم کوغربیوں اور محتاجوں میں تقسیم کرد سیجئے گا،اس سے بوھ کرکوئی اور نیک مہیں میری دعاہے کہ اور والا آپ کو اور زیادہ دے تا كه آپ آئنده بهي بلكه ناحيات غريبون اور ضرورت مندوں کودیتے رہیں ۔اور ہاں ایک بات کہ بچی کواٹھانا حبیں ....اس دفت میر مجری نیند میں ہے، جب میرخود ے اٹھے تو سب سے مملے کرم یانی سے نہلادینا پھراس کے بعد ایک گلاس کرم کرم وودھ پانا۔ اچھا اب ا جازت دین کانی ونت ہوگیا .....مطب میں جلدی جانا جمی منروری ہے۔"

" نھیک ہے علیم معاجب! چکئے بیں آپ او کوں کو چھوڑ آتا ہوں۔" سنیل ہابو ہوئے۔ مسلیل با ہو کی بات مین کررواو کا بولا ۔ سنیل با ہوآ پ

بريشان منه مون .... جم مسى اور كارى بريط جاكين

سنیل بابو بولے۔'' حکیم صاحب پیر کیے ہوسکتا ہے کہ آپ لوگ کسی اور گاڑی پر جائیں ..... چلیں آپ لوگوں کو میں چھوڑ ویتا ہوں ..... پیمیری خوش اور میرے کئے ہاعث مزت ہے۔''

'' خریطئے آپ کی خوش ہے تو ایسا ہی سیح۔'' رولو کا بولا۔

اس کے بعد رولوکا علیم وقار اور سیل بابو کار میں بیٹھے اور سیل بابونے کارا شارث کی اور کارفرائے سے سڑک ہر دوڑنے گئی۔ کوئی ایک گھنٹہ بعد سٹیل بابونے حكيم وقار كے مطب كے سامنے كارروك دى اور چر جلدی سے کار سے اتر کر بچھلا وروازہ کھولاتو اندر سے رولوكااور حكيم وقار بابر لكلے\_

عيم وقار بولي \_ وسنيل بابو .... آب مطب میں تشریف لے چلیں ۔۔۔ لمباسغر طے کرکے آئے ہیں۔ چندمنٹ آ رام ہے بیٹھیں اور شنڈ ایا ٹی پئیں ..... کیونکہ ابھی آپ نے آیک محنشہ کے سفر پر واپس جانا بھی

عيك بي حكيم صاحب جيس آپ كى خوش " سنیل ہابو ہوئے ۔ اور علیم و قار اور رولو کا کے پیچھے بیچھے علنے لکے۔

مطب میں آ کر حکیم وقار نے ملازم کوآ واز دی اور بولے۔ "اسحاق جلدی سے تین گلاس شنداشر بت بناکر لا دُــ ' اور پُھر مَنیوں کری پر بیٹھ مجئے اورادھرادھرک ہا تیں

چند منٹ ہی گزرے سے کہ اسحاق تین گلاں شربت بناكر لے آيا ورشربت ميز يرد كھ كر بولا۔ " عليم ماحب كسي اور چيز كي منرورت موتوبتا كيس. عکیم وقار بو لے . " نہیں سی اور چیز کی ضرورت

Dar Digest 77 November 2014

بادراس في الفي البان تك بيد اور شاسة الدازم لگایا ہے کداگراس معافے میں زیادہ دیر ہوئی تو کم بخت زالوشاً..... مانی کی ذات کونقصان نه پهنچاوے۔'

تحکیم و قاریدین کر بولے۔"پرسول آپ موجود نہیں تھے، مانی صاحب میرے پاس آئے تھے .... اندرونی طور پر بہت پریشان لگ رے تھے..... کچھ زیا وہ بی التجا کررہے تھے کہ آپ برائے مہر ہائی رولوکا صاحب سے سفارش کریں کہ دہ اس مسکلے کا بغور جا تزہ لیں ..... کیونکہ میں اینے استاد دینو بابا کی طرف سے بهت فکرمند ہوں کہ کہیں زالوشا ..... وینوبابا کوزیادہ تنگ نه كرے اور اگراس كام كے لئے كچير في جوتا ہے تويس ده جمی دینے کوتیار ہوں۔''

یہ من کرمیں نے جواب ویا۔ ' کانی صاحب آ ہے بالكل بقى فكرندكرين ..... حكيم كال بركام كوسيريس ليت ہیں۔ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کدا ج تک سی بھی کام کو انہوں نے سرسری نہیں کیا .... اور ہر کام کو یا ہی معمیل تک پہنچا کر دم لیا.....اور آنے دالے پریشان حال ضرورت مندلوگ نوش ہو کر گئے ..... بیضرور ہے كدكام كى توعيت كي لياظ سے چندون لكتے ہيں اور چونکه نادیده ستیال بھی مجی زیادہ باتوت نکراجاتی ہیں جس کے پیش نظران کے گئے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اور خرج وغیرہ کی بطقی ضرورت نہیں۔

مالی صاحب میں آپ کے لئے ضرور سفارش كرول كا، آپ نكر ندكرين - "ميري بات من كرب چارے خوش ہوئے اور پھر چند منٹ بیٹھ کر چلے گئے۔ رولوكا بولا \_ " حكيم صاحب وراصل بيرز آلوشا ..... جنات سے تعلق رکھتا ہے اور چھر دوسری بات بیہ ہے کہ کم بخت ضدی اور بہت سرکش ہے..... بی نہیں بلکہ دھو کے باز اور شاطر بھی ہے .... یکی وجہ ہے کداس نے اپنے قبیلے میں بعاوت کی ..... قبیلے کے قائدے قانون کو مانے سے انکار کیا تو مجورا قبیلہ والوں نے اسے اپنے قبیلے سے ہاہمی مشورہ کے بعد قبیلہ بدر کرویا۔ اور چونکداس قبیله کی ایک اہم بات ہے کہ قبیلہ کا

نهیں اور اگر ضرورت ہوئی تو بین آ واز دوں گا۔ سنتے ہی اسحاق واپس چلا گیا۔

حکیم و قار بولے۔'' حکیم صاحب شربت پئیں اور سنيل بابوآب مجمى كلاس الفائم س-

''جی بہت بہت شکر ہیے''سنیل بابو بو لے اور اپنا شربت کا گلال اٹھا کرمنہ ہے لگالیا۔ شربت پینے کے بعد سنیل بابو بولے۔' و حکیم صاحب آپ دونوں کا بہت بہت وصنے داد .... اگر آج آپ ند ہوتے تو ہماری پیری ہم ہے بہت دور جلی جاتی ..... ہماری پیری کواس رالمنشش سے چھٹکارا دلایا..... اجھا اب میں چال ہوں ۔ "میہ بول کر سنیل بابو نے اپنی کری سے اٹھ کر

ڪيتم و قار يولے۔ وسنيل بابو آپ بے فکر ہوكر جائمیں .....مسی متم کا کوئی اندیشہ دل میں نہ لائمیں اور ویسے ایک ووسرے کے کام آٹا جائے ..... اور ہریل انسان كوحقوق العباد كاينيال ركهنا جاسبئه ادرايني ذات ے كى كوتكليف دينے كاسو چنامجى كناه مجھيں ."

اور پھر منیل بابونے ایک بار پھراینے دونوں ہاتھ جوژ کزر دلوکا اور حکیم و قار کاشکریه ادا کیا اوراین گاڑی من بین کرایے گھر کے گئے روان ہوگئے۔

سنیل با بوئے جائے کے بعد حکیم و قارنے ملازم کو آ واز دے کرکہا۔" اسٹاق اب جلدی ہے کھانا نگاؤ، زور کی مجنوک تکی ہے۔ "بیان کر اسحاق واپس چلا گیا اور پھر كونى وس بندره منك بعدآيا اور بولا-" حكيم صاحب كهانا لك چكائے۔"

رولوكا سے حكيم وقار بولے و محكيم صاحب تشریف لے جلئے کھانا کھاتے ہیں۔'' اور پھر وونوں کھانے کی میز پر کھٹے گئے۔

کھانے سے فراغت کے بعد تکیم وقار ہولے۔ " حکیم صاحب ہے ان بہلوان کے کیس کا کیابنا؟" ر ولوكانے جواب ويا۔ " و تعكيم صاحب ميں نے كھ احتیاطی تد ابیرتو کردی میں اور آج رات میں تعصیل ہےمعلوم کرتا ہوں کہ حقیقت میں زالوشا ..... کیا جا ہتا

Dar Digest 78 November 2014

جوز ورآ ورد بوتا ہے شابولا ..... جو بی شابولا کو حاصل کرنے کے لئے اگر جاپ کرتا ہے تو ایک مقررہ وفت م شابولا اس كےزير اثر آجاتا ہے ..... شابولا ويے بھی چونکہ بہت طاقتور ہے اس کئے اس کاعمل زیادہ فتنتى والا موجاتا ہے اور خود زالوشا بھی جنز منترعمل عملیات میں کافی طاقتور ہے۔ اور جب شابولا ک طافت اس کی طافت میں لی جاتی ہے تو زالوشا ہے انتہا طاقتور ہوجاتا ہے۔

اور پھراس کے مدمقابل کو پھونک پھونک کرندم اٹھانا رٹرتا ہے ..... ورائبی نغرش مدمقابل کو نا تلافی نقصًان سے دوجار کر سکتی ہے۔

ویسے تو میں نے انتش اور مانی کی حفاظت برایخ كارىد ب الكاوي بي ممر بحر بهر بعي بيت چوكنا مول كەموقع ملتے ہى زالوشا كچھى كرسكتا ہے۔"

تھیم وقار ہولے۔" تھیم صاحب میں عام زندگی اور پھر جب تاریخ پر نظر ڈالٹا ہوں تو پتہ چاتا ہے کہ جب کوئی تانون سے بغاوت کرتا ہے جاہے وہ بغاوت حکومت سے ہو یا پھر کسی بھی قبیلے کا ہوتو اس صورت میں باغی کواذیت ٹاک حالات سے دو جار کردیا جاتا ہے اور پھر بھی جب وہ راہ راست پر تیں آتاتواس باغی کاسر کیل دیاجاتا ہے اور اس طرح اس ہائی کا خاتمہ ہوجا تاہے۔

تو یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ زالوشانے جب اینے قبیلہ کے قاعدہ قانون کو ماننے ہے الکار کیا۔ تو قبیلہ والوں نے اس کے ساتھ نری کیوں برتی..... قانون تو یمی کہتا ہے کہ بعادت کے جرم میں اس کا خاتمه كردية ناكه اسي آزاد حجفور دياجا تاكه وه انساني ي بادى بن ظلم كا بازار حرم ر كھاور عام معصوم بي تصور لوگوں کوایے ظلم کا شکار بنائے۔ بیاتو سراسراس قبیلہ کی تا

بم صاحب آب كاكبنا بجاب بكن ال بل ایک راز مجمی بوشیدہ ہے۔ زالوشا کے قبیلہ والول نے اسے آزاد ہوں جھوڑا کرووانسانی آبادی میں جائے اور

پھر در بدر بھٹلٹا پھرے سہبل بھی اس کے لئے جائے پناہ نہ ملے ، کہیں بھی آ رام وسکون کے لئے ایک جگہ تھہر نہ سکے۔انسان کے ہاتھوں وہ اذیت اٹھائے اور چونکہ ا پی فطرت ہے مجبور ہے لہٰ ذاوہ انسان دوست بن کر رہ مہیں سکتا ، وہ آ رام سکون کے لئے سر گرداں رے گا۔ اور جب کوئی اس کے مدمقابل کھڑا ہوگا تو بار بار ا بنی طاقتیں زائل کر کے نا قابل فراموش اذبت سے دو جار ہوکر تر پارے گا بلکہ بار ہار مخفی قوت شابولا ہے بھی باتھ دھو جیٹھے گا۔

مسی کو ہارد بنا بہت آسان ہوتا ہے اور پھر مرنے یا حتم ہونے والا بار بار کی اؤیت سے فارغ ہوجا تا ہے۔ لیکن ایک طاقور جب بار بار نا قابل محکست طاقت ہے محروم ہوتا رہتا ہے تو اس پر جو گزرتی ہے صرف وہی جان سکتا ہے اور پھرایک ونت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا بدمقابل اسے اؤیت سے دو جار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے کئے جتم کر دیتا ہے۔ "میہاں تک بول کر رولوکا خاموش ہو گیا۔

تحكيم وقار بوكے ." حكيم صاحب اب اصل بات میرے دیاغ میں آئی کہ اس کے قبیلہ کے سردار نے واقعی اس کو بار بار اذیت اٹھانے کے لئے اسیے قبیلہ ہے نکال دیا۔''

' مَمَ بَحْتِ زالوشا..... ہے تو بہت شاطراوراس وجہ سے مجھے احتیاط سے کام لیما پڑے گا اور ہاں یاد آیا .... اس سلسلے میں میری آپ ہے آگر چندون ملاقات نہ ہو سکے تو آپ گھبرائے گا مت، پوشیدہ طور پر میں ادھر

عيم صاحب أب ميل جلا مول ايخ كمرك میں ..... چند ضروری کام کرنے ہیں .....اور ہوسکتا ہے ہاری معمول کے مطابق روز اندملاقات بھی ہو ..... میہ حالات پر منحصر ہے کہ میں کتامعروف رہوں گا۔''اور میہ بول کر رولوکا اپنی کری ہے اٹھا اور حکیم وقار سے مصافحہ كرنے كے بعدائي كرے بيل چلا كيا اور كيررونوكا مے جانے کے بعد علیم وقار مطب کے دیگر کامول میں

Dar Digest 79 November 2014

W. UCIETY. COV

ادھر مان اپ گھر کے ہوے کمرے ہیں دینو با با ادھر مان اپ گھر کے ہوے کمرے ہیں دینو با با کے سامنے بیشا تھا اور وونوں اوھراوھر کی باتوں ہیں معروف تھے۔ پھر دینو بابا بوئے۔'' مانی میٹا تمہارے جانے کے بعد تکلیم کالی میرے پاس آئے تھے۔۔۔۔۔ ان سے ل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بہت ہی ہمدرو، مشمار اور شیش انسان ہیں۔۔۔۔ انہوں نے مجھے بہت تملی وی اور ہر طرح کی گارٹی وی کہ آپ یا مانی بالکل تملی وی اور ہر طرح کی گارٹی وی کہ آپ یا مانی بالکل قرنہ کرس۔

اب آپ دونول کی حفاظت میری ذمدداری ہے۔ اُسِانی آباوی میں، میں نے آج تک کسی انسان کو اتنا ہمررداور شفیق نہیں دیکھا۔اب جھے سوفیمدامید ہے کہ وہ یقینا ہر طراح کی ہماری مدوکریں کے اور زالوشا کو انجام تک پہنچا تیں گے۔

مانی بیٹا وہ میری بول رہے تھے کہ آپ بغیر میری اجازت کے زالوشاہے کی تھی گردر آزمائی نہیں کرنا سے ورنداس صورت میں کسی بھی نقصان کا احمال موسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔اور ہال میرسی بول رہے تھے کہ میں نے اپنے خفیہ کارندوں کو آپ ووٹوں کی حفاظت پرمقرر کرویا ہے۔''

یون کر مانی بولا۔ 'وینو بابا پس نال کرتا تھا کہ وہ بہت ہی انسان دوست اور وور ول کی دوکر نے والے ہیں ..... کوئی بھی ضرورت مندان کے پاس سے بالیال منبیں جاتا۔ ہرآنے والاخوش وخرم والی جاتا ہے اور پھر سب سے بروی بات کہ سی سے پائی بیر نظر بیں تو آج کہ کا ایسا نظر بیں آیا جو کہ اس طرح لگن اور دل جمی سے کسی کا جان جو کھوں کا کام کرتا ہو ۔.... بس بہمرف دعاؤں کے لئے کہتے ہیں کہ آپ ہو ۔.... بس بہمرف دعاؤں کے لئے کہتے ہیں کہ آپ لوگ میرے تی شراصرف دعائریں۔ '

پھر کانی بولا۔'' و بنو بابا۔ بیڈو بتا کس کہ زالوشا کا آخر کوئی نہ کوئی تو ٹھکانہ ہوگا جہال کہ مستقل رہتا ہو، کیونکہ جہاں تک بیس مجھتا ہوں دنیا میں یا دنیا ہے باہر انڈ تعالیٰ کی جتنی بھی محلوقات ہیں ان سب کا کہیں ناں

وینوبابابولے۔ 'بال بیٹا تہاری بات درست ہے تمام مخلوقات کا یقیناً کہیں ناں کہیں ٹھکانہ ہوتا ہے ضرور ۔۔۔۔۔اورز الوشا کا بھی ٹھکانہ کہیں نال کہیں ہوتا ہے مگر صرف اور صرف چندون کے لئے یا مچرزیادہ ہے زیاوہ اکتالیس ون کا۔''

'' ویو ہاباصرف چنددن کا ٹھکانہ یا اکتالیس دن کا کیامطلب؟'' مانی نے یو چھا۔

دینوبابابولے۔ 'مانی بیٹا چنددن کا ٹھکا نہ کا مطلب ہے کہ بیدا بی فطرت سے مجبور ہے، یعنی اس کی فطرت ہیں شامل ہے کہ زیادہ دنوں تک بیدا یک جگر شہر سکا کیونکہ اس کا کوئی بھی سکی ساتھی نہیں بنیا اور نہائی کی کو کیے ساتھ رکھتا ہے اور جس جگوق سے بیٹولق رکھتا ہے وہ کا این ساتھ رکھتا ہے اور اسے پیٹو جل جا تا محلوق اسے بخوبی جان جا تا مالوں نے اسے قبیلے کا یا تی قابون شکن ہے اور اسی برنا پر قبیلہ والوں نے اسے قبیلہ بحر کردیا ہے۔ لہذا وہ سب کے میں اس کا ملنا والی رنگ نہا تقیار کرجائے یعنی ایسانہ ہو کہ اس کی جنر قبیلہ کے سرواریا بھر کسی اور کو ہوجائے تو بھروہ سزا کا خواری کے حفدار ہوجائے یہ خورہ مزاکا حفدار ہوجائے ہوئے۔

اور میں نے اکتا کیس دن کا کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زالوشا .....کسی وقت اپنی مخفی قوتوں میں کر در ہوجا تا ہے جاتا ہے تا ہوجہ جاتا ہے تو وو بارہ سے ٹابولا کو صاصل کرنے کے لئے کسی خفیہ جاتا ہے۔ '' میٹھ کرا کی کیسی دن رات کا ممل کرتا ہے۔''

بیمن کر مانی بولا۔'' دینو باہا بیرخاص اکتالیس دن رات ہی عملیات میں کیوں مقرر ہے؟''

دینو بابابولے۔ الی بیٹا دراصل بداوپر دالے کا ایک خاص راز ہے جو کہ جاپ یا عمل کرنے والوں کے لئے مخصوص ہے اور جب کوئی جاپ کرتا ہے تو اکتابسویں دن مطلوبہ طاقت اس کے پائ آ جاتی ہے یا پھروہ وجود جس کے لئے کہ وہ جاپ کررہا ہے وہ وجود عامل کے زیراڑ ہوجاتا ہے چندشرائط اور قول قرار کے

Dar Digest 80 November 2014

بعداور پروہ عالی طے شدہ مدت تک اس طاقت کو آپ قبضے میں رکھتا ہے اور اس وجود کو قبضے میں رکھنے کے لئے عالی ہر مقررہ وقت پر اس جنتر منتر یا عمل کو آیک مخصوص تعداد میں اس عمل کے الفاظ پڑھتا ہے تو وہ وجوداس کے قابومیں رہتا ہے۔''

" جی دینو بابا اللہ خیر کرے، میں ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو دینو بابا ادر مجھ پر اپنا فضل دکرم کر ادر جمیں ہر آفات و بلیات سے بچائے رکھے۔" مانی بولا۔

"بیٹا بہت احمی بات ہے، ہمیشہ ادر والے ہے دعا کڑنا جا ہے کہ وہ اپنافضل وکرم رکھے۔"

یہ ہا تین ہور بی تھیں کہ کمرے میں رکھا ہوا پائی کا گھڑا اچا تک ہوا میں معلق ہوا اور پھر کا فی اوپر جا کر دھڑام سے یکنے فرش پر گرااور چکنا چور ہوا تو سار ؛ پائی دھڑام سے فیجے فرش پر گرااور چکنا چور ہوا تو سار ؛ پائی بور نے فرش پر پھیل گیا۔

اور آواز آنا کی بیک بند ہوگی ،اشتے میں ایک بڑا ساچو ہا دھڑام سے دردازے پر گرااور چیں چیں کرکے چینے لگا۔ ایسا لگنا تھا کہ اس چوہے کو کسی نے پکڑ کر دردازے پر پٹنے دیا ہو، لیکن اجا تک انتا پڑاوہ چوہا آیا تو کہاں ہے کونکہ کمرے میں کوئی الیں جگہاد پڑئیں تھی کہ

اس جگاہے وہ چوہا کو دار ہوا تھا ۔۔۔۔۔۔اور پھر آئی زورے ور دازے ہر گرنا اور باعث تکلیف زور دار آ واز میں چیخا۔۔۔۔۔،عجیب اور الجینبے دالی ہات تھی۔

چوہا چیخااور تر بہا ہوا تیزی سے در دانہ سے ہاہر لکلا ادر چیئم زون میں غائب ہو گیا۔ چوہا کے غائب ہوتے ہی مانی اور دینو ہا ہا کو جیسے ہوٹی آگیا۔

مانی بولا۔ ' دینو ہا با بیسب کیا ہے؟ ادر بیر آ داز کس زبان کی تھی؟ اور پھراد پر سے چوہے کا گر کر چیخنا میری سمجھ میں تو سمجھ بھی نہیں آ رہاہے۔

آ واز ہے تو بیں نے اندازہ لگایا ہے کہ دہ آ واز بقینا زالوشا کی تھی جو کہ جمیں دھمکی دے کر گیاہے اور وہ چو ہا؟'' اور مانی خاموش ہو گیا۔

دینوبابابولے۔ "بال مانی بیٹاتم نے تھیک اندازہ
لگایا ہے وہ آواز زالوشا کی تھی جو کہ خاص طور پر مجھے
دیم کی دینے آیا تھا۔ اور وہ جو ہا کوئی اور نہیں بلکہ چو ہے
کی شکل میں زالوشا خودتھا۔ اس کا نیچ کرنا اس بات کو
خابت کرتا ہے کہ ردلوکا صاحب کا کوئی پوشیدہ کا رندہ تھا
جو کہ زالوشا ۔ پر جھیٹا اور اسے پکڑ کر درواز ہے پر دے
مارا ۔۔۔۔ اس کی گرفت کی طاقت آئی تھی کہ زالوشا
بر داشت نہ کرسکا اور زیادہ چوٹ کی وجہ سے اس کی چیخ
نواس کا زیادہ وہ فورا بھاگ لکلا۔۔۔۔۔ اگر دہ بھا گرا نہیں
نواس کا زیادہ جسمانی نقصان ہوجاتا۔

اس بات سے ٹابت ہوتا ہے کررولوکا صاحب کا کیا بالکل تھیک ہے کہ انہوں نے اسٹے کارندے جاری حقاظت کے لئے مامور کردیتے ہیں۔

خیر مانی بیثاتم ہالکل بھی فکر نہ کر د.....زالوشا..... اینے کسی بھی منصوبے میں کا سیاب نہ ہوگا بلکہ قدم قدم پر منہ کی کھائے گا،اب سیجھ ٹوکہ شکست اس کا مقدر بن

چکاہے۔'' ادھر دولوکا اپنے کمرے میں آگتی بالتی مارے بیشا تھا اور منہ ہی منہ میں مجھ پڑھ دہاتھا اور مجھ آ دازیں بھی کمی انجان زبان کی سائی دے رہی تھیں۔ ان آ واز دں کو من کر وہ اپنی گردن بھی اوپر بیچے اور بھی

Dar Digest 81 November 2014

وائن یا میں بھی حرکت دے رہاتھا۔ گرون کے ہلانے محسوس ہوناتھا کہ جیسے طوفان نوح آ عمیا ہو..... ہے ایبالگنا تھا کہ وہ ان باتوں کو بخو کی سجھ رہا ہے اور پھر انی رائے کا ظہار بھی کرر ہاہے۔

مجرر ولو کا کے منہ ہے لکلا۔''زالوشا تیری بے حرکت ٹھیکے نہیں ..... تو پہچھتا ئے گا۔'' پھر رولو کا کے منہ ہے لكا يد والمحت الو ..... اس كے بعد جوز بان رولوكا نے استنهال کی وہ عام زبان نہیں تھی۔وہ کوئی الیں زبان تھی کہ ٹایداس کے کارندے ہی سمجھتے تھے۔ پھر چندمنٹ کے بعدر دلوکا اپن گردن جھا کرخاموش میشار ہا۔

اس کے بعد چند منٹ ہی گروے موں مے کہ ا على ما دلول كے زبردست كر بنے ادر بكل كى آواز سنائی وین کئی مربیل اور بادلول کی الی آ واز تھی کہ جیسے كان كے يرد بے تصنيح موسے محسوس موسفے ملك ساتھ بى زېردست بارش اور موا كے جھر كھنے كھے۔

اس خونتاک دل وہلاتا نا تا بل فراموش سہا دیے والاستظرار كون كردان رسكته طاري كرنے نكا\_ايسالك تھا کہ جیسے تھیم وقار کا سارا مطب آج کی رات نیست و تابود ہوجائے گا۔ مطب میں جوہمی جہاں تھا دیک میا تھا اوراللہ ہے دعا تمیل کرر ہاتھا۔ ہرکسی کے دل میں بید بیٹھ چکا تھا کہ چند کیے بیں ہی مطب کا نام ونشان مث -62 6

ہوا کے جھکڑون میں تیزی آسمی تقی اور بادل تو ا يے كرج رہے تھے كہ جيسے قيامت كاصور محوثكا جار با ہو۔ اور بھل کی چیک تو بند کرے میں آ تھوں کو چندھیائے وے رہی تھی۔ چونکہ کمروں کے دروازے بند تھے مگر روشن دان سے بکل جیکنے کی چیک ضرور اندر آ رہی تھی۔

بکل میکنے ہادل کر جنے اور پھر ہوا کے جھکڑوں میں تیزی بلکه بہت زیادہ تیزی آئٹی۔ میہ کی کرلوگ چینے جا نے گلے ....اور چرمی نہیں بلک مطب کے مرول کی چیتیں ہوا میں ا کھڑنے لگیں ہرا یک چیز کو ہوا اڑائے دے رہی تھی۔ جب بھی چیکی تو جو خوناک مظر نظر آتا اے دیکھ کرلوگ اپنا ہوش وحواس کھونے لگے، جوافقاد

ن يونى مى ود النالى توت برداشت سے باہر تھى \_ايسا

بورے مطب پر قیامت بریا تھا اور مطب سے بابركيا موريا تعالسي كوكوني خبرندهي ..... كيونكه سي كوموش بى كهان تقا ..... سب كوتو صرف اورصرف ابني جان ك یدی تھی ....ا یہے میں کوئی کسی اور کی خبر کیسے رکھ سکتا تھا۔ادراس کے بعد پھر جو ہوا چلی بادل کر جے بکل میکی ہواڈں کا زور جب بڑھا اور اتنا بڑھا کہ حکیم و قار کا سارا مطب ممل طور پرغیست و نابود بوکر جوا کے رحم و كرم يرره كميااور پيمر مواسار مصطب كوا ژاكر نه جانے

اجا مک تھیم وقار کی فلک شکانے .....ول وہلاتی اور کان محارثی آ واز سنائی دی ..... ' محیم کامل ... اس کی آواز کا سنیاتھا کہ دولوکا طیش کے عالم میں كمرے كى تھيت ير پہنيا أور كونجدار كر ديت أور فلك شكاف آوازيس بكارا-

''زالوشا..... زالوشا..... اب تو اینے بیر او چھے ہ شکنڈے بند کردے اور نورا یہاں سے دفع ہوجا، کہیں ابیانه موکه آج کی بدرات تیری آخری رات تابت مو-' پھر رولو کانے اپنا سیدھا ہاتھ آسان کی طرف المفاديا- باته كا اوير المناتقا كدرولوكاك الكيول سے مرخ سرخ شعاعیں نکل کر بورے مطب پر جھا تمکیں اور پھر یک بیک اس طرف بردهیں جس طرف سے بادلوں کے اور مواول کے جمار طِنے کی زور دار آ وازیں آ رہی تھیں کہ گھرا ما تک سارا مجے ختم ہو گیا۔ ہادل کے گرجنے ، ہواؤں کے جھکڑ اور بجل کا جبکناغا ئب ہو کیا۔

ارے پیرکیا..... حکیم وقار کا سارا مطب اپنی جگه مكمل طور برمحفوظ تها، مطب كي أيك چيز بھي الكثرى يا تُونَى مِونَى مُبِينَ تَعَى ..... برچيز جول کي تول تھي بلکه ايك تنكاتك ادهر الارتبين مواقعا-

تو وه سب کیا نظرون کا دهو کا تھا، ہادلوں کا تھن مرج، ہواؤں کا جھکڑ اور بجلی کی جان لیوا چک، یک

Dar Digest 82 November 2014

بیک چینم زون میں فتم ہوجانا، رولوکا کے منہ سے لکلا۔ ویم بخت زالوشا..... تو شعبرہ بازی سے مجھے ملکان یا یریٹان نہیں کرسکتا۔'' اور پھراس کے بعد رولوکا نے حاصمت الوكوآ وازدى ..

رولو کا کی آ وا زیر جا گتا الوفوراً حاضر ہو کیا تو رولو کا نے اسے اپنی زبان میں پیغام ویا جے من کروہ ایک طرف کویرواز کر تکمیا به

اس کے بعد رولوکلا نے کھراینے چند کارندول کو حاضر کیا۔ وہ سارے کارندے بوشیدہ حالت میں تھے اور کسی کوبھی سوائے رولوکا کے نظر نہیں آتے ہتھ۔ رولو کا نے انہیں بھی پیغایات ویے اور پھراس کے بعدایے مرے میں آھیا۔

رولوكا كے سارے كارندے بمع جاكما الوكے بر طرف پھیل بھٹے اب ان کے ذمنہ تھا کہ وہ زالوشا کی ہر حرکت برنظر رخیس اور ایک ایک بل ک خبرر داد کا کے گوش كزاركرين كداس ونت زالوشا كمان باوركيا كرربا ہے ..... سارے کارندے چوکس ہوکر اپنی اپنی ذمہ داريال بهانے ككے تھے۔

زالوشا عکیم وقارکے مطب پرشعبرہ بازی کرنے کے بعد بھاگا اور پھر بھاگا ہی رہاءاس کے ول میں سے ہات بیٹھ کئی تھی کئے رواد کا اب ہر حال میں اسے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے بہت زیروست اور پریشان كن شعبده بازى كامظا بردكيا تفار أكررواوكا ك جُلدكوكي عأم ساعا مل ہوتا تو وہ اب تک نہ جانے کہاں کا ہوکررہ میا ہوتا۔ بہلو رولو کا تھا جو کہ اس کے او جھے ہتھکنڈول يردُ ٹارہا۔

زالوشا کے دل میں خوف بیٹھ کیا تھا،اسے خدشہ تھا کہ کسی بل مجھی رولوکا اسے دبوج لے مج اوراس کا خاتمہ کردے گا۔ اس کئے وہ ہر مل ادھرسے ادھر بماممتا بجرر باتفاب

مجراحا تک اس کے دل میں آیا کہ'' کیوں ٹان میں ایک خفیہ جگہ بیٹھ کر شابولا کو قابو کرنے کے لئے جاب شروع كردول كيونكهاب ميں بغير شابولا كے ساتھ

ك النش، مانى اوررولوكا پر قابوليس ياسكتا-" اور پھراس سوچ کے دیاغ میں آتے ہی وہ قرب و جواري جگهبين ديكھنے لگا كەكۆسى جگەزياده محفوظ اور يوشيده رے کی ،اوراس جگہ کورولوکا کے کا رندے نہ ڈھونڈسکیں مے۔اب وہ بوشیدہ جگہ کی تلاش میں سر کرداں ہو کیا۔ سارادن ساری رات اس کی آئھھوں میں گئے لگی جو بھی جگہ وہ ویکھا اسے ناپند کردیتا .....اس کے دل من تاكه ميجكه زياده يوشيده اور تحفوظ نيس ال جكه رولوکا کے کارندے بڑی آسانی کے ساتھ مجھ تک پہنی سكتے ميں اور جب وہ مجھے و عوال نكاليس مے اور ميں

کارندوں سے جان چھڑا کر بھاگ بھی نہیں سکتا اؤر پھر اس طرح مين قيد موكرره حاؤل كا\_ وه بها متار بااور بلكان موتار بااف كوكى تحفوظ جكمل

جان کے لئے کنڈل میں موجود ہون گاتو پھر بیل ان

کے نہوے بی تھی۔ اور پھراس نے ہمالیہ کی ترائی میں محفوظ مگھ کے لئے سر كردال موكيا \_ محفوظ جكه كى الأش كے لئے أس نے راات ون ایک کرویا .....اور پھر بردی مگ و دو کے بعد اے ایک جگہ نظراآ ہی میں۔ وہ جگہ ہمالیہ کی ترائی میں تقى ..... كانى أندر جاكر ..... وه أيك حجومًا سابهت كهرا سکیما تھا۔اسے و کھ کرزالوشا بہت خوش ہوا ....اس کے وماغ ميں فورا آيا كه بيجكه بالكل محفوظ رہے كى .....رولوكا

کے کارند کے میں صورت میرانشان تک تبیس یا سکتے۔ اور پھرسارا اطمینان کرنے کے بعداس نے اپنی ضرورت کے تمام لواز مات مجھا میں رکھ لیا اور پھراس نے شابولا ہے رابطہ کیا۔

شابولا۔'' زالوشا ..... به تیری مرضی پر منحصر ہے کہ جب جائے تو میرے کئے جاب شروع کردے۔"اور اس کے بعدزالوشانے مجھا کے اندر بہت بڑا کنڈل قائم كيا ادراطمينان كے ساتھ اس كندل ميں بيٹھ كيا۔ اس كندل بين اس في ضرورت كي تمام چيزين ركه كي تعين اور جب اسے بالکل ہی اطمینان مو کیا تو کنڈل میں بیغے كرشابولا كوقابويس كرنے كے لئے جنز منتر يڑھنے ميں

Dar Digest 83 November 2014

منبك بولكا لين عن ايناتن ان عاب يرالكاكر آ كلميس موندليس -إس ريتو بيد تها كراب مجمع جرحال من این اس محص بندر کفنی بین ادر مجھے اکتالیسیویں دن ی اس کنڈل سے نکانا ہے اور ای دن اپنی آ تکھیں بھی سھونی ہیں۔ مھونی ہیں۔

ادهر رولوکا کے کارندوں نے بیر فبر پہنیادی کہ ز الوشا ..... شابولا کو قابو کرنے کے لئے یورے اُ کمالیس دن کے جاپ پر ہوالیہ کی ترائی میں موجود ایک خفیہ گھا میں بیٹھ گیا ہے۔ مین کرردلوکامطمئن ہوگیا کہ چلواب ز الوشائے جان چھٹی پورے اکتالیس دن کے لئے۔ پھر رولوکا نے معمم ارا وہ کرلیا کہ کسی بھی صورت زالوٹنا کوا کتالیس دن پورے نہیں کرنے ویے ہیں۔ کیونگہاس نے بورے اکتالیس دن کا جائے کمل کرایا تو شابولا دبیتا ای کے زیر اثر آجائے گا اور پھر اس طرح زالوشامز بدجنتر منتريس طاقتور بوجائے گا۔

زالوشائمي اي جگه مطمئن تفاكيه "اب تو ميس هر حال مين اكتاليس دن كاجاب ممل كراون كا اورشابولا میرے قابو میں آ جائے گا، پھر میں رولو کا اور التش کا ا ینگ ہے اینٹ ہجا کرر کادوں گا،اس مرتبرتو خاص طور پر انتش کا خاتمہ ہی کر کے رہوں گا کیونکہ انتش نے گئ مرتبه ميرے بنائے كام خراب كردئے بي ادراك طرح کئی مرتبہ میں فکست سے دو عار ہوا ہوں۔ اگر ویکھا جائے تو پورے سنسار میں ایک انتش بی ایسا ہے جو کہ میراسب سے برا وحمن ہے۔اب میں اس موذی وسمن کی گردن مردڑ کے رکھ دوں گا۔ اور جب تک المش اس سنسار میں رہے کا میرے کئے وبال جان بنارہے گا، بیرے تمام بوے بوے منصوبے میں ٹانگ اڑا تا رے گا، اب اکتالیس ون پورے کرنے کے بعدسب ے پہلاکام التش کا خاتمہ کروں گا۔اب میں نے تمام کام سوچ ہے ارکرے کرنا ہے کیونکد اکثر میری جلد بازی میرا کام خراب کردیتی ہے۔ لہذا اب احتیاط بہت ضروری ہے۔اب تو صرف انتش ہی میرا دعمن نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رولو کا بھی میرارشن بن جیٹا ہے اور

ماں مانی تو وہ اس کھیت کی مولی ہے اس کے لئے تو میرا ایک ادفی دار ،ی کافی موگا ، ادر اس طرح وه این جان ے جائے گا۔ اس مجھا سے نکلنے کے بعد میں کی روز تك ايخ منصوبي كوسوچ سجه كرملي جامه بهنادُل گا-'' بہتمام ہاتیں سوچنے کے بعد زالوشانے اپنا کام شردع

ایک ون دد دن ادر پھراس طرح جاپ کرتے ہوئے زالوشا کوایک ہفتہ گزرگیا۔ آٹھویں دن اچا تک زالوٹا کے کان میں ایک زبردست بھے کارسنائی دی ادر پھرزالوشانے بٹ سے اپنی آئیسیں تھول دیں ،تو اس کے سامنے ایک مہیب شکل اور خوفناک درازجم کا مالک سانپ موجود تھا اس کی پینکاراتی خونناک بھی کہ زالوشا کے جسم پر کیکی طاری ہوگئ۔ وہ سازی پھنکارتا ہوا آ ہستہ آ ہستہ زالوشا کی جانب پر حرباتھا۔

سانپ کی دونوں آ تکھیں سرخ انگارہ ہور ان تھیں

اور پھر ان سے دیفے وقعے سے شعلے بھی نکلے رہے تھے۔ زالوش کے دماغ میں فورا آیا کہ ایسا تو ہیں کہ انتش یا پھرر دلوکا کومیرے جاپ کا پیتہ چل گیا ہوا در پھر ان دولوں میں سے کی نے اس موذی کو بھیجا ہے تا کہ میراحشرنشر کردے ادرا گرایی بات ہے تو پھراس موذی سے کیوں نہ جان چیزالی جائے۔ ابھی تو جاپ کرتے ہوئے میرا آ تھوال ہی دن ہے۔اگر جان بی تو آئندہ کوئی مناسب وقت دیکھ کرشا بولا کا جاپ کرلوں گا۔ ادر پھراس نے اپنا ارادہ مضبوط کرلیا کہ اب مجھے اس جكه سے بعاف جانا جا ہے كرائے ميں اسے خيال آیا کہ ارے بیاتو نظروں کا دھوکہ یا چھرعمل سے دور کرنے کے لئے ایک اوٹی ساحر بہے میاتو اکثر جاپ کے درمیان ہوتا ہے۔اس سے پہلے بھی جب میں نے شابولا کو قابو کرنے کے لئے جات شروع کیا تھا تو ایسے كى مبلك اورخوفناك مناظر مجھے نظرا ئے تھے۔ اور بیموچتے ہی اس نے اپنا دل مضبوط کیا ادر پھر جنز منتر را صن من جث گیا۔ مچراس کے بعد آئے دن ڈراؤنے دھمکانے کا

Dar Digest 84 November 2014

ن شروع ہو گیا۔ بھی گوئی حوفنا ک اور مہیب شکل چیز آ جاتی تو مجمی کوئی بہت ہی و بوہیکل کئی کئی سر اور کئی کئی منه والانتخص نظرة تا جو كه طرح طرح يعي زالوشا كو ڈرا تا دھمکا تا تا کہ وہ جاپ کو چھوڑ دے اور حجھا ہے نکل بھائے۔

ایک رات رولوکا کے کارندول نے رولوکا کوخروی کہ زالوشا کو جاپ پر جیٹھے ہوئے آج اکیسوال دن ہے تو رولوكا كے وماغ ميں آيا۔ كيونك رولوكا اے ديگر كامون مين مفروف جوكرز الوشاكوتقريباً بعول چكاتها\_ اور جب رولوکا کو پتہ چلا تو رولوکا نے این كارندول كوجواب ديا كهاجهامين ال كے لئے بچھ موچنا ہوں اور پھرسوچ بیار کے بعد ہی کوئی قدم اٹھا وَں گا۔ اور پھرای رات رولوکانے زالوشا کے لئے ایک بروگرام مرتب ڈے والا۔

زالوشا گھھا میں بیٹھا جاپ میں معروف تھا کہ ا سے محسوں ہوا کہ جہاں وہ بیٹا ہے اس جگه کی برف پہل رہی ہاوراتنی پلمل رہی ہے کہ کافی مقدار میں یالی جمع مورہا ہے۔ یہ ویکھ کرتو زالوشا کے ہاتھ ویر

كيونكه زالوشاجا متاتها كأكنذل بميشه ميندود مميرده لوبان ما پھرمضبوط كذل جا قوما چھرى سے كيا جاتا ہے اور اگر كندل زده زيين منى ندمسي طرح كلد جائے يا ز مین کی مٹی کسی صورت بھی اپنی جگہ چھوڑ دے تو پھر كنزل قائم نبيس ربتابه

زالوشانے جو کنڈل قائم کیا تھادہ ایک بڑی چھمری ہے تھوں برف پر کیا تھا اور اسے پینہ تھا کہ کسی حال میں بھی شوں برف بچھلے گی نہیں۔

ادراب مجمعا میں اس جگه کی تفوس برف بلھل رہی تھی۔لہٰڈااب کنڈل کا قائم رہنامکن نہیں تھااتنے میں نسی ناویدہ قوت نے زالوشا کوتیزی سے پیشت کی جانب ومكيلنا شروع كيا اورز الوشاآنا فافا كلمياس بابرآن كراء زالوٹا ہوش سے برگانہ اس کی سوچے مجھنے کی ساری ملاحيتين مفقو وہوكر رو كئ تحيين مجراحا يك اسے ہوش

أ كيا ادراس كے منہ ہے نكلا۔ 'شابولا .....شابولا۔'' اس کے فورا بعد غائب ہوگیا۔ زالوشا کی اس حالت کود کچے کررولوکا کے ناویدہ کارندے ہکا بکارہ گئے کہ بلک جھکتے ہے گیا تو کہاں گیااور پھرانہوں نے رولوکا ے رابطہ کیا اور ساری حقیقت بٹلا دی۔

رولو کا نے اینے کارندوں کو حکم دیا کداب زیادہ اس کے لئے بلکان ہونے کی ضرورت نہیں اور بیہ ضرور دھیان میں رکھو کہ زخمی درندہ یا زخمی موذی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ زالوشا ما نندزخی فرار ہواہے ،اس کی زبروست فكست مولى ب البذا ابنا مارا زور صرف كريكاكه بذله لي سكي-

اور اس کے لئے ضروری ہے اکہتم منب قرب و جوار کے تمام علاقوں پر نظریں رکھنے کے ساتھ ساتھ چوكس رمو ..... أس كى طرف سے درائمى غفلت تقصال وہ فابت ہوستی ہے۔

ادهرز الوشا .....زخى ناگ كى طرح بينكارنا بواكسى سمت کاتعین کے بغیرا ندھی اور طوفان کی طرح بھا مل ر بار بھا گمآر ہا۔۔۔۔اسے پچھ بھی بچھائی نہوے رہاتھا کہ وہ کدھر جازہ ہے اور پھر جب بھا محتے بھا گتے اس علاقے سے خاصی دور ایک جنگل میں پہنچا تو نڈ ھال ہو كردهب سے كريوا۔اس كى آئيميں بنداوراس كا وجود

تحرتهم كانب رباقعاراييا لكتاتها كدجيره ومرزه كابياري میں مبتلا ہو حمیا ہے۔

دیگر گول حالات سے دو جار درخت پر پڑار ہا..... اسے اپنے ار دگر و کا کوئی ہوش نہ تھا ....

رات کا ندجانے کون سا پیرتھا کہا جا تک سی نے زالوشا كوجفنجور كر اتفايا ..... كسمسانا موا اس ف م تکھیں کھول کر دیکھا تو ایک دیوبیکل بدہیت شکل تخص کھڑا تھا.....اے ویکھتے ہی زالوشا نے بیاتو اندازہ کرلیا کہ میہ بھی کوئی نادیدہ مخلوق ہے کوئلہ کوئی عام انسان ایبانہیں ہوسکتا بہ

زالوشا پرایک مرتبه پیمرکیکی طاری ہوئی مگراب اس کے حواس اس کے قابو میں تھے وہ موقع کی نزاکت کو

Dar Digest 85 November 2014

بھانب میا اور فورا اس کے منہ سے لکا۔ دمحترم و معزز..... اوراس کی بات حلق میں اٹک کررہ گئی۔ سامنے موجود دجود نے کہا۔ "زماش"

زالوشاكي زبان لؤ كفرانے في مجرجي اس كے منہ ے لکا ۔' محرم زناش امرانام زالوشاہے، ہیں ایک سافر ہوں اور نا قابل فراموش معیبت میں کر فار ہوں اور نہ جانے تننی مسافت مطے کر کے اپنی جان بچا کر يهان تك يهنجا مون \_" اور پھرز الوشائے صرف اتنا بتايا ك من ايك جاب كرف ك ك كذل من ميفاتفا کہ وحمٰن نے مجھ پر دھاوا بول دیا اور میرے ساتھ برا سُلُوك كَيَا اور جب ميري جان لينے كے دريه ہوكيا تو كھر میں موقع ہاتے ہی ہماگ لکلا، کیکن پھر بھی انہوں نے ميرا پيچها کيا۔

زالوشانے اپنی کارستانی اور دوسروں کے ساتھ ائی زیاد توں کا ذکر اور ایے تبیلہ سے لکا کنے جانے کے بارك بيل محمي ندبتاليا-

جب زمناش نے اس سے اس سے قبیلہ کے بارے میں بوجیماتو اس نے بتایا کہ میں اٹی پسندیدہ ایک جنی سے محبت کرتا تھا کدا جا تک درمیان میں ایک جن آ میا اوراس نے دورز بروئ شروع کردی اقد میری محبور نے اسے ڈاٹا تو اس نے اس کے ساتھ زبروتی شروع کردی توطیش بیل آ اگر بیل نے اسے جان ہے

حارے قبیلہ کا بیر قانون ہے کہ کوئی تھی کو جان سے نہیں مارسکتا۔اورایسا کرنے والے کونٹیلہ بدر کر دیا جاتا ہے۔اور مجرای قانون کے تحت مجھے قبیلہ بدر کردیا عمیا اور قبیلہ کے قانون کے پیش نظر قاتل کی سزا نا قابل معانی موق بالبدام می صورت اب اے قبیلہ میں

قبیلہ سے <u>نکلنے</u> کے بعد میں نے سوجا کہ کیوں تال ا بن مخلی قو توں کو اور مضبوط کرلوں اور اس کے لئے میں نے ایک بہت مناسب جگہ ہمالیہ کی ترائی میں و هونڈ کر

ال حكمه بينه كميا - وإب كى جب باليسوي دات أكى نوند جانے سی دشمن کو کینے پیتہ چل ممیا اور پھراس نے میرا كنزل تو وكر مجھے بردى ہے دردى سے تھما كے الدرت تفسينا موابابرلا بهينكا اوربياتو احيما مواكه ين الي حان بھا کر بھاگ لکلائیس تو ان سب نے مجھے مارنے میں كوني كسرندا شار تحي تقى -

محرم دناش مرى آب سے كزارش بے كمآب میری دو کریں اور پھے دنوں تک کے لئے مجھے یہاں ناہ لینے دیں۔ آپ کی بردی نوازش ہوگی ۔ کیا میں امید ركھوں كمآب ميرى التجاقبول كرليس ميح؟"

زالوشانے اپنی جھوٹی مصیبت کے متعلق جس طرح بنایا ہے من کروناش کے دل مین مدردی پیدا ہوئی اوراس نے جواب دیا۔

"زالوشاتم ایک ستائے ہوئے سافر ہو، تم پر مصیبت کے بہاڑئوٹ پڑے ہیں اور تمہارے در دناک حالات کے چین نظر ۔۔ چلوجب تک تمبارا دل ما ہے يهال ره سكتے مو ..... ويسے بيدورخت تو ميراملكن ب لیکن خیر کوئی ہات نہیں، میں ساتھ والے درخت میر کز اَرہ كراول كا ..... ويسيميرا تبيله ستارون كالبجاري إادر

ہم لاوین جنائت ہیں۔

جنگل کے برابر میں جوسیدان ہے اس میدان میں ميراقبيلية باد باور من وقافو قاس بحكل مين ايناول بہلانے کے لئے آتا ہوں اور اس درخت برآ رام کرتا ہوں۔ویسے میرے قبلے کے دیگر جنات بھی اس جنگل میں تھومتے پھرتے ہیں ..... میں تہارے متعلق قبیلہ والون کو بتارون گا که ایک مسافر مصیبت کا مارا ماری حدود میں بناہ لینے کے لئے آعمیا ہے۔اس کے ساتھ رعایت برتا جائے۔

ویسے زالوشا..... تمہاری روداد بڑی ورد ناک ہے ..... اگر میری مدد کی ضرورت بڑے تو بلا جھبک بتادینا، آج سے میری اور تمہاری دوستی کی .....میں خود تہارے پاس آیا کروں گا ....تم جارے قبیلہ میں ہیں آنا كيونكه بم دونول بين تو جنات مكر بم دونول الگ

Dar Digest 86 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

الگ فرہب کے میرو کار ہیں..... ہم ستاروں کے پیاری ہو۔ پیاری اور تم آگ کے پیاری ہو۔

زالوشا ..... ویسے تم نے اپ نادیدہ دسمن کے متعلق کیا سوچا ہے ..... تندہ کا کیا پروگرام ہے ..... تنہاری باتوں سے تو میں نے اندازہ لگالیا ہے کہ تمہارا دشمن تم سے ذیادہ تو میں نے اندازہ لگالیا ہے کہ تمہارا کوئی آسان کام نہیں .....اورا گر ہماری مدد کی ضرورت کوئی آسان کام نہیں .....اورا گر ہماری مدد کی ضرورت پڑھے تو بتا دیتا میرے گئی دوست ہیں جو میری بات مانتے ہیں اور ہم کوشش کریں مے کہ ہم تمہارے ساتھ اللہ کر تمہارے ساتھ اللہ کر تمہارے ساتھ اللہ کر تمہارے ساتھ اللہ کر تمہارے رہے کوئی کر تہارے ساتھ اللہ کر تمہارے رہے کوئی کریں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اللہ کر تمہارے رہے کوئی کر تمہارے رہے کوئی کر تیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اللہ کر تمہارے رہے کہ تم تمہارے ساتھ اللہ کر تمہارے رہے کوئی کوئی کوئی کر تمہارے رہے کوئی کوئی کوئی کر تمہارے دیا تھ کر تمہارے رہے کہ تا تھ کر تمہارے رہے کہ تم تمہارے ساتھ کر تمہارے دیا تھ کیا تھ کر تمہارے دیا تھ کر تمہارے دیا تھ کر تمہارے دیا تھ کر تمہارے دیا تھ کیا تھ کر تمہارے دیا تھ کر تمہارے دیا تھ کر تمہارے دیا تھ کر تھ کر تا تھ کر تا تھ کیا تھ کر تا تھ کر تا تھ کر تھ کر تا تھ کر تا تھ کر تا تھ کر تا تھ کر تھ کر تا تھ تا تھ کر تا

کیکن میں اپ شین پہلے معلوم کروں گا کہ تمہارا ویمن کتنازور آور ہے اور اس کی پہنچ کتی دور تک ہے اور اس کا تعلق کہاں ہے ہے اور اس کے کارندے کتے طاقتور ہیں .....؟ اور جب پوری معلومات کرلوں گا تو پھرتمہاری مدو کے لئے میں کوئی منصوبہ بناؤں گا اور پھر تمہارے ساتھ آ کے کو بردھوں گا۔

ز الوشامبت زیادہ جران پریشان تھا کہ آخررولوکایا پھرائش کو پیتہ کیسے چلا کہ بیں ہمالیہ کی ترائی میں موجود اس خفیہ مجھا میں جاپ کررہا تھا۔ ویسے انتش کی طاقت کے بارے میں قرمیں جانتا ہوں کہ اس کی پہنچ کہاں تک

Dar Digest 87 November 2014

ہوسکتی ہے۔ ہوناں ہو یہ دولوکا کی کارستائی ہے اور جہاں تک میں بھتا ہوں کہ دولوکا کی کارستائی ہے اور جہاں رولوکا تو ہیں طاقتور ہے۔
دولوکا تو بھی کیا یاد کرے گا زالوشا سے تیرا پالا پڑا ہے، وہ تو میں مغالطے میں رہا ورنہ تو میری گردکو کہاں پہنچ سکتا تھا، جھے سے غلطی ہوئی کہ میں نے گھا کے ہا ہر سفید کنڈل قائم نہیں کیا، اور پھر کھا کے اندر جھے سرخ کنڈل قائم کرنا جا ہے تھا۔

اگر میں نے بھی تیراون کاسکون اور رات کی نیند حرام ندکر دی تومیرانام بھی زالوشانہیں۔اور پھرا یسی ہی موچوں کے تحت زالوشا کے شب و روز گزرنے گئے، کوئی ایسا بل نہیں گزرتا کہ وہ روٹوکا التمش اور مانی کو نیست و تا بودکرنے کامنصوبہ ندیما تا رہائے

زالوشا کو پھھا ہے جب رولوکا کے کارندوں نے نکال باہر کیااوراس کا جاپ ادھورارہ گیا تو انگ مجے رولوکا ان کی گر کے اللہ میں مانی کے گئے تاکہ ہر طرح مانی کے گئے تاکہ ہر طرح سے خبر دار کر دے کہ ڈ الوشازخی ناگ کی طِرح اپنا ادھورا جاپ چھوڈ کر بھاگ عملے ہے۔

دردازے پر پہنچ کرر دلوکانے دستک دی۔... تو چند کیے بعد ہی دروازہ کھلا، دروازہ کھولئے والا مانی تھا، رولو کا کوڈ کھے کر مانی خوش سے اچھل پڑا.....اورفورا بولا۔ '' حکیم صاحب السلام علیم''

روبوکانے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر مانی نے مصافحہ کے لئے اپناہاتھ آگے بڑھادیا اور ساتھ ہی اس کے منہ سے آواز نکل ۔'' ویٹو ہاہا دیکھئے کون آیا سے ''

دینوبابالولے۔ '' بھی کون آیا ہے؟ بتاؤ تو مجھے۔'' مانی چیکتے ہوئے بولا۔''رولوکا صاحب تشریف عربیں۔''

یہ سناتھا کہ النمش عرف دینو بابا جیسے دوڑتے ہوئے در دازے پرآئے ادر نورائے پیشتر ردلوکائے گرم جوثی کے ساتھ مصافحہ کیا ادر بولے۔"آپ نے آنے ک تکلیف کیوں کی ، کوئی اشارہ مجھے کردیتے تو ہم دونوں فررای آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتے ،ارے آپ

اے مجھانے تھسیٹ کر ماہر نگال دیا۔ تو وہ مذحواس ہوش ہے برگانہ ہوکر زخی ناگ کی طرح پھنکار تا ہواا یک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا، میرے کارندوں نے اس کا پیجیا كيا..... مر پر ميں نے البين اس كے يہي جانے ہے

لیکن اپنا ایک اہم کارندہ اس کے پیچھے لگادیا تا کہ وہ اس کی مخفی سر گرمیوں کے متعلق مجھے باخبر رکھے۔ وه بها "مّا بها "مّا فلال جنگل ميں بننج كيا اوراس مبكه ا ینا عارضی ٹھکانہ بنالیا ، اس جگہ اس کی ملاقات ایک . لارین جن سے ہوئی اوراس نے اپنی جھوٹی رودادسنا کر اسے اپناہم خیال بنار کھاہے۔

تومیراآ ب سے بہناہے کاس کی طرف سے ہر بل چوکنار ہے گا، کہیں ایسانہ ہو گه آپ کوغافل دیکھ کر حمله کردے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بھراہواہے۔

چونکہ شابولا کو عاصل کرنے کا اس کا جاب ٹاکام ہوگیا اس وجہ سے وہ زیادہ طیش میں ہے اور اس نے سوچ لیا ہے کہ جا ہے میری جان چلی جائے میں کسی صورت تھی رولو کا اورائتش کوئیس جھوڑوں گا۔

سب سے زیاوہ کمزور پہلو مانی صاحب کا ہے ان كى طرف سئة بيازياده چوكنار بيخ كا ١٠ بي براور مجه برتواس كازورزياده حلے كانبيں ، للداوه ان كى طرف يلف كا، ويسے زيادہ پريشان كن مسلدتو نيس ب كيونك میں نے اینے کارندوں کو خاص طور پر مانی صاحب کی حفاظت بر مامور كرديا بـ مين في اعدازه لكالياب کہ کچھ دن وہ د بکا ہڑا رہے گا اس لئے کدرولوکا میری تلاش ترک کرے اینے دیگر کاموں میں مصروف ہو جائے گا اس کے بعد موقع و مکھ کر میں زبر دست حملہ یک بیک دونوں بر کردوں گا اور پھر نیست و نا بود کر کے ر کھ دول گا۔

میں اس کئے آپ کو خرد سے کے لئے آگیا کہ آپ اپنتین چوکنار ہے گا،اتھا اب جھے اجازت ویں میں چاتا ہول ....مطب میں آج کی لوگ آنے والے بیں، میں نے انہیں آج بلایا ہے، وہ لوگ آ کر

دروازے مرکبوں کھڑے ہیں اندرتشریف لائیں، مانی بیٹاتم نے انہیں دروازے پر کیوں کھڑا کردکھاہے۔'' یه من کر رولوکا بولا۔''اکتش صاحب کوئی بات نہیں ..... جلئے اندر چل کر یا تیں کرتے ہیں۔

مانی اور ومیو بابا دروازے سے ایک سائیڈ ہو کر رولو کا کواندرہ نے کے لئے راستہ دیا تو رولو کانے اپنے قدم آے بوھاد ئے۔ اندرآ کردولو کا ایک جاریائی پر بیر میا تو و بیو بابابولے۔ محترم! آپ کے کئے گرم یا مُصْنِدُ اللهُ وَلِي "'

رین کررولوکا بولا۔" آپ تکلیف نہ کریں ہمیرے سامنے بیٹھیں اور میری ہاتیں غورے میں جس کے لئے مِنَ أَيَا مون، بهت ابم باتين بين، غور طلب اور عمل كرنے والى-"

''جی کلم کریں۔'' دینوباہابولے۔ ر واو کا بولا \_ ' التش صاحب دراصل بات سيه يم كه زالوشاجب يهال عيمر يرجرد كاكر بما كااور بحراس کے بعد بناہ کی فاطر مرکر وال رہا ..... کوئی الی جگہا ہے نہ کن رہی تھی کہ وہ اپنا ٹھ کا نہ بنا لے اور پھر طیش میں آ کر ایک دات اس نے بہت خطرناک شعیدہ بازی براتر آیا۔اس نے باطنی طور پر بہت زبروست حملہ بورے مطب یر کیا تا کہاس سے میں ہراسال ہوجاول اوراس ے خوف کھا کر اس کا خیال اے وہاغ سے نکال دول ..... اگر کوئی اورمیری جگه ہوتا تو بوکھلا ہٹ میں کچھ ے کے کر گزرتا خریش نے اس بھا گئے پر مجور کردیا۔ پراے میری طافت کا اندازہ ہوا .....بہر حال وہ

پوشیده ٹھکانہ اور سکون کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتا ر با ....اور کافی حلاش بسیار کے بعد بھالیہ کی ترائی میں ایک جگدا ہے ل گئے۔وہ بہت ہی اندر جا کرایک تک ما كَيْهِما فَعَا جْس مِين اس نے اپنا ٹھكاند بناليا اور پھراپن تخفي طاقت میں مزیدا ضافہ کے لئے اس نے شابولا کا جاپ شروع كرويايه

کیکن بائیسویں رات میں میرے کارندوں نے اے حال ہے بے حال کرتے اس کا کنڈل توڑ ویا اور

Dar Digest 88 November 2014

رولوکا کو و کیو کر تینوں آئی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئ اور مجررولوكا سے عليك سليك كه احد باتھ بلا با-ان تینوں میں سے دو ہندو شے اور ایک مسلمان ، یا ہوں چلا کہ ایک نے السلام علیکم کہا تھا اور دو نے ہاتھ جوڑ کر يرنام كياتغار

رولو کا ایک صاحب سے ناطب ہوا۔ ' کی آپ

"سركار ميرانام دام داس بيسسين ميل تكسي محركا ربائتی مون .... مرکار میری پریشانی دن بدن بردهتی جاری ہے .... وجد میرے کی ایکر کھیت میں .... میں نے اپنے کمیتوں کی تفاظت کے لئے کی كھيتوں ميں بوكالكار كھاہے۔"

بيهن كررولوكا بولا \_" بجوكا كالكيا مطلب .... بجوكا الم كو كيت بن؟

رأم داس بولا۔"مركار بوكاتم لوگ اے بولتے میں کہ معتوں کی حفاظت کے لئے تاکدرات یا دن میں جانورآ کر کمیت می تصل کوخراب نه کریں ۔ لیٹی ایک وُعْرے میں دومراڈ عُراباندھ کرادراس برگھاس پھونس باغده كرمشا ببدانساني شكل ويدية بن اور دوري جانور کی جھتے ہیں کہ کوئی انسان کھیت کی حفاظت کے لے کو اے اور پر کھیت میں تصل خراب کرنے والے جانورداخل تیں ہوتے۔

سركار من يا اكثر ميرا بينا بينا دات من محان ير موجود موت ين ....ايك رأت كحث يك كي آوازس كرميري آ كليمل في الوجن في الديما كد ..... بحوكا إلى جگه موجود میں تھا .... پھر میں نے آئیسیں بھاڑ بھاڑ کر ال طرف ديكيف لگا اور سيمجما كه مدميرا وجم ند مو ..... مں اجنعے میں بڑھیا کہ یہ کسے موسکا ہے۔

کیکن سرکا راہیا ہوگیا تھا ..... مجر دولوگوں کی ہا تیں سنائی ویں .... باتیں کرنے کی آوازیں میرے مان كينے سے أرى ميں .... أوازون كي ساتھ ساتھ ان کے قبقیم میں سائی دے دے تھے۔ ایک بولا۔"ایمااب باتی زیادہ ندر .... سے

مراا تقارکریں کے اور میں حکیم دقارے بھی لمے بغیر آب کے باس آگیا، اگر میں دنت پر ندین کا او عیم صاحب زیادہ بریثان ہوں مے، آب لوگ بریثان نہ مون میں اے حساب سے جلا جاؤں گا۔" اور محررولو کا النمش ادر مانی ہے مصافحہ کرنے کے بعد دالیں تکیم وقار کے مطب میں بیٹی گیا۔

ر دلوکا کے انتظار میں تمن فخص موجود ہتے۔ رولوکا اہے کمرے سے نگلا اور نیجے مطب میں پہنچ گیا۔ حکیم وقارائے کرے میں موجود تھے، رواد کا برنظر بڑتے ی مكرات بوت ائ كرى سے اٹھے اور باتھ طایا، محر بولے۔" حکیم صاحب مبح بخیر '' رولوكائے بھى جواب ديا۔ معج بخير۔ "

برعيم وقار مرات بوس ولي الحي ماحب خرخریت تو ہے ال ....اور آپ کے زالوشا كمستلك كابتا .... من توكي دن عي متعربون اور بر نماز کے بعددعائے خیر انتخابوں کہ انڈ تعاتی زالوشا کو جلداز جلدانجام تك بينيائي

حكيم وقاركي بات من كررولوكا بولا \_"حكيم صاحب آپ کی بحبت عل تو ہے جس نے میرے ذہن ہے افريقه كى ياد بملاكر ركادى جكدافريقه الى ميرا اسين · موجود ہیں اور افریقہ میرادطن ہے اور سے حقیقت ہے کہ ونا من اللال كے لئے محبت سے يو ح كركول اور يز مبين اوريدان ال محبت ي ب كبيض اوقات بلكما كثر ويكما حمياب كدخوني درعرب اورموذي جانورتك بمارو محبت کے آھے اتسان کے گردیدہ ہوجاتے ہیں۔اچھا آب کام کریں میں اپنے کرے میں جا ہوں کی لوگ میراانظاد کردے ہیں۔''

" می بهت احما آب تحریف لے جائیں ..... ذرا مریض کم ہوجا کمی تو میں آپ کے کرے میں آتا موں، چھرمروری باتیں کرنی میں۔"عیم وقار اولے اور محرر دلوكااين كرے ش جلا كيا-ر ولو کا اپنے کرے میں پہنچا تو ویکھا کہ تین لوگ كر م ين موجود تے اور اس كا انظار كرد بے تے،

Dar Digest 89 November 2014

نے کہا میں نے ویسائی کیا محرسر کاراس سے کوئی فائدہ میں ہوا ....اب میں آپ کے پاس بڑی آس امید لے كرآيا ہول .....آب كھ بنائيس كركيا معالمه ہے .... ين تو بيت زياده وركيا مول .... بيمكوان آپ کا بھلا کر ہے۔"

يين كردولوكا بولاين ارام داس جي آپ بريشان ند ہوں، میں پیتے کرتا ہوں کہ بیمعاملہ کیا ..... ایسا ہونا تو نہیں جاہے مگر اس سنسار میں سب مجھمکن ہے۔'' اور رید بول کررونوکائے ای آئٹھیں بند کرلیں اور منہ بی منہ میں کچھ بڑھتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ ک انظی اویر کواٹھا کر کول کول دائرے کی شکل میں تھما تا رہا۔ کوئی مین منٹ کے بعد رواو کا لیے آئی آ سیس كحول كررام داس كو بغور ويكها ادر چر بولا-" درام داس جي آپ کي بات سي ہے ....ايا اي جور بائے -حبیرا آپ نے دیکھاہے۔

ایک بھٹی ہوئی آرتا اس بھوکا میں ساگئی ہے۔اور اس کی سابھی دیگر آتما کیں بھی اس کا ساتھ دے دہی ہیں .... در اسکل اس کا اصل مقصد آپ کے کھیے میں نصل کوٹراب کرنا ہے، پھرایک ونت پر آپ کی ہتھتیا كردينا ..... اوريه كام آپ ك ايك رشته وارن كرايا ہے کسی جادوگر کے ..... وہ ہاعث دشمی آپ کے ساتھ ایما کرد ہا ہے ....ریواچھا ہوا کہ آپ نے جلدی کرلی ورنه آپ کا جانی نقصان ہوجاتا ..... آپ اب فکرنه كرين اس بحوكا اورآب كرشته داركا انتظام مين كرديتا مول..... أوريه بول كررولو كا غاموش موكميا اور پھرا پی آئیمیں بند کرلیں۔

چند منٹ ہی گزرے تھے کہ کمریے میں زور کی موا چلنے آئی اور پھرد کیھتے ہی د کھتے ہواختم ہوگئ اور ایک كوف عن سي سفيد دهوال المقتام وانظر آيا .... وهسارا وهواں ایک جگہ جمع ہو کراس نے ایک ہیولہ کی شکل اختیار کر لیا۔ پھراس ہیولہ میں سے آ واز سنائی وی۔''حضور آب کے بلانے پر میں ماضر ہول '' (جاری ہے)

بیت رہا ہے..... دو جار ساتھیوں کواور بلا کر تھیل شروع کرتے ہیں۔ مجراس کے ساتھ بی ایک نے تین بندوں كا مام كرآ واز لكا كي توجواب الدكراجها بم آت ہیں۔ مرکاراتے ٹی تین بوکا تین کھیوں ہے آتے ہوئے نظر آئے۔

ے عمرا ہے۔ انہیں دیکھ کر میری تھکھی بندھ کی اور کا ٹو تو بدن مِی خون نبیں ..... مِیں <u>سینے</u> میں شرا بور ہو گیا .....ا در دم ساد هے بیشار ہا۔ مجرا یک کی آ داز سنا کی وی ..... م مهما ئيوا فكركرنے كى كوئى ضرورت نبيس مسكورشانتي ے رہواور اچھلو کووو ..... اگر او برموجود رام واس ماری آزادی میں رکاوٹ بے گا تو میں اس کی ناللين چير کرر که دون گا..... '' اور پھروه يا نچول کھيت میں وحا چوکڑی محانے لکے ..... وہ اوحرے اوحر دوڑتے رہے تیقنے لگاتے رہے اور اچھل کود کرتے رہے اور پھر سے ہونے سے پہلے پہلے اپنی اپنی حکہ پر یے خس وتر کت کھڑ ہے ہو گئے ۔'' بیر بول کررام داس خاموش ہو تمیا۔

چر کھے موج کر بولا۔ ''سر کار ..... مج کا تڑ کا جھلتے بی مل و محان سے از ا .....اورائے کھیت میں موجود ابو کا کے قریب کیا ..... مگر بجو کا بے حس و حرکت کھڑا تفا ..... پھر میں نے ایج و ماغ پر زور ڈ الاکیکن کچھ بھی سمجه میں نہ آیااوراہے میں نے اپناوہم سمجھا۔لیکن سرکار جب میں نے کھیت کی حالت دیکھی تو پر بیثان ہو گیا ..... وہ مکن کا تھیت ہے۔ بے شار پودے تہیں نہیں ہوئے را ے تھے ۔ پھر میں نے سوچا کہ ایسامکن نہیں کہ بے جان بوكا من جان يرجائ اورايا تومن في اين زندگی میں بھی سنا بھی نہیں کہ رات میں بجو کا میں جان

میں نے کی رات ایہائی دیکھا ..... اور پھر ایک وات تو میرے میٹے نے بھی ایباتی ویکھا.....تو میری رات کی نیندحرام موکئی ..... پس نے تو بیٹے کویہ کہ کرٹال دیا کہ پتر بیر تیراوہم ہے۔'' تا کہ بیٹاڈرنہ جائے ...... پھر می مندر کے پجاری جی کے یاس میا اور جیسا انہوں

Dar Digest 90 November 2014



فائرُه رحمٰن-ا نک

کالج گروپ کے سارے اسٹوڈنٹ جھیل میں آپنی بھادری دکھلانے کئے آلئے چھلائگ لگاتے اور چند منٹ بعد واپس جھیل سے نکل آئے پہر ایک لڑکی نے جھیل میں چھلانگ لگائی مگر یہ کیا وہ جهیل سے باہر نه نکل سکی۔

ول دو ماغ پرسکته طاری کرتی اپنی نوعیت کی عجیب وغریب نا قابل فراموش کهانی

کوئی بری عادت بھی نہتی۔

خير يونيورشي مين با قاعده يرهائي، كاسلسله شروع ہو چکا تھا اور سحر بھی خوب ولجوئی سے پڑھ رہی تھی اس کے علاوہ سحراین نماز بھی با قاعد کی ہے اوا کرتی ، وا ہے اس کے بو نیورٹی ٹائم میں بھی نماز کا دفت ہوتا وہ وہیں نمازادا كركيتي زندكي أيك بي نظام كي تحت كزرتي جلى جاربی تھی۔

يونيوراسك شريبالمسترقااور Physic, ويرارشف كالحربجي السالمد كله يس شائل ممى جوكه آج كل يو نيورش مين مور باتفا مخلف كرويس كي توك جمو يك جل ربي تقى اورسب تي يحد ببت دكش لگ ر ہاتھا۔ سحرا کی متوسط گھرانے کی تھی اور خوب ول لگا کر یر من والی بھی مربہت جلدی متاثر ہو جانے والی این اس عادت ہے اکثر وہ خود بھی ج جاتی تھی مگر بظاہر ہیہ

Dar Digest 91 November 2014

تنا مهت ن بینونی رائته مین خراه رمیره انول نهب ی ہیں۔اور سرنے محسوس کیا کہ وہ است وال کمور ای ہے یا چرکوئی اور بات ہے جے وہ کوئی نام ندو سے کی ۔ جيڪے سے گاڑي رکي اور تحرجيت ہوئن ميں آئي ابت ال مترم آواز ي عبرنه كها و محرآ پ كا كور-

سحر جواب میں ہول ہال بھی نہ کرسکی کیونکہ عزر کی آواز میں کچھالیا تھا کہ وہ حیب سادھ کے رہ کی۔ بس سحرنے فنکر بیادا کیا اور کھر میں واقل او گئا۔ اب اور نے سوعا کیا جی نے عزر کواہے ممر کا ایڈریس جی نے دیا۔ اور کرے میں تاج کراے ایک اور امیکا اگا و ملدی شل

عنر کا بیک اٹھالا کی تھی۔ خیر کھانا کھانے کے بعد بحرسو کئی اور عمبرے وقت الني نماز إداك جائے في اور جرات نوش تاركر في ايند حی مراوش او سارے بیک میں تفیجودہ منبرک کا ڈی شک جموراً أن إوراب عزر كا بيك كمولنا اور إس عن يولس نكالنااس كيحه نامناسب سالكا سيمى ممكن تفا كه عبرك بيك ين نوش مول أي أيس "اف خدام كيال" كافي وير سوچنے کے بعدوہ اس نتیج بر پہنچی کہوہ بیک کھولے اور نوٹس فکال لے، کیونکہ و مصرف اور صرف لوٹس کے لئے ى بىك كھولنا جا ابتى تھى اوراس بىل كوكى حرج بھى نىقى۔ مرجیے ہی اس نے بیک کھولا مہلی نظر ایک بوتل ہر بری جس می سرخ رنگ کامشروب تعاادر عنبر کوصرف وی شروب بينية ديكها كمياتها، ندتووه بهي كمينتين كئ اورنه بي اس مشروب کے علاوہ اس نے کوئی ڈرک لیا تھا۔ محرجس چزے لئے بیک کھولا گیا تھاوہ تو کیا اس متم کی کوئی چیز نیمی لعنی نوٹس۔ پیر ، بن مجھ بھی نہ تھا۔ائے میں دروازے بر وستك سناكي دى توسير في عزركي آوازسني جوبتار بي تحمي كدده سحرے بیک لینے آئی ہے۔ میں نے بیٹے وکہا توجواب می عزای مری مسراحث دے ریاف کی ۔

ا کلے ون یو نیورٹی میں کلاس ند مولی سارے اسٹوڈ نٹ لان میں بیٹے خوش کیبوں میں مشغول تے کہ عبرآتی دکھائی دی سب حیران تھے بیہ پری چیرہ لان میں آ كركس كے ياس جائے كى اوركيا كيے كى وہ محرك

ایک ون یو نیورش می ایک نیا چره نظر آیا بهت ولکش حسن اور ڈیین \_ اور بعد میں پتہ چلا کہ میسحر کے و بیار شن کی اسٹوون ہے۔جس کا نام عنر ہے۔اب کیا تھا جہاں پر ہرکوئی عنرے متاثر نظر آتا وہیں بحر بھی اپنا حال بناویتی کاش میری اس سے دوئتی ہو جائے سحر ے ذہن میں کی سوالات آتے کے عظر سیٹین کی طرف کیوں نہیں جاتی ہیشہ وہ کالالباس میں کیوں پہنتی ہے ممرسوال كاجواب دينا تو دوركى بات عنبرسلام كاجواب وینا بھی گوارا نہ کرتی ۔اور پھر کافی دیر تک تصرے جلتے رہتے۔ "مغرور ہے، اپنے حسن پر ناز ہے ۔" کوئی کہتا۔ " مر کھے بھی تھا، محرسمیت ہر کوئی اس سے متاثر تھا اور

اس سے دوئی کرنے کا خواہش مند بھی۔ ون گزرتے محے اور تمام اسٹوڈ نث عبر کے معمول ہے واقف ہو مکئے اور اس پر تبھر ہے بھی دن بدن کم ہو محر مگر سحر کا بحس کم ہونے کی بجائے بڑھتا گیا آخروہ کون ہے کیوں اس طرح Behave کرتی ہے مگر سحر موقعہ کی تلاش میں تھی کہ اس سے پچھ پوچھ سکے پہلے سڑ کے بیرونروع ہوئے اور حتم ہو سکے مرسحرنے ہمیشہ ہر پیرین اوٹ کیا کہ عز کہیں ہے دیکھ کر پیرحل كرتى ہے مركوئى ثبوت نہ ہونے كى وجہ سے جيب رہى كرتمام فيجرزات ميري خام خيالي تصوركرين منتي

مرميون كي دو پيرهي اور تمام استود نث محرون كو جا کے تھے اور شام کی کلاسز کے اسٹوڈ نٹ آ ناشروع ہو ع من مرسح کوکوئی لینے نہ آیا اتنے میں گھرے کال آ كَي ـ ''سحرخود عي آجادُ آج ـ''

سحر ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کس طرح ہے جائے۔ات میں مزین کیٹ ک طرف برحتی نظر آئی۔ سحرنے سوجا کیوں نہ عزرے لفٹ کی جائے۔ یقین تو نہ تنیا کہ لفٹ ملے کی محر ٹرائی کرنے میں بھی کوئی حرج نہ محى يحريف عبركو فاطب كرتي موسة لفث ما كلي توعبر نے جرائی سے سحر کو دیکھا اور فرنٹ ڈور اوین کرتے موئے محرکو بیٹھنے کا اشارہ کردیا۔ سحرکو تو جیسے ای کا انظار

Dar Digest 92 November 2014

الله الملي بارعمر كويا مولى - أو حريمر ك كرے ميں ميں حميميں كچھ بنانا حابتى ہوں۔ يقينا تم تھی سننا ھا ہتی ہوگی۔'' عبرنے بولنا شروع کیا۔ ''سحر میں کسی اور دنیا کی یای ہوں اور تہاری دنیا میں صرف پڑھنے کا شوق جھے

" السحرتم مجهدا حيى تكى اس كئے صرف تهميں بنانا جاہ رہی ہوں جہاری اپنی دنیا ہے۔ ہم ہوا کے بجاری لوگ بیں اڑ کیاں صرف کا لے رنگ کا ڈریس میمنتی ہیں۔ اگر ده سمی اور رنگ کا لباس استعمال کریں تو انہیں موت ہے کوئی نہیں ہچاسکتا میری مال تمہاری دنیا ہے تعلق رکھتی می ای دجہ سے جھے اس دنیا میں آ کردے اور پڑھنے ہے دلچیں ہے۔ حمرآج نہیں وکل جھے اپنی دنیا ہیں والبری جانا ہے۔ سیانیم ان ک نظر میں بے کار ہے۔ دور وسحر مین حمهیں این دنیا کی سیر کراتی ہوں۔''

''وہ کیسے؟'' درہ کیمیں بند کرو۔'' سحرِ کومسوں ہوا وہ ہوا میں اڑ ''مریک سیار کرو۔'' سحرِ کومسوں ہوا وہ ہوا میں اڑ ر بی ہے ادر مجھی مجھی کوئی جھاکا بھی لگتا ہے ۔ ممر دہ عنبر کی آواز کے انظار کی تھی کہ کیا وہ آسکھیں تھو لئے کو کہیے مجهدر بعبر الماسين كلول دو-"سحركي آ دار آكى اور سحرنے آئکھیں کھول دیں۔

مربدكيات كلهيس كفولنے كے باد جود محركو كچھ نظرند آرہا تھا۔ اس نے اپنی آئکھوں کو زور سے ملا اور تب با مشكل عنبركودهندلاسا ومميم بالى اورباقي صرف دهندى دهند تھی برطرف تاحدِ نظرال دھند میں کھے بیول آ مے بیجیے ہوتے نظر آ رہے تھے اور سحر بار بارائی آ جھیں مل رہی مقى ادر يلتے ہوئے بھى ايسامسوں كررى تقى جيے بس ہوا من باتھ باؤل ماروی ہو۔اجا تک چھیجیب ی آوازیں آنا شروع مولئي .. اورايك جال محرك اديرة كركرااوروه جال میں پھنس تی۔اورائے ہوش کھو بیٹھی جب ہوش میں آئی تو این آپ کولوہے کے ایک شکنے میں جکڑے پایا سامنے کھ عجیب دغریب ڈھانچ نماانسان کھڑے تھے اور

پاس آئی اور کارڈ، دیے ہوئی بولی کی اوار پارتی ہے تم ضرور آنا میں نے ڈیپار شف میں سے صرف منہیں یو جھا ہے۔' خوشی کیا بات تو تھی مکر سحر سوے بنا ندرہ سکی آخر مرف مجھے بی کیوں لیکن خیر ویمی جائے گی۔ای بہانے اس کا گھراوراس کے گھر کا ماحول توويكضے كوملے كا ..

ا مکلے دن سحر عزر کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ عنی محرکود مکیم کراییا محسوس مور ما تھا کہ پارٹی تو وور کی بات جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو جیب سناٹا جھایا ہوا تھا۔ مگر اس نے ہمت کر کے ڈور ٹیل بجا دی تو دروازہ كها كالميااور سامنى ببت سياوك نظراً ي توسم کی ہمت بندھ گئی۔اندر داخل ہو کی تو دیٹر سرخ رنگ کا مشروب بیش کررہے تھے جو کہ بالکل ویسائی تھا جیسے عبر كے بيك سے لكا تھا۔

ال نے مشروب نہ لیا اس کی نظریں تو بس عزر کو و هونڈ رہی تھیں کہ اس نے ویکھا عبر کے مرد بہت خوبصورت بچیاں تھیراڈ الے محصاری ہیں۔ مران میں ہے کسی کی آ دازاو کی نہ تھی اور نہ ہی محرمجھ سکی کہوہ کیا كهدرى بيل-

وہ عزرکے سامنے جا بیٹھی مگر عزرتو جیسے اسے بہچان نہ رى كى يادە جان بۇ جۇڭرېچا ناندچاەرى كى تحرىمجھىنىكى-كهاف كاونت مؤكما ادرسب لوك كهانا كهاف مكي محراق من ان كولؤت كررى مى سب لوك خوبصور تى من ای مثال آپ تھے ۔ خاص طور پراؤ کیاں بہت ہی خوبصورت مر وه صرف مرخ مشردب لے ربی تھیں۔ ات میں عزر کوا شایا کیا اور وہی سرخ رنگ کا مشروب اس كے ياؤں مل كرايا كيا ادروہ اس كے اوپر سے جلتى ہوئی آ مے کل عنی محرکوایک دم چیرت ہوئی جب عنر است بلائے بغیراس کے ماس سے گزر کی اور وہ صرف ا تامحسوس كرياني جيسكوني بواكاجمونكا كررابو ..

سب لوگ علے محتے محر من كواس نے دروازے ے نظتے ندویکھااس نے سوجا شاید مجھلی سائیڈ کوئی اور بھی دروازہ ہو رہ بچھلی سائیڈ می اور سامنے ہی عزر کو

Dar Digest 93 November 2014

مر پھیرونے ہوئے یول۔ اچھا اکر تمہیں اتنا بمروسه بنو تبيلي كوآ كاه كرنا ضروري بورندوه مهيس چھوڑیں <u>سے تہیں</u>۔اور تہارے ساتھ مجھے بھی۔'' رات ہوئی اور خاص نتم کی آ داز کے ساتھ ہی لوگ

ایک میدان میں جمع ہونے گئے۔ وہ عجیب سے لوگ جب جمع ہوئے توسحر کو پچھ خوف سامحسوس ہونے لگامگر عبرنے اینے قبیلے والوں کو ساری صور تحال بتائی اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد سحراور عنران

يهار ول كى جانب تكل پريس-

کافی دن کی مسافت کے بعد ایک دن جیسے ای آرام كرنے كے لئے بحر بيٹى اسے ايسامحسوس ہوا جيسے ان كے قریب ہی کوئی بانی کی ندی ہے یا۔ کھاور، وہ یہی سوچتے ہوتے اٹھ کھڑی ہوئی اے کوقدم بڑھا دیے۔ مگرسامنے اب آنکھوں کو چندھیا وسینے والی منہری اہری کھیں اور تا مدنظر وہ سنبری جا درتی نظر آ رہی تھی۔عبرجس نے اس حصيل محمتعلق يهت ى خوفناك بالتيس سريحي تفيسهي سبهی ی لگ رای هی جب کر بحر بهت برجوش نظر آ رای هی اس کی وجه وه خود بھی نہ جان پائی که وه اتن پر جوش کیول ہے۔ وہ ایسامحسوں کردہی تھی جیسے کسی برف میں اس کے یاؤں وسی رہے ہیں۔ مرجیل میں دہ وافل نہ ہوئی ہو۔ مكر عنر كومعلوم تفاكه وه جيل عن واخل مو چكيس ميل-كيونكه إس جميل مين جتنا آ م بروحة جاؤاور يحصي مزكر و میصوتو لگتاہے ہم کنارے بر ہیں ابھی جھیل میں داخل مہیں ہوئے اور سامنے و میصنے ہوئے میسیل کہیں وور نظر آتی ہے۔ بیساری ہاتیں عبر سحر کو بتار ہی تھی مرسحر تو جیسے کوئی بقركامجسمه مواور چلتا جار بابواس كي مثال بني بولگ ي-اس حبیل کی وہ ٹھنڈک محسوں کرسکتی تھیں۔ مگر یہ اندازہ لگاٹا کے میل کا درمیان کہاں ہے اس کے کنارے كہاں ہيں بيان كےبس سے با برتھا۔

عبر کوایک دو بار تھوکری کی اور دہ گرتے کرتے بی اس كالبيلي برا حال تقاكم كني و محروابس جلته بين-مرسحر چلتی ہوئی آ مے نکل کئی اور اب وہ ایک ووسرے کی مخالف سمت میں چل رہی تھیں لیعن سحرآ سے

اليك بقر سروشي بعوث بعوث كرفل وي في اجا مك جواكا ايك جمونكاسا آيا اوروه دُهافي وكت كرت يوع محرك قريب آن كك اور سحراس وقت کوکوس رہی تھی جب عبر سے دوئتی کا خیال ذہن میں آیا تھا۔اور ساتھ ہی اللہ سے مدد ما تک رہی تھی۔

اجا تک ایک گرجدار آواز سنائی دی اور دو و هانچ رک ملئے اور سحرنے ویکھاعنر ایک دیو ہیکل نمامخض کے یا دُن پکڑے بیٹھی تھی۔ اور پھر سحر آ زاد ہو کی اور عنبرنے بتایا یہ ہماراسردارہے میں اس کی اجازت کے بغیر تہمیں اپنی ونیایں کے آگی تھی۔ مراب ہمیں معانی مل چکی ہے۔ تم میرے ساتھ جہاں جا ہو جاسکتی ہو۔ پھراس نے سحرکو اینے والدین سے ملوایا۔ دیکھنے میں تو وہ اس کے ہم عمر لکتے تھے ہے میں سوی رہی تھی کہ عنر نے تعارف کردانے کے ساتھ ساتھ رہجی بتایا کہ یہاں انسان جوان ہی رہتا ہے ہاں مرجب مرنے کاوقت قریب ہوتواصلی عربائے م جاتی ہے۔اورموت بھی ایس کہ ہم ہوا کے جھو نکے میں بدل جاتے ہیں۔ جسے ہی سی کا وقت جتم ہوتا ہے وہ ہوا میں خلیل ہوجا تاہے۔

جاری زند گیاں بے مقصد ہیں۔ ہاں مرایک مقصد ہے ہر کوئی حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ وہ ہے سنہری مجلول ہر کوئی اس پھول کو عاصل کرنا جا ہتا ہے کوئکہ اگر اس ف وہ پھول حاصل کرلیا تو وہ امر ہو جائے گا اور اس ویس کا ہمیشہ کے لئے حکران بھی اور نہوہ بھی ہوائے جھو تکے

عن بدلے كا بلكه وقت اس كے مجھ ند بكا أسكے كا۔ شالی علاقہ عسسمرے یانی کی جیل ہے اور اس کے درمیان وہ سنبرے رنگ کا پھول ہے۔ ہمارے قبیلے کے کی لوگ محیضر در مروایس کوئی ندآیا۔

محرجوكاني وبريسية بنحى كفتكوس دي تفي اجا تك بولى . "عزر کیا ہم دہ پھول حاصل کر لیں معے؟"عزرنے جواباً ایک مسکرابت دی اور کها۔ " جھوڑ واس خام خیالی کو۔" سحرنے اپنے ارادے پر ڈٹنے ہوئے کہا۔'' ویکھو عنرہم ایک خدا کے مانے والے ہیں۔وہ ہاری پکارسنتا ہے مجھے یقین ہے دہ امار کا مدو ضرور کرے گا۔"

Dar Digest 94 November 2014

ويدسب بالنين ن ري هي احا يك ال كي آنكم بی آئے جاری تھی مرحز سنے دالی دوڑ لگاؤی اور ایک ے آنونگل بڑے۔" مگرباباجی میرے والدین؟" ز بروست تفوکر کھا کر کر پڑی ہے کو بھی ایک زور وار تفوکر سحر بيني ايك بات يا در كھوا و پر والا جو كام كرنا جا ہتا کی اوروہ عبر کو پکارتے ہوئے لڑ کھڑا کر کر بڑی اور پھر ہے اس کا بندو بست بھی کر دیتا ہے تم فکر نہ کروآ کیمٹیں

است ہوش ندر ہا۔ بند کرو میں تمہیں تمہاری دنیا میں پہنچا دیتا ہوں بگر تنہیں سحری آ کھی کھی تو اس نے اپنے آپ کوایک صاف يهال لوث كرة ناموكا\_ شفاف کرے میں بایا۔جس میں ایک طرف سے کھڑک سحرنے آئیں کھولیں تو خودکواس کمرے میں پایا کے ذریعے روشنی داخل ہور ہی تھی۔ سحر اُٹھی اور اس نے جہاں سیر کوعنر نے اپنی کہانی سنائی اور اپنی دنیا کی سیر کو كمرى سے باہر و مكھنے كى كوشش كى مكر وہاں سامنے کے گئی تھی ۔ ابھی وہی وقت تھا جس وقت بار کی ختم ہو گی صرف وہی سنبری البریل تھیں اور کھڑکی ہے آنے والی مقی۔ سحر باہر نکلی اور شیسی میں بیٹھ کر گھر بیٹنی گئی۔ وہ كوئي روشني ندختي بلكدانهين لهرول كي چيك تفي سحرو بين حيران هي سيخواب تها ياحقيقت و واسيخ آپ كوستنجال نه پر کوری کھی کہ پیچے ہے کسی کے قدموں کی آ دار آئی يار بى تقى كيا تفاده سب يا پېركو كى خواب تھا۔ اور وہ میچھے مڑی ایک بزرگ کھڑے تھے۔ چمرہ تورانی مبح کے وقت ہی وہ دوبارہ عبر کے گھر کی جانب تفا محر کا خوف کم موا''آ و بین مجھے تمہارای انظار تھا۔ چل بردی کئی باروستک دی گئی بیل دی محرید کوئی جواب بكه يون كها جائے كه ميں تمهارے انظار ميں زعرہ تھا۔ آیانه وروازه کھلا۔ سائے سے ایک بوڑھی عورت آئی سحرینی بریشان شہوتمہیں ایک نیک مقصد کے لئے چنا نظر آئی اور بولی۔ در تمیابات ہے بیٹی۔" كيا ہے۔اس سبرے بھول كى حفاظت ميس كرتا آيا "الال جي ميري سيلي كا كفر ب كافي دير س كفرى جول ، يبال ك باى جوا، اور ونت ك مان وال مول كوكى جواب نبيس ال ربا- " بیں اور جیسے ہی کسی کا وقت بورا ہوتا ہے تو بیہ واکے مجلول ودینی اس گھر ہیں توسالوں سے ندکوئی آیا ندر ہاکئ كوهاصل كرف في كوشش كرتاب - الراس في بدي بول حاصل كرلياتوان كى طافت كى كنابره جائے كى اوروه

سالوں سے بیدوران پڑاہے۔ ''سحر جی'' کے علاوہ پچھے نہ بول سکی اور پونیورش چلی گئی شاید و ہاں عبر سے ملاقات ہوجائے ممرو ہاں بھی

غنرندهی ده مونی تویبال مکتی۔

خیر وقت گزرتا ممیا اور سحر کے ذائن میں بیرواقعہ وهندلا يزتا كياسحر باتاعدكي يصفماز برهتي اور تلاوت كرتى اورايين الله سے مدد مائلتى - ايك ون يو نيورسى من خوب بله گله مور با تقايه كيونكه شالي علاقه جات مي ٹرپ جار ہاتھا۔اور حربھی پر جوش ہوگئی۔ کہ چلوروثین لائف سے بہٹ کر پچھا میٹیوٹ کرنے کو ملے گی۔

وه ون آميا اور تمام استود نث بل جل عات خوش ميون من معروف شالى علاقد كى طرف روال دوال تنصوبال تين دن ركنه كاير وكرام تعالمي وجد تحي كه راستے میں بھی جہال کوئی آبشار وغیرہ نظر آتی تو وہیں

عامتي تعي اوراس ندي ميس وه صرف اي كام كي وجه آ نی می ادراب د داین انجام کو کافی چکی ہے۔''

مرطرف جابی محادے کا۔ ہر چیز کوئم مونا ہے بیاقانون

فطرت ہے مگریدال کے خلاف سوچتے ہیں بد مرہ ای

جھیل کی محمرانی میں ہے۔ یہاں تک مرف کوئی نیک ہی

من سكتاب اوروه بهي نيك اوريع جذبات ركھے والا۔

جھے یقین تھا کہتم ضرور آؤگی۔اب اس چھول کی

حفاظت تمهارے ذمہ ہے، بنی تم اپن ونیا کوتبابی سے بچا

على مورية قانون إورچا آيا اورچارا بكار

جھے میلے کی آئے اور ابتم اور تمہارے بعد کوئی اور

بہتماری خوش سمتی ہے کہ مہیں اس نیک کام کے لئے

منتخب كيا حميا اوربال وهتمهاري دوست جس كااصل نام

والبش بوهمرف تهارے ذریعے یہ مجول عاصل کرنا

انعي حيرت انكيز طور يرجيح بن شروب بياتواناني محسوس كرنے كي اور چېركارنگ تھيك بوگيا۔ " بيني اب حمهين يهي مشروب بينا بوكايدا يك تيل كا رس ہے جو مہیں بہال ملارے گا۔اس کی کئی خاصیتوں مل سے ایک بیے کہ میم مہیں جوان اور طاقت ورر کھے گا ممر ہر چز کواس دنیافانی سے جانا ہے جب تک تمہاری زندگی سے اور جب تہارا وقت بورا ہونے لکے گاتمہاری امل عرسامنے آجائے گی جیسا کہ میری دیکھر ہی ہو۔اور اب ميتهاري ذمدداري ہے كہتم چول كي حفاظت كرياتي مویانہیں۔او پر والے کی یادہے بھی عاقل نہ ہونا اورائی جان سے برھ کراس محول کی حفاظت کرنا کیونکہ آس میکول کو حاصل کرنے والے اس کانبیں تیابی و ہر بادی کا سودا کرنا جاہتے ہیں۔"اس کے ساتھ ہی آ واز بند ہوگی۔ سحرجیسے سکتے میں آگئی اوراسے وہ الفاظ یادا نے لگے۔ "میٹی جب او ہر والے کوکوئی کام کرنا منظور ہوتو وہ بندویست بھی کرویتا ہے۔''

دنیا کی نظر میں وہ جیل میں ڈوب کر مر پیکی تھی۔ گر حقیقت کاعلم صرف اوپر والے کو تھا۔ وہ بھی راضی تھی کہاس کو نیک کام کے لئے چنا گیا ہے گر والدین کا خیال آتے ہی وہ بچوں کی طرح روئے گی۔ روتے روتے نجانے کتنا وقت گرز گیا اور پھراسے آہستہ آہستہ سکون طنے گا۔

ادھرکی ون جھیل ہیں تلاش کے بعد سحرکا غائبانہ نماز جناز ہ ادا ہو چکا تھا۔ اس کے والد نے توجیبے اپنی و نیا ہے کنارہ کھی کر کے جبل کے کنارے کو بی اپنامسکن بنالیا تھا۔ اب بھی جاند کی جائد ٹی رات ہیں سحر اپنے والد ہے ملئے آتی ہے وہ جسل ہی ہیں جائور و جارہ جسل ہی ہیں جلی جاتی ہے۔ اس کے والد بچھتے ہیں رہیحرکی روح ہے جو مان ہے مان سے ملئے آتی ہے۔ مرحقیقت سے توسیحر یا پھراو پر والا مان سے ملئے آتی ہے۔ مرحقیقت سے توسیحر یا پھراو پر والا میں واقف ہے۔ نجانے ایسا کب تک چلے یہ قدرت کا میں واقف ہے۔ نجانے ایسا کب تک چلے یہ قدرت کا میں کے بس میں نہیں۔ قانون ہے اور چلیارہ کی جب تک وہ جا ہے گا اس کو بدلنا میں کے بس میں نہیں۔

کے دور کے اور انجائے کے کا مقعلہ شروع ہوجا تا۔

دودن خوب انجوائے کیا گیا ہر طرح ہے آخری دن

قا۔ جہاں قیام کیا گیا تھا قریب ہی جبیل تھی آج جبیل

سب لوگ اپنے اپنے گروپس میں جھیلیاں پکڑنے میں

سب لوگ اپنے اپنے گروپس میں جھیلیاں پکڑنے میں

ماتھ ہی سردی میں اضافہ ہوتا شروع ہو گیا، رات جمیل

کے کنارے گزارنے اور جھیلیاں فرائی کرنے کا پروگرام

من چکا تھا۔ کنارے آگ کے الا دُروش ہو گئے اور جنگل

میں منگل کا سابن گیا۔ سب لوگ بہت انجوائے کررہ سے

میں منگل کا سابن گیا۔ سب لوگ بہت انجوائے کررہ سے

جو ہر دکھانے کے لئے جمیل میں خوطہ لگانے کا سوچنے

جو ہر دکھانے کے لئے جمیل میں خوطہ لگانے کا سوچنے

اور انکھ گیا، مب جران تھے یہ پانی کے نام سے ڈرنے

اور انکھ گیا، مب جران تھے یہ پانی کے نام سے ڈرنے

والی لڑکی بھی خوطہ نگائے گی ''او کے دیکھتے ہیں۔''

سب اپنی اپنی باری پرآت می اور خوطه لگانے کے بعد اپنی بہاوری کومنوات دادوسول کرتے الاؤک گزدآ کر بیٹھتے میں فیصر مبلند ہوا۔ 'اب محر کا نمبر ہے۔'' سحر جیسے ہوش میں آگئی۔'' ہاں میرانمبر۔'' ''دمس آپ کا نمبرد کھتے ہیں۔''

"جی و کھے تیجے گا۔" سحر آئے مسکواتے ہوئے جیل میں چھلا تک لگا دی۔ چھ در ہو بی گزرگی مرسحر دوبارہ باہر نہ آئی۔ سحر سرب نے مل کرے پکارا مرسحر ہوتی او جواب دیں۔ اسحر بار ہاہرآؤ مان مجے تم بہا در ہو، فداق مت کروباہرآؤ۔" محرکوئی جواب نہ آیا۔

ادھر سحر کو چھلا تک لگاتے ہی ایسامحسوں ہواجسے دہ با انہا گہرائیوں میں کرتی چلی کی ۔اوراپ ہوش سے یے کانہ ہوگئی۔

جب آ تکھیں کھولیں تو سامنے انہیں بزرگ کو مسکراتے پایا سحر کوجیسے بھولا ہوا داقعہ یادآنے لگا۔ بیٹی اشوا در بیالال رنگ کاشر بت ہوتو جسم میں تو انائی محسوں کردگی۔ 'اور کٹوراسحرکے منہ سے لگادیا۔



Dar Digest 96 November 2014



## السامتيازاحه-كراجي

المنے وقیت کا عظیم المرتبت ڈاکٹر جس کا سکہ مر ذمن پر بیٹھ چکا تھا مگر وہ خود اپنے می تجربه کی بھینٹ چڑھ گیا اور بھر اس کے آخری الفاظ دوسروں کے لئے مشعل رہ بن گئے۔

#### قار كين! اكرآب اس كمانى سے لطف اعدوز مونا جا جي اين تواسے رات كي تنهائي هي پر هيس

ر ہائش اختیار کرلوں۔ بعض احباب سمجھتے ہیں کہ میں ورا الى كيفيت بيداكرنے كے لئے سردى سے خوف زده ہونے کا مظاہرہ کرتا ہوں اوراس مظاہرے سے میرا مطلب بيهوتاب كدے زياد ولوگ متوجه بول اور جح جرت ک نظرے دیمیں۔

دوسرے لفظول میں بیاکہا جاتاہے کہ میں نمائش پیند ہوں۔ خدا کواہ ہے بددونوں نظریے غلط

آب ہو چرے بین کہ ش سرد مواسے کول ڈرتا ہوں۔ شنڈے کرے می داخل ہوتے بی مجھ پردہشت کا عالم کول طاری ہوجاتا ہے اور بہار کے وأفريب موسم عن جب كوكى خوش موار دن ، خنك شام من وصلے لکا ہے ، تو ارز کوں المتا ہوں۔ محمد لو كوں كا خال ہے کہ می طبعا سردی ہے تنظر ہوں، چنانچہ مجھے کی بارمشوره ديا حميا كممتنقا كمي حرم استواكي ملك عن

Dar Digest 97 November 2014

ہیں۔ جو اسحاب بھین سے جانتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے نمائش اور ظاہر پندی سے ہمیشہ نفرت رہی ہے۔ میں الگ تھلگ اور سادہ زندگی بسر کرنے کا عادی ہوں۔ رہا دوسرا تظریبہ تواس اسر کی تفدیق کرنے والے بھی مل جا کیں مے کہ پھے عرصہ بہلے مجھے سردی سے تطعی خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ تُؤكِرُ ات جارُون مي معمولي كيرُت پين كردات محيح برف بارى من تنها كلومنا ميرامجوب ترين مشغله ففاء مرایک خاص واقعہ نے مجھ سے بید مشاغل چھین کئے۔ میں بیرواقعہ من وعن آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس طرح آپ خود انداز ہ کرعیس سے کہ میں مردی اورمردہوا سے خوف کھانے میں کہاں تک حق بجانب ہوں۔

جہاں تک میرے تجربات کا تعلق ہے سے درست نہیں کہ انسان صرف اندھرے سکوت اور تنهائی میں خوف زدہ اوتاہے ، کیونکہ مجھے کہلی باز پیرس کی مخوان زئین آ باوی ثین واقع ایک بورڈ تگ ماؤس میں حقیق خوف سے سابقد برا، جبکہ ایک فاتون ادر دوصحت منداورتو انا جوان میرے ساتھ تھے۔ نیچ مردك برسينكر ول لوك آجار بسي ادر كا زيال چل رہی تھیں، دکا ٹیں بھلی تھیں اوران برخر پداروں کا جیم تھا۔ اس کے باوجود خوف کا سامنا ہوا، او میری المحميل مين كي المحقى رو كيس ، الرحميرية ،ال المرح شايدسارى بات آپ كى مجھ ميں نيس آسكے ميں شروع سے بیانا تا ہوں۔

1993 كاذكر ب\_ ين أيك ماباندرساك میں قلیل تنخواہ پر ملازم تھا۔ مآلی حالت بتلی ہونے کی وجہ ہے اکثر مقروض رہتا۔ زیادہ کراہیادا کرنے کی سکت نہ تقي، پر بھی جا بتا تھا کوئی ایس جگه ل جائے جوزیادہ گندگی اور تکلیف ده ندمو به

الاش بسیار کے بعداس نتیج بر مہنیا کداتے م پیوں میں معقول حکد کا لمناممکن نہیں ، چتانچہ ایک ایسے بورد تک ہاؤس میں کرہ کرائے پر لے لیا جو دوسری

جگہوں ہے نسبتا احما تھا۔ یہاں اس بات کی موات جی تھی کہ رسالے کا دفتر نزویک تھا اور تمارت کے پیلے حصے میں رونی ، گوشت اوروودھ کی دکانیں تھیں اورة مدورفت برزياد خرج المحن كا امكان ساتها- جس عمارت کا اہمی میں نے ذکر کیا ہے مطار منزلہ اور بھور سے پھروں سے بنی ہوئی تھی۔اندر دنی د ایواریں زیاد و ترچونی تعین اورانہیں جگہ جگہ ہے دیک تباہ کر پھی تھی۔زیدے اور برآ مدوں میں کئی ایک مقامات پرسک میرمری ٹائلیں نظرآتی تھیں ہیکن اکثر جگہہ سے میہ پھر فس كرب رنگ ہو چكے تھے ادر كئ ايك جگهوں پر توانيين تكال كركار ادر جواني سے عام اينين لكادى منی تھیں ۔ کمروں میں بوے بوے تنگی آگٹ وال اور كارنس كسى زمانے ميں ضرور فوبصور ١٥٥٥ مول مح الكين اب مكينوں كى عمرت وافلاس كے سبب في اللهم اور معردف دكماني وية شهد ان أتش دانول من شاید بھی ہے میں ہو۔ دراصل بیرس جیسے مینکے شہر میں غریب آدی کے لئے ایدھن اورکو کلے کا خرج برداشت كرنابهت مشكل ي--

ما لكه مكان كانام من مرير دخفائه ادهير عمر كي اس ہسیا نوی عورت کی شور کی رچند بال مضر جن کی وجہ سے وه خاصى معتلى خيز دكھائى دى تى تھى - تا ہم طبيعت كى بہت مرم اور اچھی تھی۔ بیں نے جلد بی محسوس کرلیا کدا کثر مالکان کی طرح اے کرایہ داروں کی شکایتیں کرنے کی عادت نہیں اور نہ وہ رات گئے تک بلب حلانے یا در سے کھرلوفے پرناک بھنوں چرھاتی ہے۔ میرے علادہ دوسرے کرایہ داروں کی اکثریت نچلے طبقے کے ہانوی مزدوروں پر مشمل تھی۔ بیانوک شاذونا درہی أيكِ دوسرے سے بات كرتے ، اس لئے ماحول خاصا برسکون تھا۔ نیچ سڑک برسے گاڑیاں گزرنے کی آ دازیں البتہ لکھنے میں تل ہوتی تھیں الیکن جلدہی میں ان کاعادی ہو کیا۔

اس ممارت میں منطل مونے کے تین مفتر بعد ایک دلچپ واقعه پیش آیا۔ ایک شام مجھے اجا تک

Dar Digest 98 November 2014.

احباس مواکہ کرے کی حمیت تم ہے اور کی حکموں ہے فیک ربی ہے۔ باہرجمانکا مطلع صاف تھااور بارش کا دور دورتك نام ونشان نه تما من فوراً ينج كميا اور ما لك مكان مس بريرو كواطلاع دى۔ وہ تصندي سانس كے "اب ڈاکٹر موناز کوکون سمجھائے ،اس نے اپن

لیبارٹری میں کوئی دوا گرادی ہوگی۔ بے جارہ بہت بہار ہے،روز بروز اس کی حالت مجرتی جاری ہے، مگر کیا کروں ،وہ کمی ہے اپنا علاج کرانے پررضا مندنہیں موتا \_طویل باری نے اے چرچ اکردیا ہے،ورند پہلے **ہت** خوش مزاج انسان تھا۔

کربولی۔

ور خرد اکرموناز حیت برکیا کرر اے؟ " میں

ے سوال کیا۔ '' شیجه که نبین سکتی مثاید نهار با موگا - دِن میں بيبيون مرتبه باني من عجيب عجيب خوشبود أل كر نها تا ہے ..... بروی انو کی عادیم میں اس کا۔'' '' کیاوہ لوگوں کا علاج معالجہ کرتا ہے؟''

وونبیں عرصہ ہوا اس نے یہ دحندا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں بہت بڑاڈ اکٹر تھا۔میرے والد کہا کرتے تھے بارسلونا میں اس کی بروی شرات می ۔ حال بی میں مارا ایک مستری حیت کی مرمت کرتے ہوئے چوکی منزل ے كريواتها، واكثر موناز في الى كا بازو جورويا، حالاتکہ اسپتال والوں نے سے بازو کافنے کا فیصلہ كرلياتها ـ واكثرمونازايين كرب سے بابرتبيل لكا -مرا بمائی اسٹیانواے کمانے یمنے کی چزیں ،لا تدری ے دھلے ہوئے کڑے اوردوائی لاکردیاہے۔وہ منوں کے حساب سے امونیا منکواتا ہے بمعلوم نبیل کیا استعال كرتاب."

میں واکثر موناز کے بارے میں مزید معلومات حامل كرناجا بتأتماء ليكن مس بررو مرصال لاصف كلى ميل كرے بيل لوث آيا۔ تحوری ور بعد حیت سے یانی فیکنا بند ہو کیا۔ کان لگا کرسنا ،توکسی مشین کی محر محرسنائی دی۔ اس سے

منك مي جل به آواز ميون دفعة من چاتفا اليل جي توجہ نہ دی۔ میں ڈاکٹر موناز کے ہارے میں سوچنے لگا\_اگروہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، تواس واحیات بورڈ تگ ہاؤس میں کیوں رہتاہے۔ نہ جانے اسے کیا مرض ہے اليكن وه اسپتال ميں كيوں نه گيا؟ دن بحر كمرے ميں بندر ہے ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کے با دجود مجھے ان سوالوں کے جواب نہ مل سکے اور بالآخر ہیں نے سوچناترک کردیا۔

حقیقت یہ ہے کہ مجھے دل کا دورہ نہ پڑتا بتو ڈاکٹر موناز ہے ملاقات ممکن نہتھی۔ ایک سہ پہر ا جا بك مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوامحسوس ہوا۔ ڈاکٹر مجھے بتا كرنى جائي ، ورنديد وره جان ليوا كابت موسكتا ب-وہ دونوں ڈاکٹرجن ہے میں وقتا فو قتاطی مشورے لیا كرتا تها ، بورد كت باؤى ے بہت دور تھ ،البذا مي الكالك باته سين يردكها ادر تيزى سع سيرهيال يرحن لگا۔ چوتھی منزل پر یعنی میرے کمرے کے عین اوپر ڈاکٹر موناز کا فلیٹ تھا۔ میں نے اس کے درواز سے پردستک دی۔ا شردسے سی نے بہت ہی صاف انگریزی بیس نام اورملا قات گا مقصد لوجھا ادرمرے جواب ویے پر دروازه کھول دیا۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جون کا مہینہ تھا اورباہر اچھی خاصی مری تھی الیکن مرے میں داخل ہوتے بی شندی ہوا کے ایک جھو کے نے میرا خیر مقدم كيا- من كافين لكا- يول محسوس موا برف خاف يم آ حميا بيول - ۋاكىرموناز كى نشست گاەسامان آ رائش سے بر تھی۔خوب صورت صوفے مساہ مہامنی کا بنا ہوا إعلى فرنيجر بكتابون كي منقش الماريان حسين ودلفريب رکوں کے بردے۔اس غلظ اور برانی عمارت میں ایا سچاسچایا کره د کھ کر بہت جرت ہوئی۔

دائيں طرف چيوني سي ليبارٹري تھي ۔جس جي مسى مفين سے طلنے كى آواز صاف سنائى وے رہى محی۔ ادھ کملے دروازے میں سے دواول کی مجری

Dar Digest 99 November 2014

یں زیاوہ طاقور ہیں۔ اگر اوی جسم سے سالم ہوتو توت ارادی کے بل پرایخ آپ کوزندہ رکھا جاسكتاب، خواہ اعضائے رئيسر ميں سے ايك آ دھ ختم ہو چکا ہو۔'' قدرے تو قف سے وہ ہنتے ہوئے بولا۔ " و کسی دن میں حمہیں دل کے بغیر زندہ رہے کا

ഥ

طريقة بمي بتا دُن گا\_''وه بولا \_

میں خاصی دریک اس کے باس بیٹا رہا۔ معلوم ہوا وہ بعض جلدی بہار بوں میں مبتلا ہے اور میہ یماریاں الیم ہیں کہ ان کے لئے دواسے زیاد واحتیاطی تداہیر اورشد پدسردی کی ضرورت ہے -55ور ہے فارن ہائے سے زیادہ درجہ حرارت اس کے کئے جان لیوا ٹابت ہوسکتا تھا،چنانچہاس نے پیٹرول کے ایکن اور مونیا سے مطلوبہ سردی پیدا کرنے کا بندوبست كرركها تفا۔ اس انجن كي گھر گھر جھے اپنے كمرے ميں سنا کی وی کفی ا

ڈاکٹرموناز کے علاج سے جلدی مجھے آرام آ گیا۔ دہاں سے لوٹاتو بمیشد کے لئے اس کا مداح بن جکاتھا۔ اس دن کے بعد ہفتے میں ووتین بار میں اسے ملنے جاتا۔ وہ بری خوش اخلاق سے پیش آ تاتھا۔اس كے كرے ين سردى تا قابل برداشت تھى ،اس كے وہاں جانے سے پہلے میں ایک امبااولی کوٹ مین لیتا۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے تجربات سناتا جوہالعموم الف داستانوں کی طرح محر العقول موتے تھے۔وہ قدیم اطباء کی بہت عزت کرتا تھا کیونگ بقول اس کے ساوک اليے ايسے سننے جانے سے جوموت کے بعدانمانی اعصاب کوانگخت کرسکتے تھے۔

سئ بار اس نے مجھے بوڑھے ڈاکٹر تارس ک كېانى سنا ئى جواڅھارەسال قبل كى طبى تجربوں ميں اس كا شریک رہاتھا۔اپنے عجیب وغریب تجربات میں اسے ایک موذی مرض نے آن لیا۔ ڈاکٹرموناز نے بوی تندی سے اس کا علاج کیا اوراسے افاقہ ہوگیا ممرخود ڈاکٹر موناز اس مرض میں جتلا ہو کیا۔ یہ وہی مرض تفا جس کے لئے مونازایخ کمرے کوئے بستہ رکھتا تھا۔

ہوئی شیشان ،فلانک، سپرے، نلکیاں دکھائی ویں۔ غالبًا یہی ممرہ میرے مرے کے عین او ہر دا تع تھا۔ وروازے کے پائیں جانب اس کی خواب گاہ مھی جس میں برتکلف بستر ،جھاز، فانوس اورآ رائش کی ووسری چیزیں نظرآ رہی تھیں۔خواب گاہ کے دروازے کے ساتھ ہی ایک اور دروازہ تھا جو عالیا عسل خاینے کا تھا۔ رہائش ہے محسوں ہوتا تھا کہ ڈاکئر مونازاعلی تعلیم یا فتداور ہاذوق انسان ہے۔

اس کا قد چھوٹا اور سرباتی جسم کی مناسبت سے برا تفالياس أتكريزي وضع كااورنهايت عده سلا موا ، جرے برتفکر کا خاص اثراز ، کھنی بلکوں کے نیچ تیز اور ہوشیار آ تکھین ،فرانسیسی وضع کی داڑھی ،آ تکھوں بر بغیر فریم کی عینک قدیم سیانیوں کی طرح او کی ناک اورخوب صورت وبانه جواس كي مضبوط اورنا قابل تنجير توت ارادی کا پند دیتے ستے۔ رنگ برف کی طرح سفيد مجموع طور برنسي اغلی خاندان کا فرونظر آتا تھا۔

ان خوبوں کے باوجود میل باراس کے سردادر مُن الله على على المرم ركفة الله بي الله عا قابل لوجدا كرابت كااحساس موا اوريس فاصى ويرتك اي اس رومل کی وجہ الاش نہ کرسکا۔ ہوسکتا ہے کہ یہ كراهيت كجولے ہوئے چرے اور بے حدمر دالكيوں كيكس في بيداكي موياس كاسب كرے كا انتاني سرد ماحول ہو۔

بہر عال اس سے ہاتھ ملا کر جھے مثلی ی ہونے کا تھی :

اس کی آ واز نامانوس تھی اوروہ تھہر کھر اور براسرار کیج میں گفتگو کرتا تھا۔ میں کمرے میں واغل ہونے سے پہلے ہی اسے اپنا مرض بنا چکا تھا،اس کئے قالبًا وہ مرض کی طرف سے میری توجہ مثانے کے لئے بی سائنس تحقیقات بیان کرنے لگا۔ میری طبیعت معل تی تھی ،اس لئے یہ باتیں دلچیں معلوم ہوئیں۔ ئں صو<u>فے بر</u> دراز ہو گیا،وہ کہدر ہاتھا۔

''ادراک ذات اورقوت ارادی دواول سے

Dar Digest 100 November 2014

' ول تو منے سے افیک افیک'' طبی ماہرین نے کہا ہے کہ ' دل تو ژنا'' محاورہ ای نہیں ہے بے وفالوگوں کی خودغرضی ، بے وفائی اورمطلب برستی ہے لوگ عارضہ قلب میں مبتلا ہو کر دنیا ہے رخصت ہوجاتے ہیں اس لئے دوسروں کے دلوں میں اترنے کی كوشش كريس، اگر آب كسى كے ول سے اتر مجئے تو وہ دل ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ آسٹریلیا میں ہونے والی اس طبی تحقیق کو بارث فاؤندیش نے مکمل کیا، محقیق کے مطابق رِ وفیسر تقامس ہو کیلے نے کہا کہ جسمانی کے پر تبریلیوں کی وجہ سے بی عارضہ قلب ہیں ہوتا، سنسي ان رئيهي كيفيت، حالات يا صورتحال میں تبدیلی بھی ول کو خطرے سے دوجار کرویتی ہے۔ جھتیت میں 160 افراد کا مطالعہ کیا گیا جن میں ہوی، بیچے، رشتہ دار اور برنس پارٹنر یا پھر محبوب اور محبوبہ نے بے وفائی کی تھی اور خود غرضی کا مظاہرہ کرکے انہیں عارضہ قلب میں مبتلا کردیا ہے تھیں کے مطابق ناروا،رو بوں کی وجہ سے عارضہ قلب کامکانات6 کنابر ه جاتے ہیں۔ (راجه بإسط مظهر-راوليندي)

وقت گزرتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ بجھے احساس ہونے لگا کہ ڈاکٹرموناز عمرض سے فکست کھار ہا ہے۔اس کے چرے پرموت کی زردی چھانے کئی۔اعضاء کی حرکات میں التوااور بے ڈھٹکا پن آ سمیا اور جال میں لڑ کھڑا ہے ۔ توت ارادی کمرور موجمی اور یا واشت دهندلانے آئی . ندجانے کول میرا سلے دن کا احساس کراہٹ لوٹ آیا۔اب پھراسے و کمچھ سرمتلی می ہونے لگتی۔ جوں جوں دن گزرتے جارہے يتهے، تيزخوشبوؤں سےاس كاعشق بردهتا جار ہاتھا۔اب وہ ہروقت کمرے میں صندل الوبان اوراگر بتیاں جلائے رکھتا۔ بہاں تک کہ بعض اوقات تو اس کی نشست گاہ پراہرا مصرکے <del>کل</del>یج اور بودارتہدخانوں کا مكمان بونابه

اس کی حالت واقعی قابل رخم تقی و میشه كرے كا ورجہ حرارت كرائے كى فكر من رہتا۔ بيرى مدوسے این فے امونیا کے بنتے بائپ فٹ کے اورا تجن کی اوور ہالنگ کی ۔اب کمرے کا درجہ حرارت نقطه الجماوي يح بى رہتا۔ صرف باور چى خانے قدر بي كرم بونا، چنانچه يس ملاقات كى غرض سے جاتا، تو میشه باور چی خانے میں بیشتاتھا۔ باور چی خاند کرم ر كينے كى وجيك بياتى كيف اور برتنون بيل يانى جم نه جائے ، وگرند ۋاكثر موناز كوچرارت بركز بيند كدهى-اوروہ ایک منٹ سے زیادہ بادر کی خانے میں نہ مشہر سکتا تھا۔ چوتھی منزل براس کے علاوہ ایک ڈیج جوڑا مجی مقیم تھا۔ ان میاں ہوی نے مالکہ مکان سے شکایت کی کہ ڈاکٹر موناز نے اپنا فلیٹ اتنا سرد کررکھا ہے کہ وہ ووقو فی رات مجرسونیس سکتے اور سردی سے ان کے دانت بجتے ہیں۔ مالکہ مکان نے ڈاکٹر موٹاز سے ذكركيا\_وه بروح خوف ناك اندازيش بنسااور بات كا رخ چھیرد ہا۔

ان دنوں میں اکثر اسے ملنے جاتا کیکن حقیقت یہ ہے کداس کی معیت تھکا وسے والی اور صبر آ زماجوتی می کی باری میں آیا کہ اس کی ووی ترک

Dar Digest 101 November 2014

ردون ، مر وه برای کامیانی مے میراندان مرو باتن اوراس کی دواؤں سے مجھے فائدہ پہنچاتھا۔ بلاوہ ازیں وہ مجھ سے وواؤں کی قبت لیتا نہ معائنہ کی فیس۔ یوں بھی میں اس کا واحد ملا قاتی تھا اور مجھے اس بررم آنے لگاتھا۔ تمسی روزنہ جاتا،تواے بری تکلیف ہوتی۔ كمرك ك صفائى اورانجن كى ديكيه بهال ايسے كام تھے كه وہ تنہاانبیں انجام نہوے سکتا تھا۔سب سے بڑھ کریہ کہ میں اسے بازار سے چزیں لاکر دیتاتھا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ وہ ایک سکنڈ کے لئے بھی ایپ فلیٹ سے باہرندآ تاتھا۔

رفته رفته مجھےاس کی بہت ی حیران کن عاوتوں کاعلم ہو گیا۔مثال کے طور پر وہ نہاتے وِقت پانی میں اتی خوشبو میں ملاتا کہ میری ناک سینے لگتی۔اس کے ہا وجود ایک ہار میں نے اسے جا گئیہ بہنے و یکھا ،او بھرا سرچکرانے لگا ۔ کتنا گھناؤنا مرض تھا اس کا۔جلد کا موشت كل مركرنا قابل بيان تعفن چهور راتها جم ك فَدُرِنَّى خطوط ادر كولا ئياں غائب ہو پچي تقين - اور پہلي نظر میں موشت یوں نظر آتاتھا جیسے تصالی کی وکان ر للكهوئ بكريهو\_

بورڈیک ہاؤس کے مکینوں میں میرے علاوہ صرف مس بريرو اوراس كا بحالى استيانو بهي تجهار واكثرموناز سے ملنے جاتے تھے ليكن بردهتا ہوا مرض و کیوکرانهوں نے بھی اوپر جانا بند کرویا۔

مس برروتواس كا ذكر سنتے بى سينے برصليب كا نشان بناتی اور کسی انجانے خوف سے کانپ اٹھتی۔ ووایک بارڈ اکٹر موناز نے میرے ذریعے اسٹیالو کو بلایا، مرمس ہریرونے تی سے منع کر دیا۔ اس طرح سے جارہ ڈاکٹرمیرے رحم وکرم پر زندگی کے دن پورے کرنے الكاركي باريس في وسيلفظون بين اسيمشوره وياك سمى ماہرڈ اکٹر سے رجوع کر دہمگروہ غصے سے آگ مجولا ہوجا تا اور ایک بارتو اس نے جھے ڈانٹ بھی ملائی ہیں ات مريض مجمتا قاء اس في جرج اين اور عصلي عاوات برداشت كرتار ما\_

ایک اور تردیلی جس نے بھے سوچے پر مجو ركيا اليمكى كداب وه بسترى لينف كے لئے تيار ند موتا تھا۔ جب دیکھو پکھنہ کھ لکھنے میں معروف رہنا۔ ہردوسرے تيسر بدن اپ لکھے ہوئے کاغذایک لفافے میں بند كرك ويك مين ركفتاا ورجھ سے نخاطب ہوكر كہتا۔ "مبرے مرنے کے بعد بیرلفا فہ ڈاک میں

میں ان لفا فوں پر ایڈریس پڑھنے کی کوشش کی۔ بیسب بورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹرول کے نام کھیے محئے تھے۔ نہ جانے موناز نے ان خطوط میں کیا لکھا تھا ۔روز بروز اس کی حالت مکر تی چلی گئے۔ وہ کسی وہنی كوشش مين بمه تن مفروف تفا- ال كي مخصيت موت سے نبرد آنر مائقی۔ دوا کیل چھوڑ کروہ میرف قوت ارادی کے بل برصحت باب ہونے کی کوشش کررہا تھا۔

ایک روز بین اس کے کرے میں پہنیا توال نے ایک طویل مسودہ دکھاتے ہوئے ایک ڈاکٹر کانام لیا اور کہا ۔"میرے مرنے کے بعدیہ مودہ اے رجٹری کرویتا۔'' بیام من کر میں خوف زدہ رہ گیا۔ انفاق سے میں اس والمركا نام بہلے بھى من چكاتھا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ کئی برس پہلے وہ انتقال کر چکا ہے۔ کچھ یو چھنے کی کوشش کی مگر ڈ اکٹر موناز کے غصے سے خوف آتا تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ بورڈ عگ ہاؤس کے رسٹے والے والول میں واکثرموناز کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں مجيل تئيں۔ ہوايوں كەابك شام ۋاكثرموناز نے ميرى معرفت بحلی ٹھیک کرنے والے کو بلوایا۔ اس مخص نے عمارت کے نیلے جھے میں دکان کھول رکھی تھی۔وہ مہلی جك عظيم مين حصد لے چكاتھا اور طبعاً باہمت اور جرى تھا۔ میرے سامنے وہ اوزاروں کا تھیلا لے كرة اكثر مونازكى سيرهيال جريض لكا- ووتين منك بعداس کی چیخ سنائی دی۔ میں جمائم بھاگ او پر پہنچا۔ وہ فلیٹ کے دروازے میں بے ہوش بڑا تھا۔اوز ارول كاتعيلاوبال ندتها مثابدوه بعاضح وقت قليك كاعدر

Dar Digest 102 November 2014

یں کہ چکا ہوں ای وقت برازے کہیں ہے

چھوڑآ یا تفا۔ میں نے اسے بعجموڑا اور جب وہ ہوگ نبیں ل کتے میں ہے۔'' میں آیا، اوایک لفظ کے بغیر تیزی سے سیرهیاں اتر تا موانع چلاميا ين در كيا ، تا بم مت كرب اندر كيا-واكرموناز عسل خافي بين تعا ، ويين سي عصيلي آواز

> تم من كدهے كو پكر كرلائے تھے ،كم بخت مجھے یو چھے بغیر سل فانے میں آھیا۔"

میں نے خاموش سے اوزاروں کا تھیلا اٹھایا اور کل منزل میں مستری کے پاس جاکر ہو چھنے کی کوشش کی اوہ مجھے کچھ نہ بناسکا اکا نیتا اور بائل ک آيات يزهتار با-

اس دن کے بعد بورڈ نگ ماؤس کے رہے والے واکرموناز سے خوف کھانے لگے۔اس کے باس عاناتووور، کوکی اس کاذ کربھی پندنه کرتا۔ تقریباً میں دن كزر مك اورايك رات وى بواجس كالجمع بميشة وهركاً لگار ہتا تھا۔ ڈاکٹر مونار نے اینے کمرے کا فرش یعنی میر ے کرے کی حصت بجا کر مجھے بلایا۔ او پر کمیا تو معلوم ہوا كدامونيا پهپ كاانجن خراب موكيا ہے اور ائير كند شك كانظام معطل مونے كى وجدے كرے كا ورحد حرارت برمتا جار ہا ہے۔ ہیں نے ڈاکٹر موناز سے مل کرانجن عُیک کرنے کی کوشش کی جمر کامیابی شد ہوئی۔ ڈاکٹر مونازی حالت قابل وید تھی، وہ پہی اور ایکن بنانے والوں کو برا بھلا کہنا ،اینے بال لوچنا اور ایوی سے مركودا تي يا تين پائتا تھا۔ بيس في اسے سلى دى اوراً ومی رات کے دفت مستری کوبلانے میا۔ بری مشكل سے ايك مسرى كوجكايا اور اسے ساتھ لے كر بورد تك ماؤس بينجا-مسترى نے الجن كى ديكير بھال کی اور مالوی سے بولا۔

"ديسنن اوركي اجم پرزے ناكاره مو يك يل " منع تک مجونبیں کیا جاسکتا۔

ۋاكىژموناز بوڧا ـ "جس طرح ہوسکے انجن کودرست کردو،منہ ما على اجرت دون كا\_"

"أف الف الأف الله" والكرموناز علايا-ناوانو اسميري زئد كى اورموت كاسوال ب جمهيس كي مجھاؤں الجن كاٹھيك ہوناكس قدر مضروري ہے۔ مستری شاید اس کی حالت و کمچه کرخوف زوه موجِ كا تعا ، اوزار دن كاتعبلا أشما كرچلتا بنا-

واكثر موناز سى جان ليوا صلح كى وجه سے وبرابور ہاتھا۔ اچا کک اس نے است وونول ہاتھ آ تکھوں پرر کھے اور چنتا ہوا عسل خانے کی طرف بھاگا۔ میں کرے کے وسط میں کھڑا سوج رہاتھا کہ اب کیا کیا جائے۔ چندمنٹ بعدوہ ہا ہرآ یا۔این کا ساراجسم بھاری کیڑوں سے و ھا ہواتھا اور کرون اور سریراس طرح بٹیاں بندھی تھیں کہ آ تھوں کے سوا باقی چیزہ و کھا کی نے دیا تھا۔ بجھے کا طب کرتے ہوئے بولا۔ " بھا گواور بازارے جس قدر برف مل سکے،

572 "لين اس وتت برف کي وکانين بند

موافوه ما الجفئ جاؤتوسي لبعض ہوش ادراو دیہ کی وکا نیں رات کار کھلی رہتی ہیں۔ ان سے پہتہ کرنا جلدی کرد،میرادم گھٹ رہاہے۔

میں تیری سے سرحیاں الر کرسٹک برمیا اور ڈیڑھ کھنٹے میں جانی برف مل سکی لا کر ڈاکٹر موناز کے بنر عسل فانے کے دردازے پر ڈجیر کردی۔ واکٹر مونازغالبًا مُب مِين كيرًا مواقعا بهربار جب مِين برف ک سل رکھ کر لوٹا، اس کی غیر قدرتی ،غیرانسانی آ داز

ور برف لاؤ ..... برف ..... جس قد رمل سکے

رات بجرين بماك دوژ كرتا ر با اور خدا جموث نه بلوائه ، تومنول برف جمع بوگئ بلیکن ڈاکٹرموناز مجھے اور برف لانے ک تاکید کرتا رہا۔ مج ہوئی تو میں نے

Dar Digest 103 November 2014

المعیانوسے مددی درخواست کی۔ میں جاہتاتھا وہ برف الکر ویتا رہے اور میں نیا پسٹن ڈھونڈنے کی کوشش کرول مگراس نے صاف الکار کردیا۔ میں نے لا کی بھی دیا، مگردہ کمی طرح ڈاکٹر موناز کے کرے میں واخل ہونے پر تیار نہ ہوا۔

بالآخر میں نے کی ایسے محض کی مدد لینے کا اسے محض کی مدد لینے کا آوارہ سا آدی اس کا م پررضا مند ہوگیا۔ میں اسے برف سے لئے مستری اور ہے برف سے لئے مستری اور ہے برف کے لئے بیسے دے کرکسی ایسے مستری اور ہے بسلن کی تلاش میں لکل کھڑا ہوا۔ اس بھاگ دوڑ میں گئی سامنا کھنے صرف ہو گئے لیکن ہرطرف سے مالیوی کا سامنا کھنے صرف ہو گئے لیکن ہرطرف سے مالیوی کا سامنا مرنا پڑا مول بیکییوں ، اسون اور گھوڑا گاڑیوں پرسارے براموں بیکییوں ، اسون اور گھوڑا گاڑیوں پرسارے مشیر میں پھرتا رہا۔ کی جگہ ٹیلی نون کئے ، ہمیت سے مستریوں کے کھر پہنچا اور بالآخردن کے دو ہے ، انجی کا مستریوں کے کھر پہنچا اور بالآخردن کے دو ہے ، انجی کا مستریوں کے دو ہے ، انجی کا مستریوں کے کھر پہنچا اور بالآخردن کے دو ہے ، انجی کا مستریوں کے لیوران کے کھر پہنچا اور بالآخردن کے دو ہے ، انجی کا مستریوں کے لیورا کے کھر پہنچا اور بالآخردن کے دو ہے ، انجی کی دوڑ دھوپ کے لیورا کے کھر پہنچا اور بالآخردن کے دو ہے ، انجی کی دوڑ دھوپ کے لیورا کے کھر پہنچا اور بالآخردن کے دو ہے ، انجی کی دوڑ دھوپ کے لیورا کے کھر ایک مستری کی کواپنے ساتھ چلنے پر رضا میں دوڑ دھوپ کے لیورا کے کھر ایک مستری کی کواپنے ساتھ چلنے پر رضا میں دوڑ دھوپ کے لیورا کے کھر ایک مستری کی کواپنے ساتھ چلنے پر رضا میں دوڑ دھوپ کے لیورا کے کھر ایک مستری کی کواپنے ساتھ چلنے پر رضا میں دوڑ دھوپ کے لیورا کے کھر کی کھر کی کواپنے ساتھ چلنے پر رضا میں دوڑ دھوپ کے لیورا کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کواپنے میں تھر کیا کہر کی کھر کی کواپنے کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کیا کہر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کے

سہ پہر کے تین بج بورڈ نگ ہادی پہنچاتو قسمت اپنا دار کرچکی تھی ۔اکٹر کراید دار سمے ہوئے ہاہر مرک پر کھڑا ہے تھے۔

ایک سپانوی مزدورسر صول میں بیٹارت انگیز لیج میں مناجات پڑھ رہا تھا۔ میں کی سے بات کے بغیر تیزی سے سر صیال چڑھتا ہوا ڈاکٹر موناز کے فلیٹ کے سامنے پہنچا۔ یہاں بھی تین چارافراو ناک پردومال رکھے سر گوشیاں کرد ہے تھے۔ وہیں درواز بے پرایک طرف اسٹیانو سر جھکائے گھڑا تھا۔ اس کی زبانی پیتہ چلا کہ وہ آوارہ فض جے میں نے بینے دے کراس کام پردضا مند کیا تھا کہ برف لاکرڈ اکٹر موناز کے کمر سے میں ڈھیرکر تارہا، پہلے ہی پھیرے کے بعد چین ہوا کہ مرافیال ہے اس نے جھا کہ کر خشا کی کر سے میں ڈھیرکر تارہا، پہلے ہی پھیرے کے بعد چین موناز کے مونا کہ کر اس من فیلے ہوئے مریض کود کھنے کی کوشش مونا کی ہوئے مریض کود کھنے کی کوشش کی ہوگی اورڈ اکٹر موناز کی ایک بھیل سے فیا میں کود کھنے کی کوشش کی ہوگی اورڈ اکٹر موناز کی ایک جھلک نے اسے خوف

زوہ کردیا۔ میرے جانے ہے کوئی نصف گھنٹہ پہلے
پورڈنگ ہاڈس کے رہنے والوں کوشد ید بوکا احساس ہوا
معلوم ہوتا تھا ڈاکٹر موناز کے کرے ہے آ رہی ہے
سب لوگ وہاں پہنچ ، مگر درداز ہاندر سے تفعنل تھا۔ دہ
لوگ اس دفت ہے ہاہر کھڑے جیران ہور ہے تھے
، پوداتی نا قابل ہرداشت تھی۔ میں نے کان لگا کرسنا،
سواٹھل خاموثی تھی۔ ا

کی سوج کریں نے عمارت کے سارے درواز ہادر کھڑ کیاں کھلوادنی، کھردرداز ہو ڈنے کی کوشش کرنے وائے گارت کے سارے کوشش کرنے لگا، لیکن مس ہریرد کو یا ڈا گیا کہ مالکہ مکان کی حیثیت ہاں درواز ہے گا ایک جو ٹبی میں نے بھی ہے۔ وہ نیج گی اور جانی لے آئی کہ جو ٹبی میں نے دروازہ کھولا ، ہد ہو کے آیک تھی ہے اور چارا کیا ہوئے ایک پررکھ کر اندردافل ہو گیامس ہریرد، اسٹیا تو اور چند اور اور اور چند اور پر اور اور چند اور اور پر اور اور پر اور اور چند اور اور پر اور پر اور پر اور پر اور پر اور پر اور پر اور اور پر اور پر

ضدا میرے حال پرم کرے، زندگی ہمراس منظرکونہ ہملا سکوں گا۔ کرے کے وسط میں صوفے پرڈاکٹر موناز کا اور کوٹ کی ایع میں تشر اہوا پر اتھا۔
عالبًا یہ بوای اگنے کی تھی۔ میں نے لیک کرکوٹ اٹھایا۔
ینچصوفے پرسیاہ رنگ کی گاڑھی سیال کچڑ پھیلی ہوئی اور این الی نظر آ رہی تھیں۔ کچڑ کے قطرے یئے فرش پرفیک مؤیل اور جند انسانی مرکز از این تھی۔ ڈاکٹر مرکز انسانی کی اور این تھی۔ ڈاکٹر مرکز انسانی کی اور ہما در انسانی موناز اپنے انجام کو گئے چکا تھا۔ اور بیاس کی اور ہما در انسان میں کہ برٹ سے برا جری اور بہا در انسان میں کہ برٹ سے بردا جری اور بہا در انسان میں اسے دیکھ کرخوف زدہ ہوتے بغیر ندرہ سکتا تھا۔ مس ہرید ماسٹیا تو اور کرایے دار چھنے ہوئے بھاگ کھڑ سے ہرید ماسٹیا تو اور کرایے دار چھنے ہوئے بھاگ کھڑ سے ہرید ماسٹیا تو اور کرایے دار چھنے ہوئے بھاگ کھڑ سے ہرید ماسٹیا تو اور کرایے دار چھنے ہوئے بھاگ کھڑ سے ہرید ماسٹیا تو اور کرایے دار چھنے ہوئے بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ موسے موسے موسے موسے کے ماسٹے رکھی ہوئی میز پر میر سے نام ہوئے۔ موسے موسے موسے کے ماسٹی تھا۔ اور پھر فور آ

اس چارمزلد ممارت میں دن کے جار بج مجھ

Dar Digest 104 November 2014

اعصالی صدے کا شکار ہوکراتیا تک مرجمیا اور میں اس کے لئے کھے نہ کر سکا۔ میری اپنی حالت سیمی کہ کودل اورد ماغ ابنا کام کرنے کیے نتھے الیکن کوشت پوست آستدا سد بديون كاساته جيور راتفا، چناني من نے ا بنے گلتے ہوئے جم کوادوید کی مدد سے اور انتہا کی سردی میں محفوظ رکھا اور ابھی تک زندہ ہوں ۔ بیرایک حیرت انگیز تجربہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میری موت کے بعد دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں تک اس تجریبے کی روداد سے بھی جائے ،اس کئے میں نے وہ خطوط ککھے جن میں موت کے بعدز تدہ رہنے کے طریقوں پر منصل بحث تھی وتمراب میں نے میخطوط جلادیتے ہیں میونک میں تہیں جا ہتا کوئی محف وہنی اذبیت کے ان طویل مراحل سے گزرے جن سے بیل گزرر ماہون۔ قدرت کا مقابلہ ر نے والے ہمیشہ فکست کھاتے ہیں۔ میں اس منتیج یر بہنیا ہوں کہ خود کوزندہ رکھنے کے لئے جوز بروست جنگ کرنی پڑتی ہے ءوہ انسان کے اعصاب کوتو رُمروڑ كرركه وي إلى البذا بهتريبي ب كه طبعي موت كوسينے ہے لگالیا جائے۔ کاش آ ج سے اٹھارہ برس پیشتر میں بيتجربه شركتا اورمرت ونت بجھے تكليف ند ہوتی ۔اب میری عالت سے کہ جم کیچڑ بنا جارہا ہے، کوشت ٹوٹ کرفرش برگرر ہا ہے، کیکن علی زندہ ہول اور بردی مشكل إين التي اته كوية روف لكهن يرمجبوكرد بابول-بیسلملہ کب تک جاری رہ سکتا ہے!افسوس صدافسوس اس انسان پرجوقدرت سے نبردا زما ہونے کی ب كاركوشش كرتاب .... باتھوں كا كوشت كل كركر برا ب اور بدلوں کی مدد سے لم پکر انہیں جاتا، اس کے میرے دوست الوداع "

میں اٹھارہ سال پرانے مردے سے اپنیا دوست کی تفصیلات بھلانا جا ہتا ہوں کیکن جو نمی سرد ہوا مجھ سے کراتی ہے تو ساری خوف ناک یادیں تازہ ہوجاتی ہیں۔ پڑائی۔ ایٹا انگشاف ہوا کہ باقی گرایددارائے جان لیخ

تو ہے ہوش ہوکر گر پڑتے۔ نیچ ٹریف کا شور سائی
دے رہاتھا اور میں بیرس کے منجان ترین جصے میں
ہزاروں لاکھوں زندہ انسانوں کے درمیان کھڑا
مخر تھرکانپ رہاتھا۔ معلوم نہیں آپ میری بات پراعتا
دکریں مجے یا نہیں۔ تاہم بہت سی چیزیں ایس ایل جن
کے متعلق بیہ جانے ہوئے بھی کہوہ حقیقت میں موجود
ہیں ،انسان اس پریفین نہ کرنے ہی میں اپنی بہتری
سیمتا ہے ،وگرنہ بیزندگی بہت تائج ہوجائے۔ بیراز
میرے سینے میں دفن ہے۔ آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دفن ہے۔ آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دفن ہے۔ آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دفن ہے۔ آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دفن ہے۔ آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دفن ہے۔ آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دور بیا گل کردینے دالی کیفیت
میران کردینے دالی کیفیت
میاری کردین ہے کہ میرے اعصاب جواب دے
میاتے میں اور میں چیخے اور چلا نے لگتا ہوں۔

میں زیادہ تر آپ کواندھیرے میں رکھنائیں عانتا کیونکہ آپ یہ جائے کے گئے ہے تاب ہوں کے کہ ڈاکٹر موناز کی موت کس طرح ہوئی اوراس کی لاش کچھڑا ورشکتہ ہڈیوں میں کیونکر تبدیل ہوگئی۔ ڈاکٹر موناز نے اپنے خط میں لکھاتھا۔

''در میرا آخری وقت ہے۔ مزید برف ملنے کی امید نہیں ، کوئی امید نہیں ، کوئلہ جس فض کوئم نے اس کام پرمقر رکیا تھا ، اس نے بچھے و کیے لیا اور چیخا ہوا بھاگ رہا ہے۔ تہ بہیں یا دہوگا ایک مرتبہ میں نے کہا تھا کہ اعضائے جسمانی کام چھوڑ دیں تو انسان قوت ادادی کے بال پرجسم کودوہارہ کام کرنے پرمجبور کرسکتا ہے۔ یہ نظریہ درست تھا ، کین ہمیشہ کے گئے نہیں ، کوئکہ ادی جسم بندر ہے گئی اور مر تار ہتا ہے۔ مجھاس بات کاملم نہ تھا ، ورنہ میں بیخوف ناک تجربہ نہ کرتا۔ ڈاکٹر تار س ان کام تجربہ نہ کرتا۔ ڈاکٹر تار س ان کھم نہ تجربات مرک تجربات شروع کئے تجربات شروع کئے تجربات شروع کئے بستر مرک اور بالاخر کامیاب ہوا لیکن یہ علاج خاصا طویل یا اور اعصاب کوتھکانے والا تھا۔ نہیجہ یہ نکلا کہ وہ خود اور اعصاب کوتھکانے والا تھا۔ نہیجہ یہ نکلا کہ وہ خود اور اعصاب کوتھکانے والا تھا۔ نہیجہ یہ نکلا کہ وہ خود



## صد بول کی آگ

#### احسان سحر-ميانوالي

حسیس و جمیل منانند ایسرا حسینه اپنے بستر پر دراز تھی که اجانك كهركى ميس كهتكا هوا اور جب اس حسينه نے اس طرف اپنا رخ کیاتو دنگ ده گئی کیونکه کهڑکی میں بھی وہ خود مجسم موجود تهی اور وه واقعی حیران کن بات تهی که آیسا.....

#### ایک مجت کی مثلاثی روح کاشا خسانہ جوابیع محبوب کی تلاش میں جنم سے سر گردال تھی

عسزت نگر مي بحثيت داكر جهريش كرتے ہوئے زيادہ سے زيادہ تين جفتے ہوئے مول مے کنے مجھے مہارال اوشا دیوی سے ملاقات کا شرف حاصل مواس سے بل میرے کی مریض اس کی انتائی خوبصورتی اور کمنی کا تذکرہ کر کی تھے۔ چنانچہ بھے جب مہاراتی کی بري حويلي مي طلب كيا كيا توين اي سه پهر مي ول مي خُوش بوتا بوااس كى خدمت بيس روانه بوكيا .....

حویلی ایک باغ کے درمیان واقع تھی۔ جونبی باغ میں داغل ہوا میں نے محسوں کیا کہ ایک عجیب ی بوجمل بوجمل فضائي مجھے اپنے تھیرے میں لے لیا ہو۔ تھوڑ اسا آ کے بردھاتو کی سادھیاں برابر برابرینی ہوئی نظرا میں۔ بجین سے میری بیادت رہی ہے کہ قبروں اور ساڈھیوں ہر لکھے ہوئے کتے ضرور پڑھتا ہوں۔

جنائي اين عادت سے مجور ہو كر مل نے ان سادھیوں نے کتبوں پراینی نظریں دوڑا کیں ، یہاں تک کہ ایک برانی سادهی برد ایگری رسم الخط مین اس مجیب وغریب كتبي يرنظر يراى جس كااردويش مفهوم بيقاء نام ..... كنورراني شكنتلاديدي ىيدائش 1**857م.....وفات 1878**م ' ہے بھلوان، اب اے سنسار میں دوبارہ نہ جیج ہو۔' ىيەعبارت عجيب احتقاندى معلوم مولى۔ "كياجن لوگوں نے بیرسادھی بنائی انہیں کوئی تعریفی یا حاکمی جملہ نہل

سكاتها؟ كياحقيقت مين وه لوگ أن نوجوان لزكي سيما تنا بیزار سے کہ انہول نے اس کی موت کے بعد بھگوال ہے رہ درخواست کرنا ضروری سمجھا کہاسے دوبارہ نہای دنیا میں بهيجا جائي "بيمري زندكي كايهلا كتبه تعارجواي مطمون کے لحاظ سے بالکل اچھوتا اور انو کھا تھا۔اس وقت میرے وجن میں بیدخیال آیا کہ میں بھی مہارانی اوشاد ہوی سے اتنا بے تکلف ہوسکوں گا، اس سے اس کتبہ کے بارے میں سوال كرسكول كا.....؟

بر صورت اتنا وقت نہیں تھا کہ میں مرے ہوئے لوگول کوزندہ انسانول برزج دول اس لئے میں نے حو ملی کی جانب برمعنا ضروری سمجفات آئن بھائک ہر صاف ستقرے کیڑے مینے ہوئے ایک ادھیڑ عرخادمہ نے میرا استقبال كيابه

" واکثر صاحب " اس نے کہا۔ مشریتی مہارانی صاحبة ب كى نتقرب...."

میں خاومہ کے سیجھے ایک بڑے ہال میں واقل ہوا جہاں کچھنو جوان پنگ یا تگ کھیل رہے تھے۔ اور مجھے ٹولیوں کی صورت میں تاش اور ایک طرف تراموں فون پر نغے بجائے جارے تھے۔ بورے حال مي اتنا شور تقا كه كان يزى آواز سناكَي نه دين تحى -اوروه لوگ اپنی دلچیپدوں میں اس قدر کمن سے کہ کس نے مجھ پر توجدنددی۔ بال سے ہوتے ہوتے ہم لوگ صحن میں داخل

Dar Digest 106 November 2014

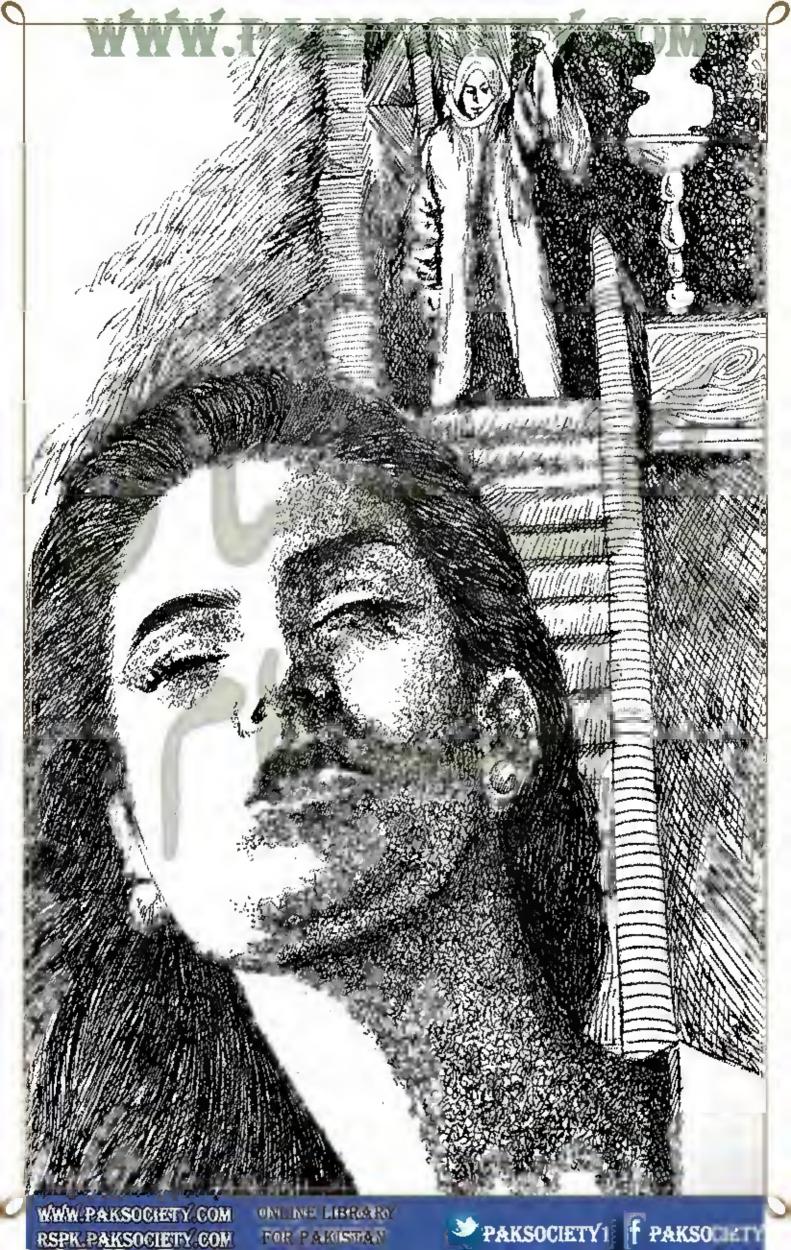

الع مهناراني في مجمع حوش آيد بدكها تقا\_ ببرصورت انتبائی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوئے اس نے سب سے پہلے میری قیام گاہ اور ریکش کے بارے میں سوالات کئے۔اس کی مترخم آ واز میں کھوکر میں تقریبانی بھول ہی گیا کہ حویلی میں میری آ مدکا مقصداصل میں کیاہے۔

" میں نے خواہ مخواہ مسلسل کئی سی مصفے محور اسواری كركے اپنے دل كوبے حد نقصان پہنچايا ہے۔'

اس نے اپنی بڑی بڑی آئیمیں اٹھا کر دیکھا۔''مبح ے میدحالت ہوگئ ہے کہ ہراس جگہ پردل دھر کما ہوامعلوم موربا ہے۔ جہال اے نبین دعر کنا خاتے۔ میرے والف كارول كاكمناب كه مجهط عي مشوره ليناما مي من ال لئے میں نے آپ کو یہاں آنے کی تکلیف دی ہے۔ مهربال كركے بيد كي ليج كه ميرادل اي جگه درست عالت مي ب يائيس ١٠٠٠

میں نے اس کی نبض اور سینے کا اس طرح جائزہ لیا کہ میرے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اور خود میرا اینا ول میرے قابو مل ایس تھا۔ تاہم یہ بیند نگانے میں جھے دی نہ کلی کداس کا دل ضرورت سے زیادہ کمزور ہے۔

دهزكن كابرتيب غيرموزول ادر يميتك كارقارمهم ہے۔چانچیش نے اے مشورہ دیا کردہ دو تین ہفتے آ رام كريد" الريس في كلور السواري مبين كي تور" إس في ہنتے ہوئے کہا۔''تو میں پریٹان ہوجاؤں کی۔ ٹاید میرا باضمدخراب موجائے۔ بہرحال میں کوشش کروں کی کہ آپ کے کہنے پڑھمل کروں اور کتابوں، دوستوں ادرایے خوب صورت وہے کے ساتھ اپنا دل بہلاؤں۔" وہے كنام كماتهاس في جهواني سل كايك سفيد كتى كى طرف اشارہ کیا۔ جواس کی مسمری کے یا تینی پر بیٹھا ہوا استعبت بعرى نظرون سيد مكور باتقا

مکیا آپ کے ہال کوئی ایسے صاحب ہیں جنہیں میں آپ کی صحت اور دیکھ بھال کے حوالے سے ضروری صلاح مشوره و بسكول؟

' جی نہیں ،میرا کوئی عزیز رشتے دارنہیں ،اس دنیا میں

غاموتی چھائی ہوئی تھی۔ اورتب میں مہارانی اوشاد ہوی کے كمرے ميں داخل موا۔ وہ كھڑكى كے قريب چھى موكى أيك خوب صورت آبنوی مسیری بردراز تھی۔

مجھے یا فہیں کہ مہارانی پرنظر پڑتے ہی میں کتنی دیر تک مبهوت بنا كيزار با- تانهم مجهية ج بهي بادسهاس كالمسهري كہاں يردي تھي \_ كھڑكى سے پھولدار درختوں اور بيلول كى شافیں جا تک رہی تھیں۔مسمری کے سرانے کچھ مندی ادراردوی کتابیں ادر کردشیا کاسامان رکھا ہوا تھا۔ میں نے بیشہ بین ہی ہے جب نانی الل اینے یاس لٹا کر مجھے شنرادوں اورشنراد یوں کی کہانیاں سناتی تھیں۔ بیتو قع کر ر تھی تھی کہ میری می نہ سی روز ایسی شغرادی ہے ملاقات ہوگی جوونیا میں سب سے زیادہ حسین اجمیل ہوگ مہارانی کود مکھتے ہوئے جس چزنے مجھے مہوت کرر کا دیارہ کی تصور تھا۔ دنیا کی حسین ترین شنرادی میرے سامنے مسرکی يركيني بمولى متكرار بي تقى\_

اں بہلی اور بھر پور نظر کے بعیدا کٹر و بیشتر میں نے سوحاكرتاتها كإكر محصب كهاجائ كدمهاران كاحليدبيان كروك تو وه أنبين الفاظ كا جامع تسي طرح ببنايا جاسكنا ہے۔مثال کے طور براس کی تعریف کے لئے کون سالفظ استعال كرنا جائية اديول إورشاعرول في عموماً إيي محبوب کے کال تشمیری سیب سے تشبیہ دی ہوگی۔ کیکن مهارال كے كالوں جيسے سيب إذ عاليا آج تك كہيں پيدائيں موت بول محدال طرحاس كي ألي تكميس تقيل ..... ميركا

مير ان ينم باز آنكھول بيس ساری متی شراب کی س مهارانی کی آ تکھوں کی تعریف الله الله ، اس کی تکھوں میں جو گہرائی اور گہرائی تھی۔ جو تخیرا دراسرار چھیا ہوا ا اس کے بارنے میں ونیا کے سارے شاعروں کے ان جیب سے .... مہارانی اوشا دیوی کے کمرے میں رے پنجرے میں بندرو میناتھیں جواتی خوش الحانی کے مر چیک رہی تھی کہ میں وہ جلے ندس سکا جس کے

Dar Digest 108 November 2014

تشریف لا میں، میں آپ کو باشیج میں ملول کا۔ آپ اعداز ہمیں کر بھتے کہ جاندنی رات میں ایک بڑے سفیدالو کی معیت میں گھومتے ہوئے کتنا لطف آتا ہے، خصوصاً اس وقت جب وہ الوادھرادھرآپ کے آگے آگے آٹے اڑتا ہوا پھرر ماہواور سادھیوں کے کتبول پر بیٹے کر آ رام کرنے لگنا

میں شہر میں اس طرح واپس ہوا جیسے کوئی سحر زدہ انسان ہو۔ ریاست میں آنے کے بعدمہارانی اوشا کماری کی پہلی ستی ایس تھی جس نے مجھے بیاحساس دلایا کہ میں مجمی گوشت بیست کا بنا ہوا ایک انسان ہوں اس سے بل میری حیثیت ایک بے حس واکٹر جیسی تھی۔ لیکن ایک شخصیت نے میری حالت بالکل ہی بدل کرر کھ وی۔ میں به جامنا تھا كە بھى مبارانى كوحاصل نبيس كرسكول كا-كىكن سینے کے اندر جیسے کوئی جیکے جیکے دل میں میٹھی چسکیاں دے ر ما تھا۔ آئھوں میں وای من مونی صورت کھوم رای جی اور كانول ين اس كى واى مدھ بحرى آ وازرى كھنول راى تھى۔ میں اگلے ہفتے تمن مرتبہ مہارانی اوسٹا دیوی کی جو یل میں گیا۔ اور میدد بیکھا کہ اس کی حالت بہت ہی معمولی سی تبديل مولى ہے۔ ميں نے طے كيا كر بكل كا علاج شايد فائد مند ابت ہو میرے یاس د بورث ایمل ایر بیس لعنی ایناسامان موجودها جسے آسانی کے ساتھ ایک جگہسے دوسرى حكد في جاما جاسك

علاج مبارانی کے ہی کرے ہیں شروع کیا گیا۔ال
علاج کے باعث مجھے طویل عرصے تک روزانہ حویلی ہیں
جانا ہڑا اور اس دوران مبارانی نے مجھے سے ایک مزیدار
ہاتیں کیں جن کی آج بھی یادآ جاتی ہے تو دل ہیں جبھن ک
ہونے گئی ہے۔ حقیقت رہے کہ وہ میری زندگی کا خوشگوار
دور تھا۔ روز بروز میری مسرلوں اور خوشیوں میں اضافہ ہونا
جارہا تھا۔ مبارانی کی ایک ساحرانہ حیثیت تھی۔ اس کا
ہدردانہ خلوص، رقص کرتی ہوئی آ واز اور گلالی ہونوں کی
مسکراہٹ نے مجھے اپنا دیوانہ بنالیا تھا۔ بھی بھی تو اس ک
ہاتوں سے ایسامحسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے خیالات کو ہڑھ،
ہاتوں سے ایسامحسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے خیالات کو ہڑھ،

کوئی ایسا محق کیل ہے جس کی ہدایت پر بھنے کار بند ہوتا پڑے یہ بین تنہا ہوں بالکل .....'' روز رہے میں تنہا ہوں بالکل .....''

"ليكن حويلي هم تو لاتعداد لوگ نظر آرہے ن.....؟"

"ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یہاں سیر وتفری کے گئے آئے ہیں۔ کچھ میر بے خدام ہیں۔ جب میں بید کہتی ہوں کہتی ہوں کہ میں انگل تنہا ہوں تو اس سے مراوہ وتی ہے کہ میں آزاد ہوں۔ 'وہ آ ہستہ سے انسی۔"لینی کوئی ایسا مختص نہیں جو مجھ ریحم چلا سکے۔۔۔۔''

میں ضروری دوائیاں دے کر اور آرام کی ہدایات کرتے ہوئے جانے کے لئے تھوما تواج نک اس نے مجھ سے وال کیا۔

ورا آپ کوسادھیوں کے قریب کھڑے دیکھا تھا، مجھے اس کھڑی ہے سب کچھ نظر آتا ہے، کیا آپ کو بھی حرک ہوئے لوگ متاثر کرتے ہیں؟"

" جی مہارانی صاحبہ، خاص کر قبروں اور سادھیوں پر گئے کتے میں پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی بھی کمزوری ہے۔اور غالبًا ای لئے آپ نے اپنے اس کمرے کا انتخاب کیا ہے جس کی کھڑی ہے سادھیاں صاف دکھائی دیتی ہیں۔"

وہ بلی۔ "ان اوجوں میں میرے آباد اجداد آرام کردہے میں، میراخیال ہے کہ اگر کوئی شخص سادھی میں کروٹ بھی بدلے تو جھے قوراً پینہ جاتے گا، آپ کا کیا خیال ہے سادھوں سے اتنا قریب ہونے میں کوئی حرج تو نہیں .....؟"

"میرے خیال میں جسمانی صحت کے لئے بیقرب مناسب نہیں ہے ...."

آب ڈرتے ہیں کہ بیرے ماں ہاپ یا دادادادی کا بھوت جھے پریشان کرے گا؟ یہ نہ بھو لئے کہ یہ سب کی سب سادھیاں میرے عزیز کی ہیں۔ بہرحال آپ پہلے میرے دل کوافش جگہ پر پہنچاد سے ۔ اس کے بعد مسئلے پر آپ سے دلچسپ گفتگو کی جانے گی۔۔۔۔'' مجروالہاندا تھا از میں سے دلچسپ گفتگو کی جانے بھی رات میں بھی

Dar Digest 109 November 2014

پیناؤں وہ ان کے بارے میں تفکوک شروع کرد کی

آمير ليج من كما ـ "من بحى دل مے جا ہما ہوں كرآب

مجھے اے آپ کونہ چھیا کیں۔ "ووقع نبیس که مجھے کوئی کامیانی ہوگی۔ تاہم میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کویاد ہوگا جب آپ پہلے پہل حویلی میں تھریف لائے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھڑ مواری کے باعث میں نے اپنے دل کونتصان پہنچایا ہے۔ حالا تكسمرے دل كى بارى كى وجه كھادر ہے۔ بينت بھے كم مں آ ب کوکوئی بھوت کہائی سنارہی ہوں۔ بچھے رہ بھی امید نبیں کا پمیری بات کا یقین کریں کے تاہم جو کھیں

لوکی بات میں کرعنی مطال مکہ میں دل ہے جا ہتی ہوں ک

آب سے لیک یا تم کروں جن کا تعلق صرف میری ذات

او کوشش سیجے مبارانی صالبہ .... میں نے لجاجت

آب كو بتادى كى دەسو فىصد درست بادر ميرے دل كو بے قابوكرنے من اس كاسب سے برا التحديث وه خاموش بوكي جيم بكي سوج ربي بو پر بولي .... " میلی مرتبه جب می کم عربتی ادرجوانی کی طرف قدم بروها رى كى ..... من اى اى اى مسرى بركيني بولى كى .....من ن کی کوشش کردی تھی، رات کانی گزر چکی تھی۔ میں نے ون کوایک اول بره هاتها جس کامپرد دو هری تحصیت کا مالک تما، دن ش ده شریف اورعبادت گزارین جاتا تمااور رات

کواجا تک ڈاکواور قائل کی حیثیت سے بڑے بڑے ڈاکے ڈائ<sup>ر</sup>اً، کھے براس ناول کا بہت برااثر ہوا تھا ادر میں بار بارسوج رى كى كەكبىل مىرى بھى تو دوہرى شخصيت نېيل - كردفيم يد لتے بدلتے ايكا كى ميرى آئىس كمركى كى طرف محوم تحمیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرحم چرہ کمڑی سے لگاہوا مجھے و کھے رہا ہے۔ مجھے کسی تشم کے خوف اور ڈر کا احساس سیں ہواعلاوہ اس بات کے کیمرے دل کی دھر تمیں میں

شديدتم كالضافية وكيا....

عین ای وقت جا نمر یادلوں کی اوٹ سے نکل آیا اور جا عرنی کی روشی میں، میں نے حیما نکنے والے چہرے کو بالكل صاف طور برديكها .....وه ميرااينا چيروتها ......'' " كيا....؟" من الحمل يزاله " كيااب كوشبه بواتعا كه

ارد د اور انگریزی اوب پراس کا کافی میمرامطالعه تما۔ ہندی ادب کے معلق وہ زیادہ پر امید میں تھی۔ مجھے اس ے مجرے مطالع اور یادداشت پر نے صد حرست ہوئی می اہم اس نے اپنے متعلق کو کی بات متعمل سے نہیں بنائی تھی۔ مجھے اس کی اپنی زیر کی یا اس کے آنجمانی آیاد اجداداس کے درستوں تے متعلق کی معلوم ند ہوسکا۔ علاده ال بات كدوه صن مام كى مبارانى بم مح كسى زمانے می ال کے باب دادا بہال حکومت کیا کرتے تھے۔ انگریزول کی آ مدئے بعد بعنادت کے جرم میں ریاست حتم کردی گئی اوراب انگریزی سرکارے جوتھوڑ ابہت دھیفہ ملیا ے اس بر گزر اوقات کا دار و مدار ہے۔ بستی کے لوگ آج بھی ورت مرکور است اوشاد ہوی کومہارانی کے نام ہے یاد کرتے ہیں۔ایک ثام کو میں پوچیدی بیشا.....

"أبتام ونياكي بالمم كرتي جي بيكن اي تخصيت ك بارك من محوار شادنين فرماتي ....

' بھے تو ریہ سوچے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ الی زندگی بمس کام کی جس میں شخصیت کا کوئی تصن ہی نہ

مى بنس يوال أن يكامطلب عكرا ب كالوقي شخصیت ی میں ہے حالا تک مرے خیال میں رہ آ یک رکشش مخصیت بی ب جوزوزاند مجھے کشال کشال بیال منتخ لانی ہے۔"

"میں جموث نہیں بول رہی ۔" اس نے کہا۔"میں احمّ بھی نہیں ہوں لیکن حقیقت سے ہے۔ ۔۔۔ سمجھ میں نہیں آتا كه كيم وضاحت كرول ..... بهي بعي تو مي ريحسول كرتى ہوں كە مى كبال كھوكى ہوں ـ اوراي كى تلاش ميں موں کہ اینے آپ کو ڈھونڈ نکالوں ..... پور بھی میں تنہارہ چانی ہوں، جاہے آب میرے پاس ہوں یا کوئی دوسرا

ایک وہ المے میں وہ سائس لینے کے لئے رکی۔ " آ ب نے محسوں کیا ہوگا میں اپنے بارے میں سجیدگی سے

Dar Digest 110 November 2014

وه آپ کاچېره ہے....؟ " جی نبیں رتی برابر بھی شہیں ہوا کہ برخص اے جیرے ہے اچھی طرح والف ہوتا ہے۔ میرا اپنا چرہ بلانک شرجی برنظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے مجھے این طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس چبرے نے اپنا مراس طرح بلایا جیے اے کسی بات کا شدیدر نج ہو۔ ایک لحدے لئے میں نے سوچا کہ ٹاید میں کوئی خواب دیکھرہی مول۔ میں نے انی آئیسیں بند کرلیں۔ لیکن میری آ تھوں نے بند ہونے سے انکار کردیا۔ آئیس ای منظرے لطف آرہا تھا۔ آب کی مرتبہ میرے چیرے نے جوسلسل مجھے تک رہاتھا۔ انتہائی انسوسناک طریقے سے اپنے دونوں ما تھول كوملا .....

میدیل تھی جواے د مکھری تھی۔ اور وہ بھی میں تھی جو مجھے تک ری تھی۔ فرق اتنا تھا کہ کھڑی کے باس کھڑی موئی میں بہت زیادہ غمز دہ اور دھی معلوم ہوری تھی ادر بستر ر برای موئی میں کھ برا صفے لکھنے اور ایشف کے علاوہ کوئی کام ی نبیس تعاراس وقت میرادل جایا کیدیس ایخ آپ كو ....ا بي اين كوجوبستر يريزى مولى محى-آكين من و کیموں۔ کچانچہ میں بھڑ سے اٹھ بیٹھی، میرے ہاتھ یادس لرزرے سے دل استے زور سے دھوک رہاتھا کہ من دهر کن کی آواز صاف طور پر کن سکتی تھی۔ میری سجھ میں نہیں آتا کہ جو بھے آب و بتانے دالی ہول اے کونکر باور كراوس شبين نبين، انتهائي مصيبت ناك حادثه تعاله بين ستعماددان كے سامنے بڑے ہے آئينے كے سامنے كھڑى مولی تھی لیکن ....لیکن اپنے آپ کو دیکھنے سے بالکل قاصر-آمينے ميں ويوار كي تصوير نظرة ربي تھي-الماري كا كوندكوند نظراً رباتها- يجياكا بنجره نظراً رباتها .....ادروه ساری چزی نظر آری تعین، جو بمیشداس مین نظر آتی ہیں۔ لیکن میراعلم عائب تھا۔ اس طرح عائب تھا جیسے ميراكوني وجودي ندمويه

اب آسته استدميد يرخوف فالبديانا شروع كيا، ب ہوتی ک طاری ہونے گئی جمریں نے ملے کرایا کہ کھ مجى كول ند موجائے بركز ب موثنيس مول كى \_ ينم فنى

کے عالم میں ڈرائنگ روم کی جانب روانہ ہوگی۔ وہائی کے آ سيے ميں بھي اس شي كا بية نه تھا۔جس كى مجھے الماش تھى۔ آخر کیابات می که میرانکس غائب مومیا تھا۔ کہیں ایسا تو مہیں کے میراد ماغ خراب ہو گیا ہو۔ میں اپنی ڈبنی مشکش اور رِینانی کا ظہارہیں کرعتی تھی۔ تھے تھے قدموں سے میں اہے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہمت کرکے کھڑ کی پر نظر ڈالی۔ جاندانی بوری آب دتاب کے ساتھ چیک رہا تھا۔ لیکن کھڑ کی ہے کسی کا جھا نکتا ہوا چہرہ نظر نہیں آ رہاتھا۔ میں آئیے کے پاس آئی اور وہاں آئیے میں میراعش موجود تھا۔اتے فرق کے ساتھ کہ چیرہ اداس تھا ادر آ تکھوں میں آ نسوتیرر ہے تھے۔ کیا میں آپ کودوسرا واقعہ بھی سناؤں کہ باليجهلول كمآب في مرى توقع كمطابق يهلي بي واقعه

يراعتبارتبين كيا.....؟\*\* " نادیجے دوسراقصہ میں " میں فے کہا۔" شایدان دونوں دا قعات کی روشن میں کوئی اہر نفسیات مجھے آ ب کے دل کے بارے میں کوئی مناسب مشورہ دے سکے

" دِوسرادا قعه تقریباً تین سال بعد ہوا، میں بیارتھی اور يريشان تقى كركھوئى كھوئى كى كيون رہتى موں ميرى حالت ایک ایسے اداکاری معلوم ہوتی تھی جسے دنیا کے استیم پر بغیر كوكى يارث دي موع جي ديا مو-اس زماني من ميرے كرے من ايك صوف لكا مواتها اور ايك شام كوميں نے اس صوفے پر خود کو ملیے ہوئے پایا۔اس کی شکل اس کا جسم اس کےجسم کا ایک ایک روال میراً اپناتھا۔ وہصو فے بر نیم دراز تھی ادر مجھے کے جاری تھی اور پہلے ہی کی طرح اداس اورغمز ده معلوم موراي تحى ، أيك بارجم يرعش طارى ہونے کی الین میں نے اپنے ہوش بحال دکھے ،ایسا لکتا تھا جیے وہ مجھ سے پچھ کہنا جاہ رہی ہے، میں نے اس کے تقرقرات موئ مونول كوسلته ويكها ليكن كان مي كوئي آواز بيس؟ كى مير قريب بى ايك ميز يردى آكينديدا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بردھا کراے اتھالیا اور اس میں اپنا تمس دیکھنے کی کوشش کی لیکن میں اپنے خوف میں حق بجانب می آ سینے میں مرے ملس کا کوئی نام ونشان میں تھا۔لیکن کمرے میں موجود دیگر چزیں صاف نظر آ رہی

Dar Digest 111 November 2014

تھیں۔ تعوزی وریش دہاں بیٹی ہوئی آئینے میں اپنے آپ کوای طرح طاش کرنی رہی کویا جھے بیناٹا تر کردیا گیا ہو اور میں مجور موکی مول کہ آئے پر نظریں جمائے ر مول- چرآ بسته آ بسته میرانکس انجرنا شروع مواریبال يك كرة سيخ ين، بين الني آپ كو ماضح طور پر و يكھنے کی میرے چرے پر تھادث کے آثار تھے۔ یول لگیا تھا جیے میں نے کوئی طویل سفر کیا ہے اور اب سھی ہاری اپنے

ہیں نے آج تک اِن رونول واقعات کا کسی سے يَذِ كَرِهِ نِين كِيا-آپ <u>مِهِ لِح</u>ْض بِين دُّاكٹر صاحب، چنہيں ين ينيه باتي بتائي بي، كي كيافيال بآب كان حیرت انگیر واقعات کے بارے میں؟''

"ميراخيال بكريدونول دافعات آپ نے خواب من و عليه مول مح ادراب اسي خوالول كوحقيقت مجه كرخواه مخواہ ان کے بارے میں پریشان ہور می ہیں ..... "اگرالی باتیں کریں مے تو آئندہ آپ کواپ بارے میں ایک بات بھی تہیں بناؤں گی۔ اس نے منہ پھلا كريمرى طرح آب بحى جانة بين كهين سوكى موكى بين تَقِي بَلُدُ جِأْكُ رِبِي مِنْ عِنْ

"موسكما ب، شعوري طور برآب جاگ راي مول کیکن آپ کا شعور خواک دیکھنے میں مصروف ہو، ماہر نفسیات شعوراور لاشعور کے باہمی جھکٹرے سے خوب اچھی طرح والقف ہیں۔ میں آپ کوالی کی مثالیں وے سک ہوں۔ تھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ال قتم کے واقعات عام بين....

مہاراتی اوشا کماری نے اپنا سر ہلایا۔"میں آپ کی ممنون ہول کہ آپ مجھ سے یامیرے ذہن سے سیداقعات فكال ديناجائية بين بمرافسوس بيب كهين ان واتعات كو فراموش نبین کرسکتی۔

شاید میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دونوں مرتبہ میں نے محسوں کیا ہے کہ میں بے ہوش ہونے والی ہول الیکن میرے ذہن کے کسی کوشے نے میری رہنمائی کی اور مجھے بے ہوش ہیں ہونے دیا۔ مجھے ڈرتھا کداگر میں بے ہوش

ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تھوجاوں کی۔ ہمیشہ ہمیشہ سے لئے کا کنات کی بھول بھیلیوں میں بھٹک جاؤں کی اور اییخ آپ کوبھی نہ پاسکوں گی ،میر ہے دل کی کمزور کااور صنف كا باعيث بيدونول واقعات بي اورساته ساته بيه خوف بھی وامن کیرے کہ پہتہ جہیں اب کب اور کس وقت كيا بوجائے گا....

میرے چلنے ہے تبل اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیااوردوسری باتمی کرنے لگی، جہال تک اس کے واقعات كاتعلق بميراد ماغ أنبين قبول كرفي كے لئے تيار نبيس تھا۔ تاہم یہ یے شدہ امر ہے کہ نفسیاتی طور پر وہ اتنی یریثان ہو چکی تھی کہ اس کا اثر نہ صرف اس کے جسم پر بلکہ دل رجمی برا اتھا۔ اسکے روز ناشتے سے فارغ ہوائی تھا اک اطلاع ملى فون يرمهاراني اوشاد يوى كى خاومه محصي تفتكو كرنا عامي هي من اس كي خادمه المحي طرح واقف ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ملکہ کی بچین سے اس کی خدمت کررہی تھی اوراس ہے اتن محبت کرتی تھی کہ جیسے سی ویوی دیوتا کی بوجا کی جاتی ہے۔

''جلدی تشریف لایئے ڈاکٹر صاحب'' اس نے جهے نون پر اطلاع دی۔ "مہارانی صاحب سور بی ہیں، میں انبیں جگانے کی گئی کوشش کر چکی ہوں مگر کوئی کامیانی نبیس ہوئی، عجیب ی بنیزےان کی .....

وس منٹ کے اندراندر میں دہاں پینے عمیا۔مہارانی اوشا د یوی مسہری برای عالم بیں لیش ہوئی تھی کہ ندا ہے نیند کہا جاسكتا ادرند به وي -سالس توفي موع تفادر باتھوں كى مقيل تحق سے بندسس

کوئی مخص بھی جو کسی لڑی سے محبت کرتا ہوا بی محبوبہ کو خوابیده حالت میں و کی کرول میں امنکیس بیدا ہوتی ہوئی محسول کئے بغیر ہیں روسکتا کیکن مہارانی کواس طرح لیٹے د کھے کرمریے دل میں امنگیں پیدا ہونے کے بجائے حزان و ملال کے بادل جھا گئے۔اس کے بیاریے بیارے گلانی چرے کارنگ اڑ چکا تھا۔ آگھیں ٹیم بازتھیں اورادھ کھلے پوپوں سے اٹھول کی سفیدی نظر آرہی تھی کلائی سفیدنظر و ری تھی۔ اور نبض کی رفتار ہالکل عظم ، بیں نے خادمہ

Dar Digest 112 November 2014

ہوتی می طاری ہونے لگی، میں نے مزاحت کرے اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے بحایا تھا۔ گزشتہ رات میری قوت مزاحمت ختم ہوگئی تھی، بے ہوتی نے مجھ پرغلبہ پالیا ادر میں غائب ہوگئ۔''

خادمہ کومکس خاموثی اور چند دواؤں کے ساتھ بارے مل ضروری بدایات دے کر میں وہاں سے اپ راؤنڈ ہ چل دیا۔ مجھے چندا ہم مریضوں کو دیکھنا تھا، بیس پہلے ہی تسلیم کرچکا ہوں کہ ذہبی رکاوٹ کے بادجود مجھے مہارانی ادشاد یوی ہے محبت ہوگئ تھی۔ میں نے بھی سے سوجانہیں تھا كميري محبت كاجواب محبت \_ ملے كايا بھى ميں مباراتي كواپنابناسكوين كاميراعشق جكورساتها .....جوچاند برعاشق ہوتا ہے لیکن بھی اس تک پہنچے نہیں یا تا ا کثر اوقات میں ایے اس جذبے پراہے آپ کولعت و ملامت کرتا ،مگر کم ا بخشت ول کے ہاتھوں مجبور تھا اور جو دل کے ہاتھوں مجبور مول ده مجبور ای ارستے ہیں۔

اس رات تقریباساز سے بارہ بج میری آ کھل گئ مبیارانی اوشاد بوی کانصور میرے ذہن میں سوارتھا۔ اگر د وافعی خواب فرامی میں مبتلا ہے تو سیعاد شد آج بھر ہوسکتا ۔ ب کہیں اینا نہ ہو کہ وہ اینے آپ کوزخی کر بیٹھے یا باغیجہ ﷺ كياريون كے ياس بي كراس كى آئھ كل جائے اور

ورعیں کیما بے وقوف مجفس ہوں کہ خادمہ سے ہیں۔ بغیر چلا آیا کہ آج کی رات وہ مہارانی کے کمرے " گزارے۔ بیرجان کر مجھے بے حد حیرت ہوئی کہ ہی<sub>ہ</sub>۔ کرنے ہے جل ہی کہ مجھے دو بلی جانا جاہئے میں نے وہا جلنے کے لئے لیاس تبدیل کرایا تھا۔ بہر حال میسورا حويلي روانه مواكه مين صرف باغيج يرايك نظر ڈال كروا ا آ جادُن گا.....اوراگرمهارانی ویان خواب عالم مین که فا موئی نظر آئی تو میں اے حو ملی پہنچا کر فادمہ کوخصا مگهداشت کی بدایت مجی کردون گا۔ چود ہویں کا جا ند نکلا ہواتھا اور اس کی روہ کی روشی و می کے بورے باضیے کومنور کرر کھاتھا۔ بالضيح من يهنجت بى كسى الوكى آواز بريس جونك م

كها كدوه جلدي سے كرم باني كى بوتل لے آئے، بوتل ہے نے سے بعد ہم دونوں جلدی سے اس کےجسم سے لیٹی مولی جاور مثانی اور بدو کھ کرجران رہ مے کے کرمبارانی کے و ذوں پیرنہ صرف شنڈے، سیلے تھے بلکہ ان پر کیچڑ بھی لگی ہوئی تھی، پنجوں کے بوروں پر کیجز سو کھٹی تھی اورساڑھی کے نيلے هے براور كنول بر كيجان كيجرائى كيجرائى-

''معلوم ہوتا ہے ریسوتے میں جلتی رہی ہیں۔'' میں نے خادمہ ہے سر کوئی کے انداز میں کہا۔'' جب میہ پدا ہوں تو آئیں سی بھی حال میں سے بات بتائی جائے، جُنْٹی جلدی ممکن ہو سکے ان کی ساڑھی اور بیروں سے کیجڑ

تقریباً دس من کی مالش کے بعد مہارانی کے منہ ہے ایک بھی سی آ ہ لکلی اور کروٹ بدل کر وہ زور زور سے

آسته آستداے ہون آنے لگا۔ چرے کا گلالی رنگ بحال ہوگیا، آنکھوں کی بتلیاں اپنی جگہ پرآ سنیں۔ نبض کی رفآر قدرے بہتر ہوگئ۔ اور برف جیسے ن جم میں زندگی کی حرارت محسوس ہونے گی۔

الل في ايني تظري اوبر الفاتين مجھے ويکھا اور اجانك بى ايك عجيب وغريب ماسوال كردياي

"كياييش بولي؟"اس كسوال في مجية تعور اسا بو کھلادیا، یہ بوچھے کے بچائے کہ 'کیابیاآپ ہیں؟''وہ آئی بات يو جوري هي \_" كيايه بس بول؟"

من نے بڑی نری اور شفقت کے ساتھ اے این موجودگی سے آگاہ کیا اور ہر ممکن احتیاط برہے ہوئے اسے بتایا کہاس برہلی ی عشی طاری ہوئی تھی جس کے باعث فاومد في مجن بروتت بلالياراس في سكون ك ساتھ ہات ئی۔

" گزشته رات بگرونی وقعه بوا" " كون سرا واقتعه.....؟"

"ميرانكس چرعائب بوكيا تفاله بين آپ كو بتا چكى بول كدال ست بل مى ميرانكس غائب مواتعا، جه يب

Dar Digest 113 November 2014

ب بن كو بلان جار بن سن كها

ومهارانی صاحبی وای کل کی می حالت ہے اکسی ممبری میند سورى بي كرائيس و مكسة بوئ ورمعلوم بوتا ہے-"معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج کل جلدی تھک جاتی ہیں۔ 'مِس نے اسے کسی دی۔ '

"شايدا پ كاكهنانىك مو برميرى مجھ ين نبيل آرا کہ وہ ایسا کون ساکام کرتی ہیں کہان کو حکن ہوجاتی ہے۔'' اس نے کہا۔''رات اس کے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بلی تھس آئی تھی اور مہارانی صاحبہ ک ووتوں میں نمیں اپنے پنجروں میں مری پڑی ہیں.... اب میں انہیں کیسے بناؤں کی کہان کی بینائیں ملی نے مارؤانی ہیں۔'

" میں بتادوں گا آئیں ۔ "میں نے سمجھایا۔ " کنیکن خدا کے لئے پنجروں کو کمرے سے باہر لے جاد کدا کر مہارانی حاكيس توانبين فورا صدے كاسامنا نه كرنا يؤے " بيل

فادمد پنجروں کو لے کر باہر جلی کی اور میں مسہری ے یاس جا کر بیٹھ کیا۔ میں نے مہارانی کی سفید کلائی براہنا باته ركما تاكداس كأبض ديكهي جاسكي مراحا تك ميرادل زورز ورے دھر کے لگا، وہ اتھ جنہیں بیار کرنے کی آرزو میرے سینے میں کروٹ لیٹی رہی تھی۔سفید رہے ہوئے يتضاوران كى الكليال خون آلودتقيس اور مضيول بيس ميناوك ك يرول كى مجمع وب الوسة تقد كلى مرتبه محم مباراتی اوشادیوی کے پاس بیٹے ہوئے خوف محسوس ہوا، مرجعے تنے میں نے آپ برقابو پایا۔اور بلازمدسے نیم مرم بانی منگا کر مہارانی کے ہاتھ کے سارے نشانات میاف کئے۔ تھوڑی در بعد وہ ہوش میں آمنی، اس کی آ تکھوں میں دحثی بن تفالیکن جلد ہی وہ پرسکون ہوگئ ۔ بجروه ميري طرف محبت بحرى أظرول سناليسع ميمض ک<u>ی جیسے</u>وہ میراخیرمقدم کررہی ہو..... ''میں پھر بے ہوش ہوگئ تھی؟''اس نے بوجھا۔ میں نے اثبات میں سر ملا کرنسخد لکھا اور ایک انجکشن

مراعا مك محصم ارانى كابات ياداً كى ..... و آپ انداز دہیں رہے کہ جاندنی راتوں میں ایک بڑے سفید الو کی معیت میں گھو متے ہوئے کتنا لطف آتا ہے۔ خصوصاً اس وقت جب وہ الوادھرادھر آپ کے آ سے بیجیے پرر ما مواور سادھیوں سے کتبوں پر بیٹھ کر آ مام کرنے لكا بو .... أورعين اى وقت أيك بردا سفيد الوميرك دخساروں سے فکراتا ہوا آیک سادھی پر جا کر بیٹے گیا۔ میں نے ادھراد حرفظریں دوڑا کیں، ایک سادھی کے پاس زمین ېر جميم چه سفيدي چزېژي مولي نظرآني، شي فوراني مجه کيا كبوه كون ہے۔ تيز تيز قدمول سے چلتا ہوا ميل مہارانی تک کہنچا، وہ بے ہول تھی۔ دانت بھنچے ہوئے تھے۔ ہاتھ ياؤن اكو تع سف سالس اس طرح جل ربي هي جيس اس بر مزع كاعالم طارى مو-اورتب ميرى نظري انفاقيه طورير

ساوهی کے کتبے مربرہیں۔ \*کورانی شکنتا و ربوی ..... ہے بھگوان اب اسے سنسارين ودباره ننجيجو .....

و منس بیس بنیس بنیس ، مهارانی کے منہ سے آ وار نکلی۔ جن کے باعث میری توجہ کتے سے جث کرایک بار چراس کی جانب مبذول ہوگئ ایس نے آھے بردھ کراس کے جسم كواب باتھول سے اٹھاليا يه ده پيول كى طرح بلكى پھلكى تھی۔ چھوٹے جھوٹے قدموں سے چاتا ہوا میں اسے كمرك شما ليآيار

وج نے جھے کرے میں آتاد بکھالو بیار بھڑی آواز لكالما بواده مرك قدمول بن آكر جث كيا اورش في مبارانی کومسری برلٹایا تو وہ مجھے فراموش کرے اس کے سفيد باتھوں كوما شنے لگا۔

تفوزی دریتک میں وہی جیشا رہا۔ پھر خادمہ کے كرے بي جاكرات بيداركيا-اودال سے كها كدوه مہارانی اوشا و بوی کے مرے میں جاکرسونے اور بیرخیال رکھے کہ وہ وہ ہارہ ہاہر نہ جانے پائے۔

اقلی مبح میں مریضوں سے نمٹ کر پہلی فرصت میں مہارانی کی حو ملی کی طرف روانہ ہو کمیا، راستے میں خادمہ مل کئی۔

Dar Digest 114 November 2014

ہ ہات کی حق کیا جولز کی صرف علم چلانا جائی ہے، کیاوہ ول سے جائتی ہے کہ میرے احکامات پر مل کرے۔ كهيس اس جيلے ميں اظهار محبت تو يوشيد وہيں؟ سه پېږ کوخوه بخو وميريے قدم ان حويلي کی طرف اٹھ مميّے مجھے ویکھتے ہی وہ کہنے گلی ..... "أب نے بلی تے جرم کے متعلق کچھٹا ۔۔۔۔؟"ال کی آ تھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اور آواز کیکیا

"اس نے میری دونوں میناؤں کو مارڈ الا۔" میری مجھیں نہ آیا کہ کیا کہول - بہرصورت میں نے افسوس میں سر ہلاتے ہوئے ہدردی کا اظہار کیا۔ بہت پیاری مینا نتین محس ک

"جي بال مين توان برعاش تي "اس في كما-"اس کے علاوہ مجھے وے کی طرف سے بھی پریشانی ہے۔ وہ میری نظروں سے مھنٹے کے لئے بھی دور قبیس رہ سکتا۔ ميرے بغيروہ ماكل بوجائے كاليكى نے اسے چورى تو

" بہیں کس کی مجال ہے جو آپ کے کتے کو چرائے، مريثان ندمول،ادهرادهر موكاشام تك، آجائے كا۔' ''نرس کا انظام ہوگیا....؟''اس نے بات کاٹ

و فرجی باں وہ آج بی آجائے گی۔اس کے لئے کسی مرے کا انتظام کراو بیجئے ، دن میں وہ اینے کمرے میں رے کی اور دات کے وقت آب کے کمرے میں آ کر بدیڑھ

"کاش و دموئیر بننے کی عاوی ندہو۔" اس نے مسکرا کر کہا۔"لیکن جب وہ میرے کمرے میں مجھ برنظریں جمائے بیٹی ہوگی تو میں تس طرح سوسکوں کی ،خیرا کر آ پ کا بھی منی ہے تو یمی سی .....

اور پھراس جملے کے ساتھ اس نے گفتگو کا موضوع بدل دياب

ورا ج كاسه بركتني خوب مورت ب، حلي تفورى دريابر كوم آئيل ..... ح کہاں ہے۔ اس نے کرے کی جاروں طرف اپنی نظریں دوڑاتے ہوئے ہو چھا۔

"آج من ہے ہی غائب ہے۔"اس نے کہا۔" میں نے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا۔ ماس بردن کے لوگوں سے بھی یو چولیالیکن کسی کونھی پیتبیں ہے۔"

'' وہ کھڑ کی سے ہاہر کود گیا ہوگا۔'' مہارا ٹی نے کہا۔ ''اور اب کسی گندی کتیا کے باس بیٹھا اپنی وم ہلا رہا

اجا تك است مرى موجودكى كالحساس بوالواس كالورا چره شرم سے لال موگیا۔اس دفت دہ مجھے آئی پیاری کی کہ میرا ول جایا که اخلاق و آ داب کے سارے بندھن توڑ کر اسے بیار کروں....

"میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے دہے کے متعلق ..... "إس في مجهد كها." أب من خود أي اس تلاثب كركے لاؤں كي .."

میں جانتاتھا کہ جب وہ کی بات کا تہر کرے تواسے رو کنا بہت مشکل ہے۔ اپنی بات کے آگے وہ کمی کی بات نہیں مانتی۔حالال کہاس کی حالت ایسی مہیں تھی کہ وہ بستر

اسے آرام کامشورہ دسینے سے قبل ضروری تھا کہ ہیں اسے بتادوں۔ وہ چھلی دوراتوں سے سوتے میں حالے لگی ب تنبائی اس کے لئے موز دان میں، ڈرے کہ اسے کوئی نقصان ندائع جائے ....

"أكرآب اجازت دي توجي آپ كيي كن رس كا انظام كرول .....؟ " من في كبا-" وه آب كا يورا خيال

ال نے چند فمول تک چھسوجا۔" ٹھیک ہے۔"اس نے اثبات میں مربالاتے ہوئے کہا۔" پیدیس کیابات ہے میرا دل مبین حابتا که آپ کی بات مانے سے انکار كرول ..... آب تو مجهة عم ريا سيجة ..... اس في چند محول

جب من حو ملى سدوالي بوالواس كا آخرى جمله بار بادمرے کانوں میں کونے رہاتھا۔ کیاس نے سجیدگی ہے

Dar Digest 115 November 2014

موادین نے فرای مہارای کوسمال کیا ایم دوول ایک دوسرے سے پچھ بھی نہ کہد سکے۔اس کی خوب صورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہدرہ سے اور وہ مسلسل اس ست دیکھر ہی تھی۔جدھرو ہے غائب ہواتھا۔ ''کوں کا کوئی اعتبار ہیں ۔۔۔'' اس نے گلو کیرآ واز میں ''کیا کہ رہے ہیں آپ۔'' اس نے گلو کیرآ واز میں کہا۔''میں نے اپنی زندگی میں پہلی بارایسی انو تھی بات

ر سیے۔ چند لحوں بعد ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کو کی ہات ہی نہ ہوئی ہو۔اس نے نرس کے متعلق ایک دویا تمیں پوچھیں۔ بھروہ جو یلی میں واپس جل گئا۔اگلی ضبح میں اس کی خیر وعافیت معلوم کرنے کے لئے جو یکی چلا گیا۔

وه بریشان معلوم موربی تقی متاهم اس نے نرس کی جانب اطمیزان کا اظہار کیا۔

ویے کے بغیر پورا کمرہ اجڑا ہوا معلوم ہور ہاتھا۔ لیکن کمرے کے اجڑنے کی ایک یمی دجہ بیں تھی۔ ووسری دجہ بیہ بھی تھی کہ دہال رکھے ہوئے سارے آئینے غائب تھے۔ مند کیا کوئی دوسرا واقعہ ہوا؟ آپ کا عکس تو ٹھیک ٹھکا سانے۔''

و آپ جھے سے اس سلسلے ہیں کوئی بات نہ سیجتے ، میں نے سطے کرلیا ہے گئا کندہ بھی آپ آپ کو وہم اور وسوسے کا شکار نہیں ہوئے دوں گی ، جھی نہیں ...... ''

چندروز بعدین نرس سے ملا اوراس سے کہا وہ جھے
اپی مریفنہ کے متعلق تفصیل سے رپورٹ دے، کوئی ایسی
خاص بات تو نہیں تھی جو وہ مجھے بتاتی، علاوہ اس کے کہ
مریفنہ بمشکل تمام رات کو گھنٹہ یا آ دھے گھنٹے کے لئے
سوتی ہے۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکیاں اور روشن
دان بند کردیئے ہیں۔

'' کیا تمہارا ہی مطلب ہے کہ وہ گرمی کے باوجود کھڑکیاں نہیں کھولتی .....؟''

" بی نبیل، میں نے ایک دو بار انبیل سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن ان پر کوئی ایر نبیل ہوا،خود میر اان کے بند کمرے میں دم محضے لگتا ہے ....."

ده جان بوجه کرسادهیول کی طرف نبیل گئی۔ ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کراک سمت کونظر۔ انداز کررہی ہو۔

تقریباً بانچ منٹ کے بعدہ م اوگ باغ کے الی کواپی طرف آتاد مکھ کرخوش سے اچھل پڑے۔

وہ و ہے کو ایک چھوٹی کی زنجیر کے ساتھ باندھے ہادھ کر ہارے پاس لار ہا تھا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر و ہے کی زنجیرا ہے ہاتھوں میں لے لی۔" یہ کہاں سے ملا مہیں ۔۔۔۔؟"میں نے مالی سے بوچھا۔

"مددریا کے کنارے گھوم رہا تھا۔ میں اسے و کھتے ہی ایجان گیا اور اسے لے کریہاں آگیا۔....

جیں نے وج کی پشت کو پیار کے ساتھ تھے تھایا، اوراس کے منہ سے بھی خوشی کی آ واز نگل ادروہ اپنی خشی ک دم ہلانے لگا۔ جی اسے لئے مہارانی اوشادیوی کے پاس پنچالے عین ای وقت ایک عجیب بات ہوئی جس کے لئے میں ہرگز تیار نہیں تھا۔ وج نے مہارائی کود کھتے ہی منہ سے الیمی آ واز نکالی جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو،اس کا موراجہم اکر کر نکڑی کی طرح سخت ہوگیا، دم نیچ جھک کر چھیلی دونوں ٹائلوں کے درمیان غائب ہوئی۔

"وج، وجے مہارائی نے اسے چکادرتے ہوئے کہا۔" کیابات ہے؟ کیول ڈررہے ہو؟ یہ میں ہول میری طرف دیکھووج یہ میں ہول ۔۔۔۔ الکین دہ کتا جس میری طرف دیکھووج یہ میں ہول ۔۔۔۔ الکین دہ کتا جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ میرے بغیر پاگل ہوجائے گا کسی قیمت پراس کے پاس جانے کے لئے تیاد میں تھا۔

دو کیا ہوگیا ہے اسے .....؟ "مہارانی نے کہااور آگے بڑھ کرو جے کو کودین اٹھانے گی .....

" پیچے بی رہیئے مہارانی صاحبہ پیچے ہی رہے۔ 'مالی نے چلاکر کہا۔

"ج کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا، وہ بہت زورے محونکا اور دشیانہ طور پر اس نے اچھل کر مہارانی پر حملہ کر دیا اور ساڑھی کے بلو کو پھاڑتا ہوا ایک سمت میں بھاگ کھڑا

Dar Digest 116 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' کیا وہ اب بھی راتوں کوروتی اور جینی ہیں....؟'' میں نے بوجھا۔

''جی ہاں۔ ان کی چیخوں سے میرے جسم کا رواں روال کرزاٹھتا ہے۔۔۔۔۔''

"جو چھوہ کہتی ہیں اسے بھے لیتی ہوں .....؟"
"دوہ کہتی ہے جھے اندرآنے دو۔ راستہ دو جھے، میں جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی ہتم کیا کروگی اس جسم کا،اسے جھوڑ دو، جھے جگہ ان کی چینے میں اے بہر اے او چھر اب آئی جی میں ان کی چینیں نظافے تی ہیں .....ارے ارے ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے آپ می طرح سفید پڑتے جارہے ہیں .....

لرزتے قدموں کے ساتھ میں اپنے کمرے میں چوا گیا اور وہاں پہنچ کر میں نے اپنی اٹیجی کیش سے وہ قلمی کتاب نکالی جومہارانی اوٹنا و یوی کے دارالمطالعہ میں یرانی کتابوں کے ایک ڈھیر میں یوٹی ہوئی تھی۔

یہ گناب دیو ناگری میں تھی اور میں اسے یہ سوچ کر لے آیا تھا کہ اس میں ایک صدی قبل کے پھے تاریخی حقالت تو اور میں اسے میں ایک مقالت طور پر اس کماپ کو کھولانو معلوم ہوا کہ اس میں مہارانی اوشا دیوی کے خاندانی واقعات ہیں .....

میں نے مختلف اوران کو الکٹا پائٹما شروع کیا۔ یہاں تک کہ مندرجہ ویل عبارت پر میری نظر پڑی جس کا اردو

مدلوں سے اس نے ہمارے فائدانی وقار کوئی میں ملارکھا
صدلوں سے اس نے ہمارے فائدانی وقار کوئی میں ملارکھا
ہے۔ یہ ہر صدی میں جنم لیتی ہے اور کسی نہ کسی مسلمان کی
عبت میں گرفتار ہوجاتی ہے۔ ۔۔۔ آئ بھی وہ مرتے وقت
میں کہ دبی تھی کہ میں نہیں مرسکتی میں اس سنمار میں دوبارہ
آؤں گی۔۔۔۔ اور اس وقت تک آئی ریوں گی جب تک
میری آئما کی بیاس نہ بچھ جائے ،ہم سب کی بچگوان سے
میری آئما کی بیاس نہ بچھ جائے ،ہم سب کی بچگوان سے
میری آئما کی بیاس نہ بچھ جائے ،ہم سب کی بچگوان سے
میری آئما کی بیاس نہ بچھ جائے ،ہم سب کی بچگوان سے
میری آئما کی بیاس نہ بچھ جائے ،ہم سب کی بچگوان سے
میری آئما کی بیاس نہ بچھ جائے ،ہم سب کی بچگوان سے
میری آئما کی بیاس نہ بچھ جائے ،ہم سب کی بچگوان سے
میری آئما کی بیاس نہ بچھ جائے ،ہم سب کی بچگوان سے
میری آئما کی بیاس نہ بچھ جائے ،ہم سب کی بچھوٹ میں
میر سے بھوٹ میں ایک ایک ایک ایک لفظ کی

میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں مہارانی کو سمجھاؤںگا۔ سمجھاؤںگا۔ "اس کے علاوہ مجھے ایک بات اور عرض کرنی ہے۔' دس شرکہ اس بین سمجھا سیک مدنی اموں ک

ال کے علاوہ جھے ایک بات اور عرض کرتی ہے۔ نرس نے کہا۔'آپ انہیں سمجھاسیے کہ وہ ڈراموں کے ڈائیلاگ ند یولا کریں .....'

"دُرامول يَكِدُائيلاك .....؟"

ای سہ ہرکویس اس سے ملنے گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعدیس نے اس سے بوچھا۔

"معلوم ہوا ہے آپ رات کے دنت کو کہاں اور روش دان بند کر لیتی ہیں ، میں بیمشورہ تو نہیں دیتا کہ ہمیشہ کھڑ کیاں کھونے رکھیں البتہ کری کے موسم میں کھڑ کیاں نہ کھولنے سے صحت پر بروااڑ پردسکیا ہے...."

"اگرزس نے آپ سے چیفلی کھائی ہے تو میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے غصے سے کہا۔ "میں کھڑ کیاں اور روش دان کیسے کھلے چھوڑ سکتی ہوں....میں کہ وہ .....وہ کھڑ کیوں اور روش دانوں سے جھائتی ہے اور زورز در سے روتی اور چلاتی ہے....."

اس کے بعد میری ہمت نہ پڑی کہاں ہے اس سلسلے میں مزید کوئی بات کروں، ہر بات خود بخو دمیری سجھ میں آئی تھی۔ تقریبا تیسر ہے یا چوشے روز نرس رپورٹ دیئے اس کی تقریبا تیسر ہے یا چوشے روز نرس رپورٹ دیئے

آئی تو میں نے مہارانی کی نیندے بارے میں دریافت کیا۔ اب تو انہوں نے سونا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس

نے بتایا۔ مجھے ڈرے کہ وہ کہیں پاگل ہی ندہ وجا تیں۔"

Dar Digest 117 November 2014

تقدراق موراي تفي يقيينا به شكنتلا ديوي كي بهنكي موكي روح تقى جومباراني اسيناقي مريضول كونمنا كريس خادمه كساتهاي اوشاد بوی کوننگ کرربی تھی۔

> اس شام کو میں نے مہارانی سے کتاب کے بارے میں بوجھا کہ آیا اس نے اپنے خاندانی حالات پر مشتمل ویونا کری کی ایک قلمی کتاب کا مطالعه کیا ہے تو اس نے تقی میں جواب دیا، میں نے اس سے بوچھا کہاسے كوررانى شکنتاد ہوی کے معلق سچھ معلوم ہے۔

"جی ہاں، مجھے اس کے بارے میں ساری باقیں معلوم ہیں....میری طرح وہ بھی اکیس سال کی تھی میری طرح ائن نے بھی ایک مسلمان ..... 'وہ مچھ کہتے کہتے رک سنى اور بات بدل كر بولى-"دليكن مجهي اين خاندانى حالات واقعات ہے کوئی دلچین نہیں۔میرے آباؤ احداد یہاں کے حکران سے، انہوں نے غریبون پر ایسے ظلم ڈھائے کہ تصورے بھی رو تکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کاش میں این خاندان مین بیدا نه موتی .....ایک بات اور بتادُن - ہارے خاندان میں شکترا جیسی میں او کیاں جنم لے چکی ہیں۔ ان میوں نے این این زمانے میں خاندانی رسم ورواج سے بعاوت کی اور دورشاب میں بھی د نیا ہے رخصت ہوگئیں۔ ہوسکتا ہے میں چوتھی ہول جوتھی اورة خرى كيونكه آج كوني اليا مخص تبين جومير في ماست مِن حائل ہو سکے ..... مِن جوجا ہوں کرنگٹی ہوں .....

دوروز کے بعد میں ایے مطب میں بیٹا ہوا تھا کہ مهارانی کی ویفا وار خاومه داغل هوئی اور بولی-"واکٹر صاحب وه چلې کنين....."

ورکون مہارانی اوشا دیوی ....؟ ' میں نے چونک

نېيى دە آپ كى نرى چلى تى \_اس كا ساراسامان حویلی میں بروا ہوا ہے۔ مالی کہدر ہاتھا کہ وہ جاتے دفت بری طرح چیخ رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے پاکلوں کی طرح اینالباس بھاڑ رہی تھی۔مہارانی صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ دورج میں تھوڑا سااو ولٹین ملا کر دے ،اس کے بعد انہیں نیندا مٹی اور انہیں نہیں معلوم

حویلی پہنچا،مہارانی ہامنے میں ٹبل رہی تھی۔ مجھے و کیھتے بی کہا۔

افسوس كما ب كي زن كويس في ذراد با" ''آ پ نے ڈراویا۔''میں نے یو جھا۔

"معلّوم تواليے بی ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک تربیت مافتہ نرس اس طرح جيني ڇلائي كيڙے بعار تي موتي -اس وقت بھاگ سکتی ہے جب وہ خوفز دہ ہوگئی ہو .....'

"اسے دومیاں لگ کی ہیں۔" میں نے غصے سے کہا ک 'مبررحال آپ کے لئے آج ہی کسی دوسری زن کا انظام

"بهت بهت شکربه ڈاکٹر صاحب نیکن اب مجھے کسی بزس کی ضرورت تبیس، میں نے اسے بکی واقف کارون کوتار جھیج ذیتے بین کہوہ کھودنوں کے کئے یہاں میرے یان ى آجائيں۔"

سے پر کویش زی کے ہاں پہنچا محراس کی مال نے جو خود بھی زیں رہ چکی تھی اور ایک چیئر پٹی ہوم چلار ہی تھی اسے ملانے ہے انکاڈ کردیا ۔۔۔۔

"نبین نین: ڈاکٹر صاحب آپ اس سے نیس مل كية ، وه بيار يرى إورائ موشيل مرسيل بيك بہی باتیں کرربی ہے مہر مائی کرکے آپ اس کا سامان مجعجواد يبحيح.....

میں خاموشی کے ساتھ واپس ہو کیا۔ کیکن مطب پر آنے کے بچائے مناسب سمجھا کہ مہارانی کورس کا بعد بنا كرة وُل فاكداس كاسا مان اس كي تعرير بينجاد يا جائے ، حولی میں خادمہ نے مجھے ایک خط دیا، جس میں بغیر القاب كتحرير تعا.....

" میں جارہی ہوں..... میرا چلا جانا ہی ٹھیک ہے ..... جب آپ کو پرچہ کے کا میں ٹرین میں سوار موچکی موں کی ....اب میں اس حو ملی میں ایک رات بھی نہیں مزار ستی ..... مبریانی کر سے جھے ہے سے سی اس بات ک

Dar Digest 118 November 2014

تشری کرنے کے لئے مہیں ..... محقرا ناہی کہنا کائی ہے کہ زمین وآسان میں ایسی بہت کی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، میں اپ کو خط جمیحتی رہوں گی .....اوشا....."

جھے اس کے جانے کی تھوڑی خوشی ہوئی۔ صحت کے گئے تبدیلی آب وہوا بہت ضروری تھی۔ مختلف شہردل سے مجھے اس کے خطوط موصول ہوتے رہے، لیکن کسی بھی خط میں اس نے کوئی بھی بات کھل کرنہیں تکھی۔ اس کے دل میں کیا تھا یہ جھے بھی معلوم نہ ہوسکا، بھی بھی میرے قدم میں کیا تھا یہ جھے بھی معلوم نہ ہوسکا، بھی بھی میرے قدم بیا افتیار اس حویلی کی طرف اٹھ جاتے ادر میں حسرت بحری نظرون سے اس کے در و دیوار کو تکتار بتا۔ ادر ول ، ی ول میں موجا کرتا گئے آیا میں بھی اس سے دوبارہ ملاقات بھی کرشکوں گا، اس و دران میں سے افواہ بھیل کئی کے جہازائی صلحب بھی واپس نہیں آئیں گی، اور ان کی حویلی کوجلد صلحب اس بھی واپس نہیں آئیں گی، اور ان کی حویلی کوجلد میں کرائے میں اور ان کی حویلی کوجلد میں کرائے میں ایوان کی حویلی کوجلد میں کرائے میں اور ان کی حویلی کوجلد میں کرائے میں اور ان کی حویلی کوجلد میں کرائے میں اور ان کی حویلی کوجلد میں کرائے میں ایوان کی حویلی کوجلد میں کرائے میں ایوان کی حویلی کوجلد میں کرائے میں اور ان کی اور ان کی حویلی کوجلد میں کرائے میں اور ان کی حویلی کوجلد میں کرائے میں اور ان کی حویلی کوجلد میں کرائے میں اور ان کی کی کیا گئے۔

مُعَرِ الْکِ صَبِحَ مِجْھے اِس کا خطاموصول ہوا جس پرلکھنو کےڈاک کی مہر گئی ہوئی تھی۔

الم ب کے بغیر، ادھر ادھر بھٹک کر پریشان ہو چکی ہوں، میں آپ کے قدموں میں رہنا جا ہتی ہوں، پیر کے ون عزت کر پہنچ جاؤں گی۔منگل کی مجھ سے ضرور ملئے، میں جھتی ہوں کہ اب دہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے ول کی ہات زبان پر لے آؤں ، آخر کب تک اپنے اوپر ظلم کروں گی۔۔۔۔ آپ کی اپنی۔۔۔۔اوشا۔۔۔۔۔

جاری تغیل، میں نے جھا تک کر دیکھا مہاراتی اوشا دیوی کھڑی ہوئی تھی اور مجھے اشارے سے باہر بلارہی تھی ..... '' جلدی کر د جلدی '' اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔'' مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جلدی کرد میری زندگی خطرے میں ہے ....''

میں گرتا ہوتا ہوا باہر بھاگا ..... دردازے کے
پاس اپ دونوں باز دیھیلائے ہوئے کھڑی تھی، میں
اسے اپنی آغوش میں لینے کے لئے تڑب اٹھا، مگر جونمی
اس کے پاس پہنچا دہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ
ڈھانپ کر پیھیے ہٹ گئی۔

''بہت وٹر نگادی تم نے، بہت دیر نگادی۔'' وہ روتے ہوئے بولی۔''فورا واپش چلے جاؤ ،کیس کوئی و کھھ نہلے جاؤ۔۔۔۔''

میں اُنک ایسے فض کی طرح کھڑا ہوا جس پر جادہ اگر دیا گیا ہو .....اسے جاتا ہواد کھیا رہا، ایسا معلوم ہوتا تما جیسے اس نے مجھے کلڑے کردیا ہو، ہاتی رات میں نے کروٹیس بدل بدل کرگزاردی، ایک لحد کے لئے مجھی نینز نہیں آئی، مبح کووں بجے مطب پراس کا فون موصول ہوا.....

''آپ کومیراخطال گیا تھا۔۔۔۔؟' ''جی ہاں ۔۔۔''میں نے مختصر ساجواب دیا۔ ''پھرآپ تشریف کیول نہیں لائے؟ جب سے آئی ہوں آپ کی ہی انتظر ہوں ۔۔۔''

میں نے سوچا کہ اسے دات والی بات یا دولا دوں مگر مطب میں مریض موجود تھے اس سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اسے بتایا کہ 'ایک گھنٹہ کے اندراندر حو یکی بینچ رہاہوں .....

جب میں اس کے کمرے میں واخل ہوا تو وہ حسب معمول اپنی آ بنوی مسہری پر لیٹی ہوئی تھی۔ جھے دیکھ کر مسکرائی اور اس طرح میراخیر مقدم کیا جسے سفر کے بعد پہلی مرتبہ جھے دیکھ رہی ہو .....

اس نے مجھ سے عزت گر کے بارے میں سوالات کئے، ان لوگوں کا مزاحیہ انداز میں ذکر جن سے سفر کے

میں بہت تیزی کے ساتھ تو یک کی طرف لیکا اور دہاں بینچ کرمیں نے ویکھا کہ مہارانی کاسانس ٹوٹ چکا ہے اور وہ این آخری جدوجد كررى بے كموت كو تكست دے سكى ميں فررائي الحكثن بيك سے نكال كراہے لكايا، ايبالكا تفاكم كاساراخون نجورًا جاجكا بيساككثن لکتے ہی اس کا ساراجم تفرتھرایا۔ پھرمہارانی نے اپنی بروی بری آسکمیں کھولیں۔ اسکھی بتلیاں اس کے قابو من نہیں تحين اس كي بونث كانين لكه .....

"میں جیت گئی ہوں ڈاکٹر صاحب ' 'اک نے مجھ ے کہا۔"اب وہ میراجم ہرگر نہیں چھیں سکتی۔ جھے اسپنے ماز دؤل مي جميا ليحة ..... اور مجھ پيار سيجيئ ميں آپ ہے پیارکرتی ہوں۔ول بی ول مین آپ کی پوجا کرتی رہی

اس نے بیراہاتھ پکڑ کرزورے دبایا،ایک کھے کے لِيِّ إِلَى كَا تَكْمُونَ مِنْ الْمُعِينَ مِنْ الْمِينَ مِنْ الْمِينَ فِي الْمِينَ فِي الْمِينَ مِنْ الْمِينَ بر ھا کرای کے ہونؤں پراہنے ہونٹ رکھ کرزندگی کا پہلا اور آخری پار کیا۔ اس کے وونوں ہونٹ مسکرا الحے، آ كليس بند بوكس ،أيك معمولى ي الكي منه الله اوروه بے حس وحر کت ہوگئے۔

اس کے بعد میں کوٹ مگر میں انتخبر سکا۔اسنے مطب وأيس جلاً كميا-

ایں دوران یا کنتان بن عمیا اور میں ہجرت کرکے یبان منتقل ہوگیا۔ حکر آج تک مہارانی اوشا دیوی کی ماد میرے دل میں جوں کی توں باتی ہے، اور اب بھی مجھے اس كالتظاريب

میں سجھتا ہوں کہ کسی روز کسی نہ سی گلی سے وہ سکراتی ہوئی آ ہستگی سے ضرورآ ئے گی۔ پچھلے جارجم سے وہ ممری تاش میں ہے۔ لیکن یا نجویں جم میں ....اے الیک میں ہوگی، جو اس کے دل میں سلک رای ہے۔اب وہ میرےول کو می جلارہی ہے۔اس کی "یادیں" ئى تومىراسب ئىچەبىل.....

ووران مين بهلي دفعه أس كى ملا قات مونى .....وه بالكل ويسى ہی تھی، رقص کرتی ہوئی آوازہ پیار بھری ہستی مسکراتی آئمين.... بكراما تك اس كي آنكھول ميں تبديلي آخلي-اس نے مضبوطی سے میرے ہاتھوں کو پکڑلیا اور انتہائی عجيب اور شجيره آواز من كهني كل .....

ووم سان اور زمین ہم ووٹوں کے وسمن ہیں، میں سب یک متباری تاش میں اری ماری پھرول گ صدیاں کتنی گزرگئ ہیں ہم مجھ سے ملتے ہو پھر کھوجاتے ہوآ خر کب تک میدوھوپ چھاؤں کا کھیل جاری رہے گا ميرے احمال ....

میں نے اسے کی دی۔ میں نے اسے کی دی۔

"سب تعيك بوجائ كا ..... تبرواه ندكري ....." "ارے احسان - "وہ ہنستی ہوئی اٹھ بیٹھی اور میری أ تكول من آ كهين إلى كربولي-" آج من في اين سازى ملهون سهيليون كودراويا .... بتم فونجى سايى مو .... بتم كيا جانوء بالركيال ابن حالاك سيسب بحقبول كروالتي ہیں، کر میں نے .... میں نے انہیں ایساد توکد دیاہے کہ باو کریں گی وہ بھی ..... بہتم نے فرنگیوں جیسے کیڑے کیوں بہن رکھے ہیں .... فرنگی و تمارے دشن ہیں نال ....؟'

من آستهاستدا علیان دیتاریا، پراجانک ده جس طرح بہلی بہلی ہا تی کرنے لگی تھی،ای طرح اجا تک ہوش میں آھتی۔

"التے طویل سفر کے بعد بہت تھک گئی ہون۔"ال نے مرجمانی ہوئی آواز میں کہا۔ " کھر آسمنی ہول مرابیا معلوم ہور ہا ہے جسے نئ جگد کی سیر کرتی مجرر ہی جوں، آپ جاہے مریض آپ کا انظار کردہے مول کے ....لکن شام كوضرور تشريف لاثنيل .....

شام ہونے کی نوبت نہیں آئی، دو پر کوخادمہ کا فون موصول ہوا۔''فورا آجاہیے ڈاکٹر صاحب مبارانی صاحبہ کی حالت بہت خراب ہے۔میرا خیال ہے کہ بھگوان نہ کرے،مررہی ہیں....'پھراجا تک ون پراس کی چیخ سنائی دی اور ایسا معلوم ہوا کہ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ز مین زر کر گیاہے...



Dar Digest 120 November 2014



#### آصفهراج-لابور

خوبرو حسینه عمِل کے ورد کے لئے کمرے میں گئی اور باہر کھڑے لوگوں نے باہر سے دروانے کی کنڈی لگادی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کُمرے میں کھٹکے کی آواز سنائی دی تو دروازہ کھولا گیا مگريه كيا خوبرو حسينه غائب تهي.

### سينے ميں سلكنے والى حسد كى آئے اكثر حاسد كوجلا كرمسم كرديتى ہے۔ جوت كہانى ميں ہے

"كىسى بىمىرى بىشى؟" " میں تھیک ہوں فالہ ،اف متنی گرمی ہے آج۔ میں اینے کرے میں جار ہی ہوں۔" مما ، فاربه ، فاربه - " تزیله آنی اسکے پیچھے " يدكيا حركت ب-اب من في كيا كرديا."

كروسى عندهال بويفارم يس لموس وه كالح مع مراولي توسامة أرائك روم من خالدة ميند اورازمير بينے تع\_ازميركي أنجمول مين ايك فاص فتم کا چک تھی جوا کٹر فار یہ کود مکھتے ہی عود کر آیا کرتی تھی۔ اب کی ہار مجی فاربیانے وہ چک ریکھی اور دل مسرور علی ہمیں۔ موكيا\_"السلام يكم-"ال في اندو جاكر سلام كيا-« وعليم السلام - " خاله أهيس اور فارسي كا ما تها چوم ليا . وه جسخ جلا كربولي \_

Dar Digest 121 November 2014

آواز نے اسے پھر کہ کا موقع نہ ویا اور وہ تاسف سے فارید کو کھتے ہوئے کوئی ہوگئ اور پکن بیس چلی گئا۔
فارید کو کھتے ہوئے کرئی ہوگئ اور پکن بیس چلی گئا۔
تغییں، فاریہ کے لیوں پرایک سجیدہ می مسکر اہث آسمی وراصل فاریہ انتہاور ہے کی مغرور اور تھمنڈی لڑک تھی۔
دراصل فاریہ انتہاور ہے کی مغرور اور تھمنڈی لڑک تھی۔
مگراز میر کرن تام کی لڑکی بیس انٹرسٹلڈ تھا یہ جان کراتہ جیسے فاریہ کے آئے کی بھی حد تک جاسکتی تھی۔
کویانے کے لئے کئی بھی حد تک جاسکتی تھی۔

ایک دن کانج ہے دایس آتے ہوئے اس نے في ياته برايك بورؤ نكاد يكهار بنكالي بابا (ياست) برسم کی ول کی آرز و بوری ہوگی۔ پھر دَل محبوب کا دل ا ب کے قدموں میں ....اس تم کی اور بھی بارتیں .... بس چرتواس کے ذہن اوردل فے اس راستے کوشکیم كراليا\_ جنے اپنا كينے سے ايمان خراب ہوجاتا ہے وہ وودن بعدای برگالی بابا کے آستانے بر جانینی اوراین آرزوبتالى .... وه مردوز جانى ريى اور باباس ساكى خاصی رقم بٹورتا رہا اور پھرڈیرھ ماہ کے عرصے میں اس ك ان تعويزات في اثر دكهانا شروع كرديا جواس في ازمیرکوکھائے پینے کی چیزوں میں ملا کرکھلائے تھے۔ جس لڑی سے ازمیر پیار کرتا تھا اس نے ازمیر کوایے ایک لندن کے کزن کے لئے محکرادیا تھا،جس برازمير نبايت دلبرداشته بؤكياتها يحرجي سبالوك سجه رہے تھے کہ بیرکن کے بیازگاروگ نے لے گا،حقیقت اس کے بالکل الث ہوئی، وہ اس صدے سے بہت نارال انداز میں نکل آیا اور آسته آسته فارب کے بياريين كفوكمياسب بهت خوش يتقيه

مرنجانے کیوں فاریہ کو خالہ کی بہوراحیلہ سے سخت چرتھی۔ جب خالہ کے گھر کے لوگوں کے علاوہ خود اس کے گھروالے بھی راحیلہ کی تعریف کرتے تو دہ مزید جڑجاتی اوراندر ہی اندر ہے دناب کھائے گئی۔

بگالی بابا کے پاس جانے سے اس کا ازمر والا مسلد تو حل مو میا مراسے راحیلہ سے سخت پریشان تھی

"فارید،یم می طرح کی بات کردنی تھی بھم کیوں بھی بیں دی ہوکہ خالہ کس مقصد ہے آئی ہیں۔" "لب جھے کیا پند کدو ہس مقصد ہے آئی ہیں؟" "بے وتوف ہوتم اور پھونہیں، ارے میرے بیاری بہنا اور پھی نہیں یہ جہیں اپنی بو بنانا جا ہتی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے بیاتھ رکھتے ہوئے بتایہ جب کہ فاریہ بکدم خاموش ہوئی۔

"ہاں .....اورہم سب جانے ہیں کہ ازمیرتم سے
کتنا پیارکرتا ہے اوراس کئے ہم اور خالہ جا ہے ہیں کہ ......
"آپ نے میہ کیسے سوچا کہ ہیں ان سے شاوی
کروں گی۔" وہ بولی۔

موری شادی۔ ازمیر میں کیا کی ہے، گذلگگ ہے ویل ایجو کیاڈ ہے۔ کئیرنگ اور لونگ اور مب ہے بودی ہات کہ دو تتہیں ہے انتہا چاہتا ہے۔ "تنزیلہ نے بتایا۔

معنی مانتی ہوں الیکن ان خوبیون کے ساتھ ساتھ اس پر پوزل میں ایک رکاوٹ ہے۔اوروہ ہےان کی بھابھی راحیلہ۔''وہ سنگ کر بولی۔

تنزیلہ جران رہ گئاکہ'' کیا .....دوتواتی کئیرنگ ہیں تم سے اتنا بیاد کرتی ہیں۔'ز

'پان بجی تو مصیب ہے ، ہم سب کوتو وہ اتی ہی بہاری کے گئی ، کیوں کہ اس نے جادو جو کررہا ہے ، سب کو کول پر جے دیکھودہ ای کے گن گا تا چرتا ہے ۔ سب گرونی اس کے مروالوں کو پہنیس کیا گھول کر پلایا ہے ، کہ ہرکوئی اس کی تعریفیں کرتا نہیں تھکا۔''اس کے لیجے میں راحیلہ ہا بھی کے لئے اتی کڑواہث تھی کہ تنزیلہ من راحیلہ بھا بھی ان اس کے میری راحیلہ بھا بھی یہ کہا تا کہ کوتا اس پوری دنیا میں اپنی بہو ایک کہا تا کہ کوتا اس پوری دنیا میں اپنی بہو نہ علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتی کہ کیسے نہ علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتی کہ کیسے بھو تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے جادو گرنی نے سب کوا ہے ۔'' بھو تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے جادو گرنی نے سب کوا ہے ۔'' بھو تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے جادو گرنی نے سب کوا ہے ۔'' بھو تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے جادو گرنی نے سب کوا ہے ۔'' بھو تی باور ہے ۔''

Dar Digest 122 November 2014

#### آخر کیوں؟

🖈 ایڈیٹر جوائے مراسلہ نگاروں اوراٹی ہوی بچوں کی رائے سے مجمی متفق نہیں ہوتا۔ 🖈 عورت جو اینے آپ کو مرد سے زیادہ عقل مندتضور کرتی ہے جبکہ عورت کے دہاغ كا وزن 14.52 اورمرد كا 15.21 اولس

🌣 آج کا نوجوان ٹریفک سنگل پرسبزی ہونے کا انظار نہیں کرسکتا مکر محبوبہ کے کھم کے سامنے سخت دھوپ میں گھنٹوں کھڑا رہ سکتاہے۔

ہوتا ہے۔

ا ج آج كل لوگ موت سے كم اور بيو يول ے زیادہ اس لئے بھی ڈرتے ہیں کہ موت کا سامنا صرف ایک بارکرنا پڑتا ہے کم ابيوي كالسب

🖈 آج کے جدید دور میں لوگ شکل کو اہمیت دیتے ہیں جبکہ انسان عقل سے پیجانا جاتا ہے ا اشکل سیم بیس ب 🖈 آج کے دور میں ملک الموت کا ذکراچھی

سوسائن میں پیندنہیں کیاجا تا۔

(راجه باسط مظهر- حامد حمثگی)

اوروہ اسے سب کی نظرون سے کرانا ما بھی تھی راس نے بگانی بابا ہے ایک فاص مل سکھنے کا ارادہ كيا\_ بكالى بابان اس مجماياكد بحى تمهارا مقصد بورا ہو گیاہے۔بس اب اس سے زیادہ کوئی تمنانہ کرو۔ مروه نه مانی اس طرح ایک بھاری رقم کے وض وہ اے ایک خاص عمل سکھانے برراضی ہو گیا، جس کے ذريعيوه جوما ہےا چھابرا کرسنتی تھی۔

بنكالى بابان اساس كام كے لئے أيك جيوناسا لکڑی کا بلس ویاجس میں تیجھ چیزیں تھیں، ایک شطر بج کے جیسی بی بنی ہوئی عجیب سی بساط تھی، جس برجھوٹی چھوٹی ڈبیاں بن ہوئی تھی، جس میں عجیب عجیب س تصورين بني مو في تعيس اس كے علاوہ چند ليمول اور سرخ رنگ کا ایک سنوف تھا جس کواس نے عمل کے دوران استعال کرناہے جس کے ساتھ جو کرنا ہووہ بساط کو بچھا کر ورمیان والی ڈئی کے او براس خفس کانام اس چوک سے لکھٹا ہے، جوبابائے اے ویا تقااور پھرجوائی تھ کے بارے میں ول میں سوے کی وہ بات بوری ہو جائے گی۔

• • مگر یا درگھنا کہا گرکوئی مخض ان چیز ول کی وجہ سے موت کے دیانے یو کھی جائے تو مجراس کی جان بحانے کے لئے مہیں بہت بڑی قربانی دیں ہوگی اس کئے ان چیزوں کواستعال کرنے میں اس مدتک نہ جاتا كرريوبت آجائے " بنكالى بابانے ان چيزوں كووية موے فاربہ کوخاص بدایت کا تھی۔

فاربیان چیزوں مینی اس بلس کوبری احتیاط کے ساتھ کھریالے آئی تھی ،اورائے کیڑوں والی الماری کے پیچے ہے خفیہ لیبن میں اس بلس کو چھیادیا تھا۔وہ دل بی دل میں بہت خوش تھی، وہ جوجا ہتی تھی وہ ہو کیا تھا۔

ازمیراس کے میجھے دیوانہ وار یا کل تھا۔ محراس کے علاوہ ایک بات اور بھی تھی وہ سے کہ ازمیر بھی اپنی بعاجى راحيله يه بهت محبت كرنا تفااوران كالبهت احر ام اورعزت كرتاتها -جس سے فارىيے ول مل بهت جلن موتی تھی، تمر بظاہروہ ان معظرا کرماتی تھی، کوئی انداز ہبیں کرسکتا تھا کہاتے معصوم چرہ کے پیچھے

Dar Digest 123 November 2014

كتافوف ناك يزم ----

اس دن بھی خالہ کے محمروالے فاربیہ کے محرة ئے ہوئے تھے۔ ازمیر ، فارید، داحیلہ ادر تنزیلہ حاروں لوڈو کی کیم لگارہے تھے کہا جا تک ازمیر کہہ بیٹا

كُهْ "راحيله بهابهي سيے كونى نہيں جيت سكتا-"

بس پر کیا تھا فار یہ نے چیلنج کر دیااور یوں فار یہ اور داحله بها بھی میں کیم شروع ہوگئی بشروع شروع میں فارید بہت خوش تھی کہ لیم اس کی مرضی کے مطابق چل رای تھی ۔ عربیرآ ہستہ آ ہستہ فاربیکا جوش کم ہوتا گیا کہ راحیلہ بھابھی کی آبک کوٹ نے اس کی دو کوٹ کواکٹھی کاتِ ویددی تھی مراس سے پہلے کدراحلہ بھابھی جیت جاتیں فار ریے نے غصے میں لوڈو دور پھینک دی، جس یرازمیر بہت ہسااور کہا۔" میں نے کہاتھا ناں کہ راحیلہ بِعَا بَعِي ٰ لَوَكُونَ مِبْيِس بِراسكتا ۔''جس بيروہ غصے مِس آء ''جي اور مرے ہے تکل گئی۔

اس دفت ان سب نے اس کے غصے کی دجہ اس کی ہار کو بجھ لیا تھا ، اور بات آئی گئی ہوگئی تھی ۔ مراس کے چرے کے پیچھے مروہ چیرہ کوکوئی نیدد یکھ سکا۔اس کے ول یں اور کدوت بھر گئے۔

اس دن بھی دہ جیب جائے خاموش میٹھی تھی کندوی حلی آئیں۔"فاریدات تہاری طبیعت کیسی ہے۔ اس کچے دلوں سے لوٹ کررہی ہول کرتم کچھاپ سیٹ ہو۔" " من فعيك مول مماي" وه بمشكل مسكرايا كي-"

آب کهل جاری بیل؟"

"بان میں آیا کی طرف جاری ہوں۔" خالہ کا ذكرين كرفاريد كے چرے برايك مايدما آكركردا پر سنجل کر بولی۔ '' کیول خیرت توہے؟''

'' منیں آیا کو بہت تیز بخار ہے، منج فون کیا تو راجيله سے پند چلاسوچا ذراو مکھا کال پھرتمہارے مايا کے ساتھ گاؤں جاتا ہے ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا ب بتويت كے لئے جانا ہے۔

'' کیا زیارہ طبیعت خراب ہے؟'' فاربیہ خالہ کا س كرفكر مندى سے يولى۔

راحله کانی پریشان می -ازمیر اورعربان بھی گھر پرنہیں ہیں۔وہ کپنی کی طرف ہے شہرے باہر

بیں بھی چلوں آپ کے ساتھے۔''زبان ہے نجانے کسے لکل گیا جس مماخوش ہو تنکی اوراثبات

م*یں سر*ہلا دیا۔

خاله کے گھر جا کرفار ہے جان بو جھ کر کام میں لگ حمَىٰ كه خاله كي تعريفين سميث سكے۔اب وہ مچھو ليے كيكن صاف تھرے کچن میں کھڑی خالہ کے لئے ولیہ بنارہی تقی" کیجے خالہ میں ولیہ بنالائی اب پر تنہیں کیسا بنا ہے كيونكه مجھيو بي ايا"

''احیمانی بناہوگا کیونکہ میری بنی نے خودا سے باتھوں ہے جو بنایا ہے۔"اس کے ہاتھ سے پیالہ کیتے مورع خاله بولين

ووتم بھی رکیا سوچتی ہوگی کہ تھر میں کام نہیں کیا۔ یہاں فالدے گر کینے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ "ارے مبیں خالہ جان میں ایسانہیں سونچتی <u>"</u>" وہ بل بحریں شرمندہ ہوگئی اس نے نظر بچا کر بل بھر کے لئے راحلیہ کوتقارت کی نظرے دیکھا مگروہ خالہ کواپنے باتھوں سے بانی بلانے میں مصروف تھی اس کی طرف متوجه رزهي ورنداين كي نظرول مين اييخ لئے نفرت ديكھ كر چيران ره جاني وه ساوه ول يرهلوس ول از كي تقي \_ سب سے خوش ہو کرماتی تھی۔

آ خروه دن آئی گیاجب فارید دلین بن کران مے کھر کے تحن میں اتری سب لوگ بہت خوش تھے خاص کر ازمیر بہت خوش تھا اوران کے آگے بیکھیے پھرد ہاتھا، مر پھراما تک ہی راحلہ ہما بھی نے از مرکوسی كام كے لئے آ واز دى۔ تودہ اس كو بھول بھال كران كى بات سننے چلا گیاجس پر فار میشدید یکی و تاب کھا گئے۔ ون گزرتے رہے۔ اوروہ اندری اندر کڑھتی جلی تنی، مرکوئی بہاں تک کہ تھروالے کے علاوہ باہر والے بھی سب راحلہ کے گرویدہ منے، گھرکے ہرکام میں را حیلہ کی بی چلتی تھی ۔ جووہ کہتی وہی ہوتا ہسب ا<sup>س</sup>

Dar Digest 124 November 2014

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



#### زندگی

زندگی ایک امتحان ہے جو نا جا ہتے ہوئے بھی ہر کسی کو وینا پڑتا ہے، زندگی نفرت، محبت، خوشی اورغم کی ملی جل کیفیت ہے۔زندگی تلخ حقیقوں کوروشناس کروانے کا نام ہے۔زندگی موت تک جاری رہنے والاسفرہے۔ زندگی انسان کو دنیا کے امٹیج پر کھے چٹیوں کی خرح نچوانے کا نام ہے۔ بیے۔ زندگی! (بلقين خان-پيثاور)

كياتها ادرا ندرجاكر دروازه بندكرليا، بكس كفؤل كربساط بجهائى اوركوريان بساط من كهيك كرمنتر يزهنا شروع گردیا جرانی کی بات بیقی که 7 ماه تک کے عرصے میں وہ منتر بھول گئی تھی مگر جیسے ہی بکسہ کھولا اس کے ہونث خود بخور دى بلتا شروع بو محيد، اوروه ول دى ول يل کچیسوچ کرخوش ہوگئ ادرا بنامنٹر بورا کر کے اٹھ گئی۔ اس منتر کی بیہ ہات تھی کہ منتر بڑھنے کے

بعدانسان جوجا کے کرسکتاہ، جس چیز کوٹھیک كرنا مواورجس جر كوراب كرنا مو ..... وه اين كامياني بربہت خوش تھی ، گھر آ کراس نے پہلا کام بد کیا کہ سٹرھیاں چڑھنے کے بعداس کی ساس یعنی خالہ کا کمرہ تھا وہ احتیاط سے اوپر کئی اور سرف ملا بانی مار بل ک سٹر حیوں پر پھیلا ویا۔ جانتی تھی کہ خالہ اٹھنے والی ہیں اور پھرائے کرے میں واپس آ کرسکون سے لیٹ گئ اور پھرو بی مواجو فاربیا ہی تھی۔ساس کی آ واز پورے مگر میں کو نجنے کی وہ بری طرح چی ربی تعیں۔

فاربه جلدی ہے اتھی اور ہاہر گئی تو دیکھا کہ اس ک ساس سرحیوں کے یاس مری پڑی ہے۔اس کے ملے کہ وہ ان تک چیچی راحلیہ بھامجی نے جلدی سے آ کر ساس کوسنیطنے میں مدودی اور انہیں سہارے ہے لئے ہوئے ڈرائک روم میں چھی جاریائی برلٹاویا۔ وہ

ہے ہے حد خوش تھے ، کر ہالان تھی تو صرب فار یہ ہی تھی ، جوبرى طرح حمد مين مثلا مولى تقى ، يح توبيقا كراحيله نے واقعی میں گھر کو بہت اچھی خرح سنجالا ہواتھا اور فاربيه كوبعي باتيمه كالمجعالا بنا كرركدر بي تقي مكر فاربياس کے پیارکوسازش مجھتی اور سوچتی کداس کئے کمی کام کو ہاتھ تیں انگانے دیتا کہ پھراس کی تعریفیں کون کرے كا ادراس كى عكرانى ختم بوجائے كى ..

ان سب یاتوں کے برخلاف راحیلہ فاریہ کوائی چهونی بهن مجھتی تھی اور فارپیراحیلہ کو اپنی وشمن۔ دن مزرتے رہے اور سرال میں راحلہ کی قدروعزت و كِيهِ كَرِفَارِيهِ غَصْمِ مِن يَاكُلِ بُوْكُيُ تَقِي \_

اجا مك اس ئين ال بس كادهيان آياجواس ف بنگالی بایا سے لیاتھا وہ شادی کے تھاہ بعد ہی اس بس كوكم في أني كل كدك كواس يركوني شك شدموا - وه يكس اس نے ای کر کے استوروم میں اسے جہزی ٹرکے میں کیڑوں كينع جمياكر كدياتها اباجا تكسى الهمس كادهيان آتے ہیں اس کے چرے برایک وکش مستراہت آگئ جو 7 ماہ ساس کے چرے پر سے فائب تھی۔

خاله كا كمرببت خوب صورت تفا اور 2 كنال برمحيط تفاراس كوتني أما كمريش استنه كمرب ستع كدكسي كوتھيك سے بيت محى الاتعا-اس كمرك بابر الله لان میں سے گزر کر راہ واری کے بیول فی میں سب کرے ی برمعرف تصاور بند بنے الن میں سے ایک کرے كوفاريه في البيغ مشن كم المن حين كيا-اور مناسب وقت كانظاركرن لكى جوكدات منامشكل ندتها-

ازمیر اورعدنان اینے آفس چلے جاتے تھے اور دو پېرين سب لوگ آرام كى غرض سے اسين اس كمرون مين سوجات اس كے لئے كوئى مشكل كام ند تھا برسب كرناسب ملازم بهى اس وفت اين اين كوارثر اللي أرام كررسي بوت-

آ خرایک ون وو پہر کے وقت سب کی طرف سے مطمئن ہوکروہ اپنا بکسہ اٹھاکرلان میں سے گزدگراس کرے میں آگئی جس کا اس نے انتخاب

Dar Digest 125 November 2014

و ہوں کوری رو کئی کرراحیلہ بھائجی کے آواز سے بروہ ساس کے باس می اورجلدی سے ڈاکٹر کوبلایا کیا۔ ووائيان دي المجلَّفُن لَكَاما تمرِكُونَي افا قد ندموا خالدكي كمر میں بری طرح جوٹ می تھی اوروہ ملنے جلنے سے بھی معذورتفين راحيله بهامجي جيسان كي كمر كامساح كرتين وه چین رہیں پربھی راحیلہ بھابھی 3 ٹائم خالہ کی کمر ک مالش كرتى \_تحركوئى فرق نديزا\_

ایک دن فاریه بولی ." آج ای کی کمر کی مالش میں کرول کی اور سفید رنگ کا لیب جودہ بلس میں سے لا فی تھی ساس کی کمر میں ملنا شروع کیا جیران کن بات سے تھی کہ فار ہیکے ماکش کرنے ہےان کے درد میں جیرت الكيز كي موئى بيه بات نهايت خوش كن تقى اور پجرخالد ف فارسیکودل کھول کردعا تیں دیں کہ فاربیے کے ہاتھ لگانے کی در میں درد رفو چکر ہو گیا وہ فاریہ کے صدیقے واری ہوئے لگیں اور فار میمغرور ہونے لگی وہ بے حدمسر در تھی كماس كى سأس اوراس كي سب كروالي اس سے سے حد فوش ہو سے اوروہ بھی بے انتہا خوش تھی۔

ازمير توباربار اس كا باتحد پكر كرخوشي كااظهار کرد باتها، وه بھی جسے موادل میں ازربی تھی الأميرعد نان اور باتي سب كهروالي اس خوش تنه، آب مہلی ہارسب کے منہ سے این تعریف بن دائ تھی خالہ ماس الکلے می دن اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئیں۔ ای طرح إلى استه المسته وه تحرك كامول ش بھی مداخلت کرنے تکی محراب کی بارجھی راحیلہ بھا بھی کا پلز ابھاری رہا۔ ایک ون فار سہ کچن میں کام کردہی تھی اب وہ اکثر و بیشتر منتر کے ذریعے اپنے چھوٹے موٹے كام فكلواتى رائي تقى اورايي اس كام لينى اس كامياني يربيعدنازان رئتي-

ایک دن اس کے ساتھ اس کی ٹوکرانی ناز دہمی کین میں تھی ویکھی میں اس نے آلوابالنے کے لئے ر کھے تھے جو کہ اچھے خاصے اہل چکے تھے۔ اور کھول ہوا یانی بھاپ چھوڑر ہاتھا غضب جب ہوا جب اس نے ديكي كوچو لېے سے اتارے بغير كھولتے ہوئے ياني ميں

اتھ ڈال کرایک ایک کرے سارے آ ٹوسلیب پررکے اورلوگرانی کو حصلنے کوکہا۔ مگروہ بیرسب پچھ دیکھ کرخوٹ زده ہوگئ اور بھا تی ہوئی باہر چلی گئی مرشوئی قسمت اس کا پیر کھسلا اوروہ زور ہے منہ کے بل گری اوراس کا سرگلدان ہے تکرا کیا بورے فرش پرخون پھیل کما جب نازوکی آئکھ کھی تواس کے سریر ٹی بندھی تھی ادراس کے اروگردسب کھر والے جمع تھے،سب نے اس کے ہوش میں آنے برشکرادا کیااورایک ایک کرے سب طے منے ، مرفار بیانا وکو کھڑی کھوررای تھی نازواسے و کھے كر تفر تحركا بيخ كلى تو فارسانے كها" أكر زندگى جا متى ہے لو کسی ہے کچھ مت کہنا۔'' ناز وخاموث ہوگئ ۔

محر پھوٹی قسمت ایک دن فار میاسی کمرے ہیں بساط رموم بن وغيره حلاكر بيني اي تقى كروبال راحيله بهابهی استنگی فاریه انہیں دیکھ کر پریشان ہوگی اور منیس كرف لى كدي كو كه فريق نه بنا يميل مانيس بيدد مكه كريب غصه آیااورانہوں نے فار پیکو بہت برا بھلا کہا کیکن فار پیر معافی اللے کی کہ کی سے کھند کہنا میں بیسب چھوڑ دون گ توراحلہ بھابھی نے اسے معاف کردیا بھراس کے دل میں راحیلہ بھابھی کے فلاف تففر بھر گیا پھراس نے راحیلہ بھا بھی کوختم کرنے کا ارادہ کیا ادر پھر کھے دن سکون سے مرارئے کے بعد مجر سے اپنے مکٹیا کام بٹل لگ میں۔

اب کی آباراے راحلیہ ہواہمی کو مارے کا بان تھا الس کے اندرد بورانی اور جٹھائی کا از کی جلایا موجو دقعا ،اور یوں اس نے چوری چھیے اسے اس گھناؤنے کام کی شردعات کردی اور آ بسته آ بسته راحیله بهابھی ک طبیعت مکڑنے کی .... سب اسے موسم کی خرابی سجھتے رہے مربیرسب اس تعویر منڈوں کے اثرات تھے جوفارىيسب سے چورى چھےان بركر في تھي۔

آسته استداحيك طبيعت خراب يخراب تر ہوتی می مب مروالے ان کی وجہ سے بہت پریشان ہتھے ہرڈاکٹر بڑے ہے بڑے شہر کے ڈاکٹر کودکھایا گئی نمیٹ وغیرہ کروائے مگر بیاری سمجھ میں نہ آئی۔مرض برهتا گياجوں جوں دوا كى۔

Dar Digest 126 November 2014

راحیلہ بھا بھی سوکھ کرکا تنا ہوگئ اب ان کا چلنا اور معالی انتھے گئی گرگز آنے بھی۔ اللہ کے واسطے دیے کہ مجھ سے بہت بڑی خلطی ہوگئی۔ پھر تا بھی ود مجر ہو گیا تھا۔

ایک دن ناز و چوری چھپے ایک پہنچے ہوئے بزرگ اندمیر چلایا۔'' کھٹیا عورت کے سے آئی ازمیر اور عدنان اور خالہ کے سامنے روتے مسلمان میں رہیں۔'' ہوئے کہنے گی۔''اگر میں آپ لوگوں کو ہرسب بچھ پہلے وہ روتی رہیں۔ بتادیتی توراحیلہ بھابھی بھی ان حالات کونہ پنجی۔'' سب لوگ بزرگ کود کھنے

برادین وراهید بن س س بن ماه ت رسه مر حیران دیریشان ہو گئے کدوہ کیا کہدری ہے۔

بررگ نے کہا۔" پریشان شہوں آپ کی بہو کھیک ہوجائے کی اورآ کھیں بند کر کے پڑھائی کرنے کیے پھر یکدم آ کھیں کھول کر بولے۔" تمہارے ہی گھر کا کوئی فرو ہے جو بیرسب کچھ کرد ہا ہے گھراؤنہیں پیرچ کی فرو ہے جو بیرسب کھروالے یہاں جمع ہوجاؤ۔" سب گھروالے یہاں جمع ہوجاؤ۔" سب گھروالے یہاں جمع ہوجاؤ۔" سب گھروالے ایمنے سے گرفار سرکا پنتہ ہیں تھا کہ وہ کہاں ہے بزرگ نے آ تکھیں بندگیں اوراپ اس اس کھراچائی بندگیں اوراپ اس کے بزرگ نے آ تکھیں بندگیں اوراپ اس کے بزرگ نے آ تکھیں بندگیں اوراپ کے ہمراچائی بررگ نے میں کھراچائی بزرگ نے سب کواشارہ کیا کہ وہ سب لوگ پیچھے آجا کیں۔

اورید کیاری کے پیچھے چکتے ہوئے سب لوگ آگے بڑھنے لکے لاان کے پیچھے بنے ہوئے کروں کے ہاہرجا کوری رک گئی۔

بزرگ مرجداراً وازش بوسلے" کون ہے ایزر؟" ازمیر نے وروازے کوزور سے دھکا ویا لو درواز مکل میا۔

مرید کیا سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ مکتے سب سکتے میں آگئے فاریہ بو کھلائی ہوئی اپنی بساط اوراس کاسامان سمیلنے کی کوشش میں تھی۔

سب لوگ ہے دکھ کرہ کا بکا رہ میے ازمیر نے
آئے ہو ہو کرفار ہے کے منہ پر زوروارطمانچہ مارا خالہ بھی
ہیں۔
ہیسب کچھ دکھ کرائٹائی صدے کی کیفیت بین تھیں۔
ازمیر نے فاریہ کوہری طرح مارتا ہیں تا شروع
کردیا۔ ''محثیا عورت ذکیل ہے ہے تیری اصلیت……
تونے بی ہماری بھا بھی کواس حال تک بہنچانے والی۔''
فاریہ سب کے قدموں میں جاردی اورونے
فاریہ سب کے قدموں میں جاردی اورونے

اور مفاق ما دستے می تر استے ہیں۔ انسانے والدے اسے کے سے کہ مجھ سے بہت بردی خلطی ہوئی۔ از میر چلایا۔'' گھٹیا عورت خلطی نہیں گناہ کہو -تم مسلمان نہیں رہیں۔''

سب لوگ بزرگ کود کھنے لگے اور انہیں کہنے لگے۔'' راحیلہ کوسی طرح سے ٹھیک کریں۔ محر بزرگ نے مایوی سے نفی میں سر ہلادیا'' یہ میں نہیں کرسکتا ہے میرے بس میں نہیں۔

اجا تک فاریه بول انفی - "میں انہیں ٹھیک کرسکتی

برب ازمیرنے اسے وحکادیاادر گئے لگا کہ''اب ہم جھ پریقین نہیں کریں ہے۔''

مگر بزرگ کہنے گلے۔''ہاں بدی کہدر ہی ہے کہ می آپ کی بہوکوٹھیک کرشتی ہے۔'' پھرفاریہ بولی ۔'' مجھے ایک موقع تو دیں مجھے

معاف کردی میں نے بہت گناہ کر لئے مگراک میں ہی راحیلہ بھابھی کو تھیک کروں گی۔''

توبزرگ نے اشارہ کیا تو سارے لوگ بزرگ کے اشارہ کیا تو سارے لوگ بزرگ کے اشارہ کیا تو سارے لوگ بزرگ کا اشارے پر گھروالوں نے راحیلہ کے پاس فاری۔
کوائی کمرے میں رہے دیا بلکہ باہر سے کنڈی لگادی۔
فارید نے کی کہا تھا کہ راحیلہ کی بیاری کا تو رہی میں میں اور اسامی میں اور ا

صرف ای کے پاس تھا۔ صرف 15 منٹ بعد ہی راحیلہ بھابھی اپنے پاؤل برکھڑی ہوگئیں ادر ہالکل ٹھیک ہوگئیں۔ • مقمر جب محمر والے فاریہ کود کھنے کے لئے کنڈی کھول کراس کمرے میں محے تو فاریہ کہیں تہیں لی

سدی آگ میں نہ جاتی ہے واردیمی ہیں ہے۔

دہ دن ہے اور آج کا دن ہے، فارید کا کوئی اتا
پہنیں اور راحیلہ بھا بھی آج بھی مب لوگوں کی آ کھے کا
تارائی ہوئی ہیں۔سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر فاریہ
حسد کی آگ میں نہ جلتی تو آج وہ بھی ان گھر والوں کے
ساتھ ہوتی۔

**®** 

Dar Digest 127 November 2014

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

## 

قىطىمبر:02

ايم إساداحت

صدیوں پر محیط سوچ کے افق پر جھلمل کرتی، قوس قزح کے دھنك رنگ بكھیرتی، حقیقت سے روشناس کراتی، دل و دماغ میں ہلچل محاتی ناقابل فراموش انعث اور شاهكار كھائی

سوچ کے نئے در یج کھولتی اپنی نوعیت کی بے مثال ، لا جواب اور دلفریب کہانی

المن المرح بریشان تھا اور دومری طرف رائی کندھاری کی طرح پریشان تھا اور دومری طرف رائی کندھاری کی خوشیوں کا گوئی ٹھکا نہیں تھا۔ اس کی آ تکھول بیل در یودھن کے راجا بننے کے خواب لہرا رہے تھے اور دہ اس بات کی شدت سے خواہش مندھی کہ دیکھیں اب کس وقت راجا بنڈ اک مرنے کی خبر آئی ہے۔ آشتر سے اس نے ساری تفصیل معلوم کر ای تھی۔ پھروہ بولی۔ سے اس نے ساری تفصیل معلوم کر ای تھی۔ پھروہ بولی۔ سے اس نے ساری تفصیل معلوم کر ای تھی۔ پھروہ بولی۔ سے اس نے ساری تفصیل معلوم کر ای تھی۔ پھروہ بولی۔ بیان راجا بنڈ اکوکوئی بدایت دی۔ "تو کیا آپ نے اس بارے بین راجا بنڈ اکوکوئی برایت دی۔ "

"ہاں! مگر وہ نہیں جاہتا تھا کہ ریہ خبر عام ہوجائے ..... "آ شتر نے کہا۔اور بولا۔

''ہم لوگ مجھوان کی کیرتن کرائیں مے اور اس سے پرار تھنا کریں مے کہ پنڈ ااس کشٹ سے نکل جائے۔'' کندھاری نے نفرت مجری نگاہوں سے اس

اندھے کودیکھا جس نے ساراجیون بھائی کے کلزوں پر گزار دیا تھا اور بھی اپناحق یا تکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہنیں چاہتا تھا کہ اس کے اپنے بیٹے گدی پر بیٹھیں اس نے سوچا کہ در ہودھن سے بھی اس بارے میں بات کر لی جائے اور اس نے اپنے سب سے بروے بیٹے در ہودھن '' کیا کیاجائے یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔'' '' پیلو اچھانہیں ہوا بھائی تی مہاراج۔'' پنڈا عجیب سے لیچے میں بولا۔ معدم منت منت میں میں جن دیاں کہ ا

"اس ہے تو بہتر تھا کہ ہم اس چنم کنڈ کی کوکول کر بنیں دیکھتے۔"

دونہیں پنڈااس کا دیکھنا اچھاہی ہواء جھے دکھ ہے کہ یہ بات میری زبانی تمہارے کا نول تک پنجی۔
بھگوان نے سنسار میں آپ بہت سے روپ چھوڑ ہے ہیں۔ بھی بھی انسان پر براوفت بھی آ تاہے اور اس کا متارہ برج میں بنج جاتا ہے۔ لیکن پنڈت اشکوک پڑھ کر اور پوجا کر کے بری گھڑی ٹال دیتے ہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ تم سارے پنڈتوں کو جمع کرلواور بھگوان کیرتن شروع کراوو۔''

'' نُعیک ہے بھائی جی مہاراج .....'' آشتر چلا گیا لیکن پنڈا کا اطمینان رخصت ہوگیا تھا۔ موت کا خوف اس کی آنکھوں میں کھیل گیا تھا۔ اسے یوں لگ رہاتھا جیسے کل کے کونے کونے میں سانب

لبرارہ ہوں۔ کانے زہر ملے سانپ جن کی زبانیں اسے ڈسنے کے لئے باہرنگل آئی ہوں اور جن کی تضی تنفی اہلدار آئکسیں للجائے ہوئے انداز میں اسے کھور رہی

Dar Digest 128 November 2014



ہیں دے گالنگن اگر پنڈ امر جائے تو میمی حکومت اس کے بیئے کونیں لمے کی جب تک کد آشر زندہ ہے۔ حکومت آشتر کو بی لینے کی اور اس کے نام پر تو گذی سنبالے گا۔ كيونكماب تو موجود ہے اور جوان ہوجكا ب\_كياتواس كے لئے تيار ہے۔ در يودهن -' '' تیار کیا ہوں ما تا جی ریکا م تو ہونا جا ہے ۔ بھگوان ک سوکنداس سے مبلے میں نے ایسا مجی سیس سوجا تھا۔ محر جھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جا جا جی ہمیں اس طرت نظرانداز کردیں کے بیاتو انہیں خود کرنا ما ہے ۔' "اس سنسار میں کوئی کسی کے لئے میرینیس کرتا

در بودهن واپناحق مانكو ..... ناملے تو چين لو ..... و والوگ میشہ پیچے رہے ہیں جوآ کے بڑھ کر اینا جی نہ چین لیں۔ " كندهاري نے كہا اور در بود ص كرون بلانے لگا۔تب كندهاري اس كےكالوں من آسته آسته كچھ کہتی روی اور در اور عن کی اس تکھیں خوشی سے چیکتی ر ہیں۔ آخر میں اس نے کردن ہلا کر کہا۔

" تھیک ہے ماتا جی ابتم دیکھوگی کہ در ہو دھن ایسا کیا بھی ہمیں ہے۔ میں خود کو حکومت کرنے کا اہل ثابت كردوں گا۔ ' در يودهن نے كہا اور ماں كے جرن چھوكر

بنڈا کا سکون ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رخصت ہوگیا تھا۔ موت کے بھیا نک ہاتھ اسے اپنی گردن کی طرف يدهة موع محبول موت تھ۔ایک ایک چزے چونگا تھا۔بس ہر سے یی خطرہ رہتا تھا کہ ابھی کہیں ہے کوئی سانب نکلے گا اوراہے ڈس لے گا۔اس خوف کی وجدسے وہ دن بدن كمز در بوتا جار ماتھا۔ راج باث كے کام بھی سیج طور پرنہیں کریا رہا تھا۔ جس کا احساس مہامنتری کو ہوگیا اور انہوں نے اس سے بیسوال کر ڈالا۔ بنڈا خود بھی ان سے میہ بات کرنا جاہ رہا تھا۔ چنانچداس کے ذہن میں ایک ترکیب آبی می مہا منتری کواس نے سارے حالات بتائے اور منتری بھی موج میں ڈوب کیا۔

"آب نے اپنی آ تکھوں سے پڑھا ہے مہاراج

کو بلا بھیجا۔ در بودھن اپنی ماتا کے جرنوں کو چھو کر ایک جانب بينه كميا-

"میں نے مجھے اس وقت ایک ایسے کام سے بلایا ہےدر ہودھن جے من کر میں نہیں جانتی کہ تیرے من میں كياخيال الجريكين ميري بات غورس ك - " "السي كيابات ب ما تاجي"

'' کیا تو نے مجمی بیسوجا در بودھن کہ تو چر برج کا سب سے بروابوتا ہے۔'

"وواتوش مول بـ"

''راجا پنڈا کے بیئے بھی تو ہیں جن میں سب سے بزاارجن ہے۔''

"مال میں .....اورار جن میرابھائی ہے۔" '' نیکے سنمار میں سارے دشتے اپنے لئے ہوتے الله است ملے اپنے بارے میں سوچرا ہے اس کے بعدر شنے ناطول کے بارے میں۔ راجا پنڈاکو حکومت صرف اس کنے ل کی کہ تیرا باپ اندها تھا۔ ورند برا سے ہونے کے ناطے سے حکومت تیرے با کوہی لمنی <u>جائے گئی۔ بر</u>انو میں جانی ہوں کدراجا پنڈانے ہیہ ہات بھی نبیں سوچی ہوگی کہ حکومت ..... حکومت کے اصل حقدار در بودهن كوسط يكونكه تو مهاراج چر برج كاسب سے برااورا ہے۔ مرتیرے اندرایک بہت بڑی خامی ہدر بودھن وہ پے کرتو ایک ایسے باپ کا بیٹا ہے جو كى طور حكومت كرفي كة المرتبس يهد

حقیقت میر ہے کہ در پودھن نے بھی اس بارے يل أبين موجا تفارآج اس احساس موا كه حكومت كا جائز حقدار واقعی وہ خود ہے اور جب بیاحساس اس کے من میں جا گاتو گری کی تیزلبریں اس کے تن بدن میں

ا کے سے تھیک کہاہے ماتا جی حکومت ارجن کی بجائے مجھے لنی جائے۔"

"تو غورے س اور میں جھ سے بہلے بی کہ چک ہوں کہ بید میں ہی نہیں بلکہ تیرے نانا جی لیتن راجا كندهار بحى يبى كبت بي كدراجا ينذ الخفي حكومت بمى

Dar Digest 130 November 2014

کے جمع کنڈنی میں بھی ہات تکمی ہے۔'' ''ہاں! پر اس کو ٹالنا ہوکا منتری اور اس کے لئے میرے من میں ایک ترکیب آئی ہے۔'' ''کیامہاراج؟.....''

" بھی چاہتا ہوں منتری کی کہ ایک ایسا مینار بنایا جائے جوز مین سے بہت او نچاہو۔اس مینار پرایک ایسی جگہ ہو جہاں میں روسکوں۔راج پاٹ کے سارے کام میں و ہیں بیٹے کر کرتا چاہتا ہوں۔میری خواہش ہے کہ یہ کام جتنی جلدی ہوجائے ممکن ہے جھے اپنے چاروں طرف سانپ ہی سانپ نظراً تے ہیں۔"

"آپ چنا در کری مہارائ۔ آپ نے جو کام میرے میرد کیا ہے اسے می طد پورا کروں کا۔" مہامنتری نے کہا۔

راجاً پنڈا کا تھم تھا۔ در کس بات میں ہوتی۔ تھوڑے ہی دن کے اندرائدرراج کل سے پچے فاصلے پرا یک ایسا مینار تھیر ہوگیا جس کے ادپر ایک خوب صورت رہائش گاہ بنائی گئی تھی۔ مینارا تناسپاٹ ادر چکنا تھا کہ اس کے اوپر اگر چیونی بھی چڑھنا جا ہتی تو پسل کر گرجاتی۔ راجا پنڈا نے اپنے لئے خاصا معقول بندوبست کرلیا تھا۔ پھروہ مینار کی اوپر بی رہائش گاہ میں منتقل ہوگیا۔

رائی گندهاری کوجمی میساری معلومات ان رہی معلومات ال رہی معلومات ان رہی معلومات اسے کر مہت بردا کام تھا،لیکن میدگام اس نے بردی محنت سے کر دالا تھا۔ راجا پندا کی جنم کندگی میں وہی کچھولکھا تھا جو رائی کندهاری جا ہی تھی۔

وسری طرف راجا پنڈااس عمل کو کرکے کمی قدر مطمئن ہوگیا تھا۔ اس نے اپنی زعمی کی حفاظت کے اقد اللہ جو اقد اللہ کے تتے اس کے خیال میں وہ کافی تتے ۔ مینار کے جاروں طرف سیا ہوں کا پہرہ رہنا تھا اور انہیں ہدایت تھی کہ اگر نتھا سا کیڑا مکوڑا بھی اس طرف آنے کی کوشش کرے تو اے کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ راجا کے لئے جو غذا لائی جاتی اسے بھی اچھی طرح دیکھ لیا جاتا۔ اس طرح مینار کل کی حفاظت کے طرح دیکھ لیا جاتا۔ اس طرح مینار کل کی حفاظت کے طرح دیکھ لیا جاتا۔ اس طرح مینار کل کی حفاظت کے

اقد امات نہایت اطمیزان بخش تھے۔ مینار کل میں جو بھی آتا اے بدایت تھی کہ وہ ابنا لباس اچھی طرح حجماڑ یو نچھ کررا جا صاحب کے باس آنے کی کوشش کرے۔ عام طورے کھانے پینے کی چیزیں ایک محصوص ذریعے ہے ادیر پہنچ جاتی تھیں۔ ملنے جلنے والنے پر بھی خاص طور سے یابندی تھی ۔ لینی صرف ایسے لوگ راجا ہے ملاقات کے لئے آسکتے تھے جن پر راجا کو ممل بحروسہ ہوتا۔ یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ کہیں کوئی سازش نہ کی جائے۔ حالانکہ سازش کرنے والوں کا کوئی تصور راجا پنڈ اکے ذہن میں نہیں تھااس کی حکومت کا لی مشحکم تھی۔ یوں وقت گزرتار ہا۔ پنڈا کا خیال بھا گئے میزندگی بھی کوئی زندگی ہے۔حکومت صرف مینارتک محدود ہوکر رہ تی ہے۔اس کے علاوہ کڑکا کے کنارے بچار بول کی ایک فوج مینادی گئی تھی۔ جو دن رأت مالا میں جب جب كرراجا يندُاكي تفتريكا بدسياه داغ دهونے كى کوششوں میںممروف تھی۔ راجا پنڈا کا خیال تھا کہ جب سے چیوٹی کہدویں مے کہ راجا پنڈا کا ستارہ برج کی نحوست سے نکل آ ما ہے تو وہ مطمئن ہوجائے کا اور معمول کے مطابق اپنے کام جاری کردےگا۔ لكين بعض اوقات سب جمه ايك حقيقت بن جاتا ہے۔ جے عام حالات میں ایک وہم کے علاوہ می جو بیں كباغاسكا\_

داجا پنڈا کی خوراک کے لئے جو پچھا تا تھا اسے
اچھی طرح و کیے بھال کرلایا جاتا تھا۔لیکن اس وقت راجا
پنڈانے خوب صورت سیبوں میں سے ایک خوشنما سیب
اٹھایا تواسے اس میں ایک سوراخ نظر آیا نظام اسوراخ
جس کے گرد کا حصہ ختک تھا۔ سیب کود کیے کر راجا کا چرہ
غصے سے سرخ ہوگیا۔ لوگوں نے اس کے لئے جیجے
جانے والے پھل پر کوئی توجہ ہیں دی تھی۔ ورندا کر توجہ
وی جاتی تو ریکا نا سیب راجا پنڈا کی خدمت میں کس طرح
آتا۔کس کی برجال ہوئی۔ اس نے غصے سے یہ فیملہ کیا
کہ کل سیب لانے والے کو مزادے گا۔ کیکن کوئ جانا

Dar Digest 131 November 2014

چنانجہ حالات معمول کے مطابق رہے وومری میں در آیا۔ ینچ کھڑے ہوئے مہرے داروں کوتھویش ہوئی کھر جب دیوان اس سے ملنے کے لیے آیات اس نے داروں کوتھویش ہوئی کھر جب دیوان اس سے ملنے کے لیے آیاتواس نے داروں نے جواب دیا کہ آئ میں جب سے داروں سے پوچھا پہرے داروں نے جواب دیا کہ آئ میں جو کی اور پھر اس نے معلومات کرنے کی غرض سے وہ مولی اور پھر اس نے معلومات کرنے کی غرض سے وہ تیاریاں کھل کرلیں جن کے ذریعے اوپر جایا جاسکا تھا اور تھوڑی ہی دریع پورے سے آل کی اس تھا۔ راجا پنڈا کو اور تھوڑی ہی دریا جا کہ جنم کنڈ کی ہیں تھا۔ راجا پنڈا کو اس نے دریا ہو جا با بنڈا کو اس نے دریا ہو جو راجا پنڈا کو اس نے دریا ہو تی ہوا جو راجا کی جنم کنڈ کی ہیں تھا۔ راجا پنڈا کو اس نے دریا ہو تیاں ہو تھوں نے دریا ہو تیاں ہو تھوں نے دریا ہوں ن

سانپ نے ڈس لیا تھااور دو مرحمیا تھا۔ كندلى كا لكها بهلا كون نال سكنا خما\_ بات محتم موكى \_ دوش كسے جاتا تھا۔ كيكن اس كے بعد راجا بندا کے یانچوں بیٹوں نے حکومت کا دعویٰ کرویا۔ان دعویٰ كرف والول كے نام ارجن ،سبد يو، جداستر ، بھيم سين اورتكل متھ ۔وہ سب اس بات يرشفق سے كراصول كے مطابق بنداکی اولا د کوحکومت مکنی جاہئے ۔ دوسری طرف آشتر کو کندهاری نے اکسانا شروع کرویا۔اس نے کہا كه مين جانى مول تم اين بهائى سے بہت بريم كرتے تھے، مراب وہ اس سنسار میں ہیں ہے حکومت سنجالنا تمہاری ذمہ واری ہے اور چر برج کے خاندان کے بھی لوگوں كاخيال ب كەھۇمت ابتہارى ب-اورچونك حكومت كے كام تم نہيں سنجال سكتے اس كئے چر برج كے سب سے بوے ہوتے كى حيثيت سے ور بووهن تمہارے نام سے حکومت کرے گا۔ آشترنے سے بات مان لی اور راجابن گیا لیکن اصل راجاور بودهن بی تھا۔ جونے حد جالاک ،سنگدل اور مکارنو جوان تھا۔اسے میہ مجمی پتاچل چکاتھا کہ بانڈوں نے سلطنت کے دعو بدار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور وہ آئندہ اس کی حکومت مِن كُونَى ركاوث بن سكتة مِين -

یں رہی وہ اس نے اس بات پرسوچنا شروع کرویا۔ چنانچ اس نے اس بات پرسوچنا شروع کرویا۔ دوسری طرف آشتر کو بھی اردجن،سہدنو، جدمشتر، بھیم سین اورنکل کی کارروائیوں کاعلم ہوگیا۔ان پانچوں نے راس نے ایک جاب رکھ دیا اور پھرانک دوسراسیب اضا کراہے دائتوں سے کتر نے لگا۔ کین اتفاقیہ طور پر بن اس کی نگاہ کانے سیب کی جانب اٹھ کی تھی۔ سیب کے سوراخ میں سے کوئی تبلی می چیز آ ہستدا ہستہ با ہرلکل رہی تھی۔ راجا اس بلتی ہوئی چیز کود کھر کریہ نامجھ سکا کہ یہ کیا ہے۔ وہ برجس انداز میں اس کے پاس آ میں۔ لیکن دوسرے کھے اس کی آ تکھیں خوف دوہشت سے پھیل گئ دوسرے کھے اس کی آ تکھیں خوف دوہشت سے پھیل گئ میں ہوئی ہے ایک نفا بتلا ساسانپ نکل رہا تھا۔ جود کھتے ہی و کھتے سیب کے سوراخ میں سے باہرلکل آ یا اور ہا ہر نگلنے کے بعد دفعتا ہی اس کا جم ہوئے سے باہرلکل آ یا اور ہا ہر نگلنے کے بعد دفعتا ہی اس کا جم ہوئے سے باہرلکل آ یا اور ہا ہر نگلنے کے بعد دفعتا ہی اس کا جم ہوئے سے باہرلکل آ یا اور ہا ہر نگلنے کے بعد دفعتا ہی اس کا جم ہوئے سے باہرلکل آ یا اور ہا ہر نگلنے کے بعد دفعتا ہی اس کا جم ہوئے۔ میں کے نکھے جھے پر سفیری نظر آ رہی تھی۔

داجائے پورے بدن کی تو ہیں سلب ہوگئیں۔ وہ چاہتا تھا کہ بہال سے نکل ہوائے۔ باہر جاکر اپنے اور میوں کو آ دار دے لیکن ہوں گنا تھا جیسے راجا گئی بدن ہیں جان ندرہی ہو۔ سانپ کی پراسرار نگاہیں راجا کے تن بحری ہیں جو سانپ کی پراسرار نگاہیں راجا کے جہرے پرجی ہو کی تھیں اور اس کی ڈبان اندر باہر نکل رہی گئی ۔ اس کا چہرہ ہیں گیا تھا اور وہ خوفناک انداز ہیں راجا کے سامنے گئر ابو کیا تھا۔ راجا چندسا عت ای طرح کی انداز ہیں کھڑا رہا۔ دوسر نے لیکھ اس کے علق سے ایک وہشت ماک چیخ نکلی اس نے بلٹ کر بھا گنا چاہا کی سرانپ اس نے بلٹ کر بھا گنا چاہا کی سرانپ اس خوات کے انگل اس نے بلٹ کر بھا گنا چاہا کی گردان پر مانپ اس خوات کے انہا کی گردان پر مانٹ کا ڈورٹ پر مانٹ کا ڈورٹ پر مانٹ کا ڈورٹ کی کوشش کی گئین دانٹ کا ڈورٹ پر مانٹ کا ڈورٹ کی کوشش کی گئین کو دانٹ کا ڈورٹ کے دانٹ کا ڈورٹ کے دانٹ کا ڈورٹ کے دانٹ کی کوشش کی گئین کو دانٹ کا ڈورٹ کے دانٹ کی کوشش کی گئین کے دانٹ کا ڈورٹ کی کوشش کی گئین کی اس نے اپنے اسے میکڑ نے کی کوشش کی گئین کے دورٹ کی کوشش کی گئین کی کھٹ کی کوشش کی گئین کی کوشش کی گئین کی کوشش کی گئین کی کھٹ کی کوشش کی گئین کی کوشش کی گئین کی کوشش کی گئین کی کوشش کی گئین کی کوشش کی کوشش کی گئین کی کوشش کی کھٹ کی کوشش کی گئین کی کوشش کی کھٹ کی کوشش کی کھٹ کی کھٹ کی کوشش کی کھٹ کی کوشش کی کی کوشش کی کھٹ کی کوشش کی گئین کی کھٹ کی کوشش کی کھٹ کی کھٹ کی کوشش کی کھٹ کی کھٹ کی کھٹ کی کوشش کی کھٹ کی کھ

راجا کی گردن سے خون بہنے لگا۔ راجا خوف و دہشت سے چینا جا ہتا تھا لیکن بیدگ رہا تھا جیسے اس کی ہو۔ کچھ لمجے اس کے ہاتھ شخی انداز میں ہمینے رہے۔ پھر آ ہت ہا ہت اس کے ہاتھ شخی انداز میں ہمینے رہے۔ پھر آ ہت ہا ہت اس کے جسم میں نیلا ہث دوڑ کی اوروہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اس کی آ تھیں دوڑ کی اوروہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اس کی آ تھیں ہا ہی گورہ ایس کی آ تھیں۔ سانپ اپنا کام ختم کر کے واپس اپنی جگہ آیا۔ پھراس کا تجم ای طرح کھٹے لگا چروہ سیب کے اندر داخل ہوگیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راجا کی موت اس طرح ہوجائے گی۔

Dar Digest 132 November 2014

ا في مهاراج! آب مجمع بنا تمين كذوه حامن كام كيا "سنو! یہاں سے بی فیصلہ کر کے اٹھو کہتم کو جو پچھ یں کہوں گا اسے انجام دے سکومے بانہیں۔' "فیصلہ آپ کریں مے مہاراج۔ جب آپ نے بلد ہو پر مجروسا کیا ہے تو محراس نصلے کی بات نہ کریں۔ بلد بوکا فیصلہ وای ہوگا جومہاراج کے ہونٹوں سے لکنے گا۔' "بدهائی ہو بلدیو بھائی بدھائی ہو۔ میں جاہتا ہوں کہ بایڈ وؤں کا وجود صفحہ ستی سے مٹ جائے اور تحجے اچھی طرح معلوم ہے کہ ارجن اور اس کے بھائی راجا بنڈا کی حکومت پر قبضه کرنے کے خواب دیکھ رہے میں ۔ حالانکہ را جا پنڈ ا کا بھائی اچھی جیتا ہے اور حکومت کے لئے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔اگر دہ نہیں بھی ہوتا تو مہاراج چر برج کا سب سے بردا کوتا میں مول اور حكومت مجھے لمنی جائے۔ بير حكومت بنڈا كى ائي ميس ے کہ جواس کے میوں میں آسانی سے تقسیم ہوجاتی ۔ ب پنڈا کے باپ کی ہے۔اور پنڈاکوای کئے می تھی کا ان کا حقداراً تھوں ہے اندھا تھا۔اب بین میرا بنآ ہے۔ بدارجن حكومت كاحقدار كيول بن ربام-' " أ فيك كتة بين مهاران " ''اس کا مطلب ہے وہ ہاغی ہے۔ ہاغیوں کی سزا كيا ہولى ہے بلد ہو۔'' «ميروت مز كارموت - 'بلديوچندسفاك ليح يل بولا \_ '' ہم جائے ہیں کہ بیموت اس طرح واقع ہو کہ مارے باتی کوبھی بانہ جل سکے۔ای گئے میں نے حمهیں تکلیف دی ہے۔' ''ایہای ہوگا مہاراج ..... بلدیو کے لئے کیا تھم ہے۔بلدیودی کرے کا جومہاراج جا ہیں گے۔'' ''منو! مکان تعمیر کرنا تہاری ذمہ داری ہے۔ جہاں بانڈو جائیں مے۔تم اس میں جومصالحراستعال كرد كے وہ رال اور راكه كا ہونا جائے۔ يه دونول چزیں چنگاری و کھانے سے ہی بھڑک اٹھتی ہیں۔ پھر يوں ہوگا كەايك رات يا نثر دۇل كاميە كھرجلتى ہوئى مشعل

ہ رشتے نہیں بھائے جو ان کے اور پنزا کے درمزان تھے۔ یا نجوں تی ہاغیوں کی شکل میں نظر آنے لکے اور حكومت كوكراني كم منصوب بناني للك\_جن كاعلم اکثر آشتر کو ہوجا تا تھا۔اے پہنے چل گیا تھا کہ وہ مجھ نہ کی صرور کر والیں ہے۔ ادھر در بودھن بھی خاص طور ہے، س بارے میں سوچ رہاتھا۔ آشتر اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر در بودھن یا نڈوں کی تباہی پراتر آیا تو یا نڈوں كوجان بيانا بهت مشكل موجائے كا أور دہنيں جا ہتا تھا کہ جنگ کے شعلے ہڑ کیں۔ آخراس نے فیملہ کیا کہ یا غذوں کوشہر بدر کیا جائے۔ کیکن جب در بودھن کواس بارے میں بتا چلا کہ آشتر یا غددل کوشیرے باہر آباد كروبا بواس في معمارون كريراه كواسي ياس بلا لَيًا۔ اَن مِن بلد يو چند سروار تھا۔ ور يووهن نے كہا ك بانڈوں کے لئے شہرے باہر کھر تعمیر کریں۔ اور جب بلدیو چنداس کے یاس پہنچاتو آئ نے کہا۔

''بلد ہومیرا پا اندھاہے۔اوراندھا ہونے کی وجہ ے مہاراج چر برج نے البیں حکومت سے محروم کردیا تھا۔لیکن جب اس کے پاس در پودھن کی آسمیس پہنے كئيں تو پنڈاكى حكومت بھي اس كے ياس آھلى۔اگر آ شر حکومت کے تابل ہوتا تو پہلے بی حکومت اسے كيول ندل جالى \_ جبكه وه حكومت كاحقد آرجعي تقاتم سمجه محے ہو کے کہ میں کیا کہنا جا بتا ہوں۔ اصل حکومت آشری نبیں بکد میری ہے۔

· "اوش مهاراج .....اوش ..... بيد بات يش بي كيا س جانتے ہیں۔ 'بلدیو چندنے کہا۔ ''تو پرتم يه جي جانتے ہو كے كدراجاذل كے حكم زندگی کی امانت ہوتے ہیں اور اگر کوئی انسان سے امانت کو بیٹے تو پھرا ہے موت کے سوا کیجینیں ملتا۔'' بلدیو چندنے کری نگاہوں سے در بووھن کود کھا۔

عالاك آ دى تقالى مجرد كما كدور يودهن كوئى خاص بات كهنا چا ہتا ہے۔اس نے مسكراكر كرون بلائى \_اور بولا \_ " ان مهاراج! ش جافتا مول -" "اورتم بهارے خاص آ دمی کہلاؤ، میں بیجا بتا ہول۔"

مبیں گاس کے ہاد جودہ اوگ جمیں سفی سے منادینا چاہتے ہیں اوران کی بہلی خواہش ہے کہ حکومت کو شمنوں سے محفوظ رکھا جائے اور ہم لوگوں کو جو سلطنت کے رخوبدار ہیں کچل ویا جائے۔ تا کہ سلطنت خطرے سے محفوظ رہ جائے۔ اس سلسلے میں ہم ان کی آ تھوں کا سب سے بڑا کا نتا ہیں۔ چنا نچہ ہم لوگوں کو چاہئے کہ اس سلسلے میں خاموثی اختیار کریں اور آنے والے وقت کا انتظار کریں تا کہ ایک مضبوط حیثیت سے ہم اپ اس دعوے کا اظہار کریں جو ہمیں اس حکومت برہے۔"

رانی کتی جو پنڈاکی بیوک اور چانچوں بیٹول کی مال تھی۔ سوچ میں ڈوب کئی۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ اس کے سور کہاشی ہی نے بھی آشتر کے خلاف ایسا کوئی کا منہیں کیا تھا جواس کے یا اس کی اولاد کے خلاف ہوتا کیکن فرر آور ہوں نے ہاپ کی ہمہہ پاکروہ سب پھی کرڈ الا تھا جو اپنوں کے ساتھ نی کہا۔ اپنوں کے ساتھ نی کہا جا تا۔ تب اس نے کہا۔

اپوں سے ماہ میں میاج ماہ بس سے مہار اور کا اور کون کا اور کون کا اور کا کہ میں ہے گئے میں اور کون کا اور کون کا اور کون کا اور کیا ہے گئے گئے کہ کوئی کا اور کوئی کا کوئی کا

ارجن آمے بڑھااور بولا۔ ''ہاٹا کیا تہیں معلوم ہے کہ اس کھر کی تغییر میں کیا

راتا رہا ہیں مفوم ہے کہ ان هری میر سالیا استعال کیا گیاہے۔''

''مانا جی سطلب ارجن '' رانی گفتی جران رہ گئی ہی۔
''مانا جی سیار جن '' رانی گفتی جران رہ گئی ہے۔
ہم لوگوں کو چاہئے کہ ہم خود اس گھر کو آگ گادیں اور
خاموثی کے ساتھ بیال ہے کہ بیل دور نکل جا کیں۔ جھے
جو باتیں معلوم ہوئی تھیں وہ یہ بیل کہ بھیل نائی ایک گورت
ہمارے گھر میں آگ لگانے کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔
ہمارے گھر میں آگ لگانے کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔
ووا ہے: پارچی بیٹوں کے ساتھ بہاں آگ کی اور اس گھر کو
داکھ کا ڈھر بنا کر چلی جائے گی۔ گر ہم اس شہرت سے
فائد واٹھا کیں مے بھیل اور اس کے بیٹوں کو جلا کر داکھ
ملیں تو لوگ یہی جھیں کہ پاٹھ وں کا خاتمہ ہوگیا ہے۔'
ملیں تو لوگ یہی جھیں کہ پاٹھ وں کا خاتمہ ہوگیا ہے۔'
ماری گفتی نے یہ بات پندگی اور اس مکان میں زندہ
نے بھیل اور اس کے پاٹیوں بیٹوں کو اس مکان میں زندہ

میں تبدیل ہوجائے گا اور پنڈا کی اولا دکو حکومت کے کا قصد ختم ہوجائے گا۔ اور بیاکام تمہیں کرنا ہے۔ ہاں تمہارے ساتھ کام کرنے والے معمار اور کارگیر تمہارے ساتھ تعاون کرنے کوتیارہوں سے؟''

"آپاس کی چنتا ندکریں مہاراج! بس مجھے من ل رکھیں۔"

''لان براداکام ہے کہ بم تہیں من میں رکھیں۔' ''فکیک ہے مہادان!آپ جو کم دیں محروی ہوگا۔'' ''جنانچہ اس طرح پانڈ دوک کو شہر سے لگالا بل گیا۔۔۔۔۔ لگین وہ خاموش سے وہ جانے سے کہ حکومت آشٹر کی ہے اور در بودھن کا اپنا بھائی ان کا دشمن ہے۔ وہ برطری سے ان کے خلاف کام کرسکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کسی بھی سلسلے میں سرکٹی نہیں کی اور خاموشی سے اس کھر میں چلے گئے جوان کے لئے دال اور داکھ سے اشھنے وائی خوشہو اور اس کی تعمیر کے لئے استعال ہوئے وائی مصالحوں کو تور سے دیکھا تو انہیں بنا چل گیا ہوئے وائی مصالحوں کو تور سے دیکھا تو انہیں بنا چل گیا ہوئے وائی مصالحوں کو تور سے دیکھا تو انہیں بنا چل گیا ہوئے وائی مصالحوں کو تور سے دیکھا تو انہیں بنا چل گیا ہوئے وائی مصالحوں کو تور سے دیکھا تو انہیں بنا چل گیا اس مکان میں دات بلکی جی چنگاری سے بھڑک سکتی ہے اور اس مکان میں دائھ بن سکتی ہے۔۔

چنانچیتام پایڈے چوکئے ہو گئے۔ وہ شدید خونز دہ ہو گئے تھے اور ون رات خوف سے جاگ کر گزارت تھے۔ حالانکہ وہ جرائت مند تھے لیکن آ شتر کی حکومت نے آئیس ہلا کرر کھو یا تھا۔

تب ایک رات ارجن نے اپنے چاروں ہمائیوں مجیم سین ، ہدیشتر ،سہد ہو اور نکل کو جمع کیا اور اپنی مال رانی گنتی کوچھی بلایا۔

راں مار مہدید میں ایک ہار پھر تہیں راجہ دہتر آشتر اور در ہور تھن کے اس خیال ہے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے باپ کے سکے بھائی ہیں۔ہم باغہ وو ک کواپنا بدترین وشمن سجھتے ہیں۔ حالانکہ ہیں۔ہم باغہ وو ک کواپنا بدترین وشمن سجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے باپ راجہ پنڈانے ان لوگوں کے ساتھ بھی برائی

Dar Digest 134 November 2014

جلادیا، پورامکان آن کی آن میں شعلوں میں گھر کیا ادر مجل کر مجل اور مجل استی اور کی ایک میں شعلوں میں گھر کیا ادر مخاک ہوگئی اور خاک ہوگئی اور خاک ہوگئی اور اور اس کے پانچوں میٹوں کے جاسوں نے اس مجھا کہ پانڈے اس کے بانچوں میٹوں کے جلنے سے یہ سمجھا کہ پانڈے اپنی ماں سمیت جل کر ہلاک ہوگئے ہیں، در بودھن کو یہ سن کر بہت خوش ہوئی ، ان کی دلی مراد برآئی تھی ۔ اب

روئے زمین پران کا کوئی وشمن نہیں رہاتھا۔ وہ اپنے آپ کودشمن کے خوف سے محفوظ سجھنے گلے۔ دوسری طرف یا تڈواین وضع قطع بدل کر اور نام

تبدیل کرکے جنگل سے شہر میں آگے اور کھیا میں آباد

ہوگئے۔ بید مقام ہندوستان کے ضلع فرخ آباد کی تحصیل

قائم کئی میں واقع ہے اور آج کل اس کانام کھیل ہے۔

ورو پدی سے مشر کہ شادی کرلی، نعنی یا نچوں بھائی

درو پدی کے اپنی شے۔ ان کے زدویک یہ مشترک شادی

ہا ہی اتحاد وجوہ کا سب تھی۔ درو پدی کے متعلق سے طے

کیا گیا کہ دو ان بھائیوں کے ساتھ بہتر بہتر روز باری

ماری ہے رہا کر ہے۔ چنانچہ یا نثر والیک نی حیثیت سے

کیا گیا کہ مشہور ہونے گے۔ ان کی شجاعت اور آقبال

مندی کے قصے دور دور تک پھیل میے۔ پانٹر وک کی

ان کی عظمت اور شان دن بدن براسی رہی کے۔ پانٹر وک کی

ان کی عظمت اور شان دن بدن براسی رہی کے۔ پانٹر وک کی

ان کی عظمت اور شان دن بدن براسی رہی کے۔ پانٹر وک کی

ان کی عظمت اور شان دن بدن براسی رہی کے۔ پانٹر وک کی

ان کی عظمت اور شان دن بدن براسی رہی کے۔ ان کی شان

ہی اخوا کی کی کو اور دور وک کی کی کے اور جلد ہی

در بودهن کی خوشیوں کا کوئی شمکا نہیں تھا، اب وہ وشمنوں سے محفوظ تھا اور راج پاٹ کے کاموں کو نہایت و جسنوں سے محفوظ تھا اور راج پاٹ کے کاموں کو نہایت و جسن سے انجام دے رہا تھا۔ رانی کندھاری بھی بہت خوش تھی۔ اس کا ہاپ راجہ قندھار جو قندھار کا راجہ بھی تھا۔ در بودهن کو حکومت مل جانے کی خوشی ہیں بے شار تھا تھا ہور راج کی توسیع تحاکف کے رہنچا تھا۔ اس نے تنہا بور راج کی توسیع کے لئے دیا ہو کی پیشکش کر دی۔ کے لئے در بودهن کو مجبور کرتی تھی اور وہ سب کھی کرنے کے لئے ور بودهن کو مجبور کرتی تھی جو وہ سب کھی کرنے کے لئے ور بودهن کو مجبور کرتی تھی جو

اٹ کاناپ کہتا تھا۔ آئٹر کی حیثیت مرف ایک مہرے کی تھی جوان ماں بیٹوں کے کہنے پر ایک خانے سے دوسری خانے تک چل رہاتھا۔

در بودھن اپنی سلطنت کو مفہوط کرنے کے چکر میں انگا ہوا تھا۔ اس نے ایک ایسا نظام قائم کیا تھا جس سے اسے قرب و جوار کے بارے میں اطلاعات ملتی رہیں، پانڈ دُن سے تو اب اس کا ذہن صاف ہوگیا تھا۔ ان سب کا سنسار میں اب کوئی وجود نہیں تھا۔ اس لئے ان کی طرف سے وہ نے گر ہوگیا تھا۔

لیکن بہ بے فکری زیادہ عرصے تک ندر ہی۔ آہتہ آہتہ استہ ایسی خبریں ملنے لگیں جن سے در پودھن شکر ہونے الکیا اوراس کے فرب وجوار میں پانچ ایسے جمائی الجرر ہے ہیں جن میں پانڈ وک کی میں میں خصوصیات نمایاں ہیں، کوان کے نام بدلے ہوئے ہیں کین کی اولا دمین سے ہیں کین کی اولا دمین سے ہوں۔ جسے وہ داجہ پنڈا کی اولا دمین سے ہوں۔ ہوں۔ ہوں۔ بیسی سین، جدہشتر بنگل اور ہیں اور بیسی سین، جدہشتر بنگل اور سہد بوشے۔

چنانچہ در اور دھن نے اس داقع کی تحقیقات کرنے

کے لئے چندافراد کو تحق کردیا ادراس کے آدمیوں نے

اسے جو اطلاعات دیں دہ بری بی جیب جیز تھیں۔
انہوں نے بتایا کہ پانڈول کے جلنے کی اطلاع غلط تھی۔
وہ ابھی تک زیدہ میں ادر کنہل میں تقیم ہیں۔ان پانچوں ہوا تیوں نے کبھا کے راجہ کی بٹی دردیدی سے باہمی شادی کرئی ہے۔ در ہو دس کو بیہ ساری تفصیلات س کر بری تشویش ہوئی۔اس نے سوچا کہ پانڈوک نے اپی بری تشویش ہوئی۔اس نے سوچا کہ پانڈوک نے اپی بری تشویش ہوئی۔اس نے سوچا کہ پانڈوک نے اپی بری تشویش ہوئی۔اس نے سوچا کہ پانڈوک نے اپی بری تشویش ہوئی۔اس نے سوچا کہ پانڈوک کے اور انہوں نے ایک الی مضبوط حکومت بھی دی گئے اور انہوں نے ایک الی مضبوط حکومت بھی دی کو تنہا ہور پر جملہ بھی کر سکتی ہی ماصل کر لی جو آ مے بردھ کر تنہا ہور پر جملہ بھی کر سکتی ہی ماصل کر لی جو آ مے بردھ کر تنہا ہور پر جملہ بھی کر سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے دن رات کوئی نئی چال چلنے کی کوششیں شروع کردیں۔

اس نے اپنے مثیروں سے مشورہ لیا اور اپنے بچا زاد بھائیوں سے دوستانہ مراسم استوار کرنے کی کوشش کی ،اوران کی طرف دوئتی کا ہاتھ بڑھایا اورانہیں تنہا پور

Dar Digest 135 November 2014

یا عثروؤں نے کوروں کی بید دوئتی قبول کر لی اور تنہا بور جا<u>ئنچ</u>۔

ور بودھن نے ان کی بڑی آؤ کھکت کی اور خاصی خاطر تواضع کی ۔ دونوں خائدانوں میں حکومت کی تقسیم کے بارے میں فیصلہ موار مطے سے بیایا کہ اندریت جے اب مرانی ویل کہا جاتا ہے مع آ دھی سلطنت کے یا نثرووں کے قبضے میں رہے گی اور تنہا پورکوروؤں کے زمرنگین رے کی حکومت کی اس تقیم کے بعد سلطنت کے بہت سے امیروں نے یا نثروؤں کی اقبال مندی، جرأت مندى اور بلندظر في كود كيم كران كي اطاعت قبول كرلى . اس بر در بودهن بظاهر تو خاموش ر بالكن اس کے اغرم خاصی تشویش بیدا ہوگئ۔ وہ دل بی ول میں یا تڈوؤل کی تاہی کے مفویے بنانے لگا۔ راجہ آشتر جو صرف نام كاحكران تقااور سي مج كأا ندها حكران تقااس کی حیثیت تو ایک طرح سے ختم ہو کررہ کی تھی اور لوگ اب در بودهن کو بی را جا مجھنے گئے تھے، کین در بودهن کے دل کی حالت بہت خراب تھی۔

یا نڈو دل کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا تھا اس پراس کا دل ندامت کرتا تھالیکن جسد کی آ مگ اس کے وجود کو جلا کر خانستر کئے وے رہی تھی۔ امیروں اور سلطنت کے بردے برے لوگوں کی اطاعت پر بظاہر وہ حاموش ر پالیکن اس کے دل میں یا غروؤل کی تباہی کے بہت ِ ہے منعوبے تھے۔

ووسری طرف ارجن، جدہشتر اوراس کے سارے بھائیوں نے مل کرسلطنت کو دسیع کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنی فوجوں کو لے کر مختلف علاقوں کی سمت چل یڑے۔ چونکہ بھگوان بھی پانڈ وؤں پرمہریان تقااس کئے یا ترووں نے جوسوحا وہی ہوا۔ جاروں باہمت بھائیوں نے بھگوان کی مدد سے ساری دنیا میں اپنا نقارہ بجادیا اور ہر ملک کے فرمانبرداؤں،امیروںاورراجاؤں کواپنامطیع اور فرما نبردار بنالیا۔ بیہ جاروں بھائی فتح ونصرت سے کامیاب وکامران ہوئے اور ان علاقوں سے جوانہوں

نے کے تھے بے تارزر و جوابرات لے براپ دارالحکومت اندر پت میں پہنچ۔ان کے پہنچنے پران کا عظيم الشان استقبال كيا حميا اوران كي الهمام مين جشن بويتزك واحتشام كيساته مناياحيا

در بودهن نے جب یا نثرووں کی بیشان، بیعظمت ادر رعب وجلال و یکھا اور ان کی سلطنت کی وسعت پر نظر کی تو اس کے ول میں حسد کی آگ بحڑک اٹھی۔ ایے وشمنوں کوفتم کرنے کا خیال اس کے ول میں تیزی ے سراٹھانے لگا اور این اس مقصد کو پورا کرنے کے لتے وہ طُرح طرح کی تدبیریں موجے لگا۔

در بودھن کے دربار میں بہت سے مکارہ حلیہ باز قتم کے لوگ جمع تھے، وہ دن رات ان سے مشور<sub>ی</sub>ے كرنے لكا\_اس كے ول ميں شديد خوا مش تھى كمكى طرح بإغدوك كاافتذار اوراقبال فتم كرد اوراين سلطنت كوسيع تركري--

جالاک دربار ہوں نے بالآخر در بودھن کو ایک مشورہ دیا اور اس مشورے بر عمل کرنے کے لئے ور ہودھن دن رات غور وخوض کرنے لگا۔

ایں زمانے میں جوا کھلنے کا رواج عام تھا۔ جالاک در بار بول نے در بودھن کو جوئے میں کورول کی قسمت كا يانسه ملنّے كامشوره ديا اور ايك خاص تتم كى چوسر يرجوا کھیلنے کو کہا۔ اس مقصد کے لئے سے طے بایا کہ جوا تھیلنے کے لئے ایک ایما یا نسر بنایا جائے جو ہر باروشن کے خلاف پڑنے۔

ور یودھن کو مہتجویز بے عد پہند آئی اور اس نے اس خاص سم کے یا نسرے جدہشتر ،ارجن اوران کے باقی بھائیوں سے جوا کھلنے کا ارادہ کیا۔

جب پیرسب کھے طے ہو گیا تواس نے بردی کا جت اور ملائمت کے ساتھ جدمشتر ، ارجن اور ان کے باتی بمائيول كوتنها يورة نے كادعوت دك-

جدمشر جواب اندریت کا راجه تفاء اینے جیازاد بمائی کی مکار بوں کو نہ مجھتا تھا، اپنی بے خبری میں تہا پور پہنچا تو در بودھن نے اس کی بروی آ و بھکت کی اور خوب

Dar Digest 136 November 2014

ای طرح دنت گزرتار با ـ در بودهن راج کرتار با ـ يهان تك كدباره سال كزر محقد ہارہ سال بورے ہو چکے تھے۔ پانڈے دکن کے قریب ملک دائن میں آئے اور یہاں انتائی کمنای کی حالت میں زعر کی بسر کرنے لگھے۔

وربودھن نے اپنے چا زاددل کا کھوج لگانے کی بہت کوشش کی ۔لیکن اے کہیں ان کا سراغ نیہ ملا اور پھر بإنثر بب حسب شرط ايك مال تك ممّنا ك كي حالت میں رہےاور جب جلاوطنی کی تمام شرائط پوری ہوگئیں تو یا ترودس نے اس وقت کے ایک بہت برے ففس کو الیکی بنا کردر بودھن کے در باریس بھیجا اور ملک کی دالیسی كأمطالبه كيار

در پودھن ماعدووں کی زعری کے بارے مل س كرست شدرره كيا تفا-اس ك وہم در كمان بل بھى تبيل تفا کے باتدے اس طرح واپس آ جا کیں کے اور چر اين ملك كى والسي كا مطالبه كريس ميد اول توووان باره سالوں میں یانڈو دُل کو بھول ہی گیا تھا۔ اور این وور حکومت میں اس نے بے شارفتو حات حاصل کی تھیں اوراس کار دان دور در رتک میل گیا تھا۔اب بیر یا نڈے نجائے کہاں ہے آ مجھے تھے۔

چنانج در بودهن بحلااس بات كوكسے تتليم كرايتا۔ اس نے اس مطالبے کورد کرویا جس کا متیحہ بیہ ہوا کہ یا تدووں نے جنگ کا اعلان کردیا۔

در بودهن کوائی فوجول بربراناز تفاء اس فے اپنی فوجول کوسامان جنگ ہے آ راستہ کرنا شروع کردیا۔ کیکن رانی کندھاری اس جنگ کا سن کر بے حد ىرىشان ہوئى تھى۔

راجا كندهارمر چكا تفاادراس وفت اس كا بمأتى کندهار پر حکرانی کررہا تھا۔ یہ ایک طرح سے در بودھن کا آلہ کاری تھا اور بمیشداس کے آ مےسر جهكائد بتاتها

رانی کندهاری اب خاصی بورهی موچی تقی کیکن

انہی طرح اس کی مارت کی۔ اس نے ان یا مجون معائیوں کے اعزاز میں بوی بری دعوتیں کیں ادر سارے امراءاوررؤساء سے بڑے بڑے فخرے ساتھ ملایا۔جیسے ان ہے برااس کا ہدر داور کوئی تیس ہے۔اس نے بردی عظمت كا اظهار كرت بوئ ميمى كها كدبير يانجول میرے بھائی ہیں اوراس نے اپنے یا نچوں بھائیوں کاحق تنکیم کرتے ہوئے حکومت تقیم کردی ہے۔

لوگوں نے اس بات کا بڑا جرجا کیا اور خود جدہشتر ادراور کے بھائی بھی اپنی بیشان وعظمت و مکیو کر پہلے سلوك كوبعول محيح، كيونكدد وسيح تنه-

تفری کے طور پر در بودھن نے جدہشتر کوجوا کھیلنے ے لئے کہا۔ پانڈووس کو چونک در بودھن کی عیاری کا معلوم ندخااس کئے وہ بغیر کسی حیل و جحت کے جوا کھیلنے کے لئے راضی ہوگیا۔ اس پر در بودھن نے اپنا وای مخصوص بإنسه فكالاادر كهيلناشروغ كرديا بقوزي بي ديريس باتذوا پناسب کھ مار بیٹے۔ادراب بات ملک د مالک پر چار پنجی کیکین پانسه جب بھی پڑتا در بودھن ہر چیز کا ما لک جا پنجی کیکین پانسه جب بھی پڑتا در بودھن ہر چیز کا ما لک بنا جلا كيا ليكن وربودهن في ال براكتفانبيل كيا-

جب یا نجول جمائی اپنی بیوی در ویدی کوبھی ہار گئے توور بودهن في ايك آخرى بازى اس شرط يراكان كوكها كهاكريا تذوجيت جائيس توانبيس ان كاسب باراجوا مال وملک اور بوی دالس کردی جانے کی اور اگر بارجا میں تو وه آبادی چھوڑ کر جنگل میں طلے جا کیں اور وہان ہارہ سال تک پرندوں اور چرندوں کے ساتھ زندگی گزاریں ادر جب جلا وطنی کی میررات ختم موجائے تو والیس وہ آبادی میں آئیں اور ایک سال تک ممنای کی زندگی بسر كريس كى پربيرطا برند بونے ويں كدوه كون بيں اورا كر بدرازهل كيانوانيس بحرباره سال جلاوطني بقلتني موك برقسمت بائدوائي سجائي كي وجهس اور در يودهن کی جالاک، مکاری اور عالبازی کی وجہ سے بیآ خری بازی مجی بارمے۔ شرط کے مطابق انہوں نے شرکی سکونت ترک کرے جنگل میں بسیرا کرلیا اور بوں ہارہ سال کے لئے در بودھن نے یا نڈوؤں سے اپن حکومت

Dar Digest 137 November 2014

سامنے براہنہ نہ جائے اور کم از کم سر ہوتی کے لئے پھولوں کا ایک ہار پہن لے۔ در بودھن نے اس مخص کے مشورے برحمل کیا۔

رانی کندھاری نے جاپ کمل کرنے کے بعد جب در ہودھن کو دیکھا تو اس کے حلق سے آیک دلدوز چخ نکل گئی۔ وہ سجھ گئ تھی کہ پھولوں کا بیہ ہار جن جن حصول کواس کی نظاہوں سے چھیائے ہوئے ہے وہی اس کی موت کا ہاعث بن سکتے ہیں۔اب پر خیبیں ہوسکتا تھاتھا۔جوہوناتھاودتوہوہی گیا۔

عظیم الثان معرکه جنگ شروع ہونے دالا تھا۔ دولول فكرة من سامنة مح شف يهال تك كدونت آ مياجب أبين جنك كرناتمي \_

بعظیم الثان معرکہ جنگ "کل جک" کے شروع کے دور میں بریا ہوا۔ دونول الشکر اس بری طرح ایک ووسر يرحمله ورموع كدالا مأن الحفظ

افھارہ روز تک سے جنگ جاری رہی ادراس طرح سے ہوئی کہ دونوں طرف کے التکریوں کو حریفوں ادر حليفول مين امتيا ذكرنامشكل بهوكميا\_

اس جنگ میں کوروؤں کی طرف سے شائل ہوئے والالفكر كمياره كشون براور ياندوؤن كاطرف سے شامل ہونے والا لفکر سات کشون پرمشمل تھا۔ کشون کی اصطلاح كےمطابق ايك كشون اكيس بزار جيموبہتر فيل سواروں، انتے ہی سانڈ سواردں، پنینٹھ ہزار چودہ سو محورث سوارول ادرایک لا ک*ونو بزار جارسو پیچاس بیا*ده ساہیوں پرمشتل ہوتا ہے۔اس خوفتاک جنگ میں اس بحاری تعداد میں سے صرف ہارہ آ دی زندہ بیجے تھے۔ جارا دی کوروں کے لئکر میں سے جن کے نام ریا نتھ۔ ایک برهمن کریا جارج جوفریقین کا اُستاد تھا اور ما لك سيف وقلم تعار درون نامي ايك عالم كابياً الثوتها مان جوکریا جارج کی طرح فریقین کااستادتھا۔کرت بر ماں نامی ایک مخص جو یادد خاندان سے تعلق رکھتا تھا اوردر بودھن کے باب کارتھ بان جس کانام سجی تھا۔ آ تھ آ دی یا نڈ دول کے لشکر میں سے بیجے تھے۔

ور بودهن مهاراج كى تلاش ش انبي عارول تك كي كى -عارکے باس بیٹی کرمعلوم ہوا کددھن راج مہاراج ای جرے میں ہیں۔ حالانکہ تعود ے عرصے مبلے دھن راج مہاراج این حجرے سے باہر آئے سے۔ رانی كندهارى ان كے بابرآ فى كاس كرسششدرره كى كى \_ طویل عرصے کے بعد دھن راج مہاراج کی ہات کانوں میں یڑی تھی۔ حالانکہ آخری ہار اس نے انہیں بڈیوں کے پنجر کی شکل میں دیکھا تھا۔ کیکن سادھوسنتوں کی باتیں سادھوسنت ہی جانیں۔رانی کندھاری کوانداز ہ تھا كدوهن راج مهاراج بهت بزير ثن ادرمني بيل راس ليئ أن ك موت ك بارب بين كي كمانبين جاسكا\_ چنا بچداس بارجمی دہ دھن راج مہاراج ملنے سے معذور ہیں آور دایس این کل میں آگئے۔

ایک طرف در بودهن این نوجون کی تیار پول میں معروف تفا أورمها بمارت كي تياريال موري تحيل اور دوسرى طرف سے رانى كندهارى سادعوسنتوں سے اور تیادوٹونوں ہے اس جنگ کورو کنا جائتی تھی کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ در بودھن اس جنگ میں مارا جائے گا۔ عالاتک اس کے باتی میلے بھی جنگ میں شریک ہونے كے لئے تيار تھے۔ ليكن اسے سب سے زيادہ در بودهن پیارا تھا اور وہ در اور جن کی زندگی کے بارے میں سخت خلفشاركا شكارتني\_

ائمی حالات میں اس کی بلاقات ایک ایسے سادھو ہے ہوئی جس نے انہیں ایک خاص بات بتائی۔ سادھو نے رانی کندھاری کو بتایا کہ اگر رانی کندھاری ایک فاص جاپ کرنے کے بعد اسے بیٹے کو برہنہ و مکھے لے تو در بودھن کا بدن ان تمام آ فات سے محفوظ موجائ كاجواس يرنازل موني والى مول كى-رانی کندهاری اس پر تیار ہوگئ اور اس نے در بورطن کوہدایت بھیج دی۔ لیکن ایک بہت بوے مخض نے جوان کے لئے او تار کی حیثیت رکھتا تھا۔ در بورهن کومشور ہ دیا کہوہ ماں

Dar Digest 138 November 2014

یا نجون بایژو جا کی رسا تک ناک یا دوخاندان کآفرداور در بودهن کا سویتلا بهائی بو بو چهاورآ محوی شری کرش جو انی شرت کی وجہ سے بے نیاز میں۔ در بودھن کا سوتیلا بمائی ایک بنے کی بٹے سے پیراتھا۔

شری کرشن اس زمانے میں سادھو کی حیثیت رکھتا تھا،لوگ اے اوتار مانے تھے، اس مخص کے بارے میں بے شار روایتیں مشہور تھیں۔ ان کے بارے میں مختلف عقیدے مروج ہیں۔ بعض انہیں ونیا بھر کے تمام فربیوں کا مردار اور حیلہ گردوں کے اعلیٰ مانتے ہیں اور لبعض ان کی پینمبری کے قائل ہیں اور بعض انہیں بھگوان كاأو تار مجه كران كى پرستش كرتے ہيں۔

عبها بھارت میں مکاری اور غداری کا انجام سامنے آعكيا تفار در يودهن كاخاتمد بوكيا اوراس كالشكرى اور خاندان كے لوگ بھى موت كے كھاف اتارے كي .. کورووس کے خاندان کی بتابتی اور ور بودھن کے قل کے بعد یا تڈوؤں کے خاندان کا جڈہشتر ممالک ہندوستان کا فرمانروا ہوا اور ساری دنیا میں اس کی سلطنت کا شہرہ ہوا، مہا بھارت کے پورے تمیں سال تک جڈ ہشٹر نے حکومت کی لیکن وہ درویش منش تھا۔ اس نے خود ہی ونیا کی حقیقت اور ماہیت برغور کرے تخت سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ اس لے جاروں بعائیوں کوساتھ لے کر کوشنینی میں بقیدزند کی گزاردی

اورای عالم میں ونیائے فانی کوخر بادکہا۔ اس کے بعد جدمشر کے چا زاد بھائیوں نے حکومت کی۔ پھر یا تڈ وؤں کے خاندان میں ارجن کی اولاد میں سے تیسری سل میں ایک اڑکا پیدا ہوا۔ بداڑ کا ہرطرت ك ظامرى اور باطنى خوبيول يد مالا بال تفارنها يت عاول اور انعماف پیند تھا اور اس کے دور بیس کماب مہا بھارت للمح كن جوابك فخص تعشم نائ في المحتمى . بندوعقیدہ جو کچھ بھی کہتا ہو ہاراعقیدہ اس سے

مخلف ہے۔ ہاراعقیدہ توب ہے کددنیا میں حضرت آدم سے پہلے کوئی خاک نہیں پیدا ہوا ادر طوفان نوح کے بعد حغرت نوح کی اولا دلیخی سام، یانث ادر حام اس د نیا

کی آراوی اور افتخار کا بارعث کیے اور طاہرے ہی مندوستان بھی انہی کی اولا دول سے آباد ہوا۔طوفان کے بعد حضرت نوح نے اپنے تینوں بیٹوں یعنی یانث، سام اور حام کوازروئے تھی باڑی اور کاروبار کا حکم دے كرونياك جارول اطراف رواندكيا-

سام معزت نوح کے سب سے بڑے بیٹے اور جائمین متھے۔ ان کے فرزندوں کی تعداد نا نو سے محی -عرب بح تمام قبلے حضرت سام کی اولاد کے نام پر ہیں اوران کی سل سے تعلق رکھتے ہیں اور فحصہ جو حضرت سام کے بیٹے ہیں ان کا بیٹا مجم کا مودث اعلیٰ ہے اور فحصہ کے اس میٹے کا نام میمورث ہے۔ میمورث کے چھ میٹے ہیں۔ سیا مک، عراق، فارس، شام، تور اور دمنان تحمورث سے بیٹے جس جگہ گئے وہ جگذان کے نام سے موسوم مولی اور و بال انهی کی اولاد آباد مولی -سیا ک كے بڑے بينے كا نام موشك تھا اور مجم كے تمام باوشاہ اليزوجرون تكاس كالدلاوش سي

حضرت نوح کے دوسرے مبیٹے بانث ہاپ کی ایما يرمشرت ادر شال محد اوروين آباد ہو گئے۔ان كے بال بھی بہت سے بیٹے پیدا ہوئے جن میں سب سے زیادہ مشہور بیٹا ترک نام کا ہے۔ ترکستان کی تمام قومیں یعنی مغل، از بک تر کمانی سب انہی کی اولادیں سے ہیں۔ یا بث کے دوسرے مشہور بیٹے کا نام چین ہے۔ ملک چین کا نام ائی پر ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام آررکسی ہے۔اس کی اولاوشانی ملکوں کی سرحد پر بحیرظلمات تک آباد ہولی۔الل تاجیک بھی ای کی سل سے ہیں۔

حضرت نوح کا تیسرابیا حام این والد قرا ی کے عم سے دنیا کے جنوبی حصے کی طرف عمیا اوراس کوآباداور خوشال کیا۔ حام کے چھنچے تھے۔جن کے نام سے ہیں، مند، سنده، عبش ، انرج ، هرمز اور بویه، ان سب بیوْل كے نام يرايك شهرآ باو بوا۔ حام كے سب سے برے مع مندنے مندوستان ملک اینایا اوراے خوب آباداور مرمبزوشاداب کیا۔

عام کے ووسرے بیٹے سندھ نے ملک سندھ ہی

Dar Digest 139 November 2014

ران جورت کی اورائ کے جدی حکومت علی جدوستان کی حالت بالکل بدل کی۔اس نے شابان ایران کے ساتھ بمیشہ خلوص دمجبت کا برتا دُکیا۔لیکن پرکورنوں کے بعدائ کا محتیجہ ناراض ہوکر فریدون کے پائل چلا گیا اور اس کا سختیجہ ناراض ہوکر فریدون کے پائل چلا گیا اور فریدون نے ایک بہت بڑی فوج اس کی مدو کے فریدون نے ایک بہت بڑی فوج اس کی مدو سال کے روانہ کی اور جب اس کی فوج کا سریراہ ہندوستان آیاتوائی نے بہت ہے آ بادشہروں کو دیران کر دیا۔
آیاتوائی نے بہت ہے آ بادشہروں کو دیران کر دیا۔
ملک کا ایک حصر دے کر اپنے بھیجے کو راضی کر لیا اور چند عمرہ ادر جمعی اس مدید کی اور جند عمرہ ادر جمعی اس مدید کی ایک کو بوری میں مدید کی دیران کو بوری میں مدید کی دیران کر ویوری میں مدید کی دیران کو بوری فرید کی دیا۔ کرنا تک کے زمینداروں نے آ بیس جی ل کرد پوری قورت سے اس کا مقابلہ کیا۔ طرفین جی زیروست معرک کرنا تک کے زمینداروں نے آ بیس جی ل کرد پوری قورت سے اس کا مقابلہ کیا۔ طرفین جی زیروست معرک کرنا تک کے زمینداروں نے آ بیس جی فرید سے معرک کرنا تک کے زمینداروں نے آ بیس جی فرید سے معرک کرنا تک کے زمینداروں نے آ بیس جی فرید سے معرک کرنا تک کے زمینداروں نے آ بیس جی فرید سے معرک کرنا تک کے زمینداروں نے آ بیس جی فرید سے معرک کرنا تک کے زمینداروں نے آ بیس جی فرید سے معرک کرنا تک کے زمینداروں نے آ بیس جی فرید سے معرک کرنا تک کرنا تک کی فرید کرنا تک کرنا تک کرنا تک کی دیران کو بوری کرنا تک کی دیران کی مقابلہ کیا۔ طور تی دیران کردست معرک کرنا تک کرن

و الله المولى في الماج كابيا الواكى في مادا كيا مباداج كل باقى مادا كيا مباداج كل باقى الور بريشان موكر بها كل المراكبي اور المي نال داسباب اور باتعيول كوميدان من مي جهود كي او مباداج في المراج في جب بي خبرسي تواسة خت طيش آيا و و م بريده سانب كي طرح في و تاب كهاف كا - اس في و تاب كهاف كر مرسي وكن كي تاب اور في وكن كي معمولي زميندارون كي تقى -

مباراج نے اس کلست کا انقام کیے کا یکا ارادہ
کرلیا۔ کین اس زمانے میں بادشاہ ایرانی کے تقم سے
ایرانی سردارسام بن فریمان مندرستان فتح کرنے کے
لئے پنجاب کی سرحددل تک پنج چکا تھا اور مال چندریہ
سالار د بقیہ فوج لے کراس کے مقابلے پر گیا ہوا تھا۔
چنا نچہ مہاراج کواس وقت تک انظار کرنا پڑا۔ جب تک
کہ مال چند سردار سے صلح کرکے واپس ندا میا۔ مال
چندا کی سید مالار کی حیثیت سے بہت اہمیت رکھا ہے،
چندا کی سید مالار کی حیثیت سے بہت اہمیت رکھا ہے،
مہارات کے پاس واپس پنجا تو اسے دکن جانے کا تھم
مہارات کے پاس واپس پنجا تو اسے دکن جانے کا تھم
مال اوراس نے بڑے استقلال اور شان وشوکت کے
ماتھ ملک دکن کا فورارخ کیا۔ جب وشمنوں نے اس کی

قیام کیا میں اور لگان کوائے بیٹوں کے نام ہے آباد کیا۔ ہند کے ہاں چار بیٹے ہوئے جن کے نام سے ہیں۔ نورپ، دکن، بنگ،اور نبروال۔ جو ملک اور شیران ناموں سے مشہور ہیں وہ انہی کے آباو کے ہوئے ہیں۔

مند کے بینے دکن کے گھر تین بینے پیدا ہوئے جن کے نام مرہث، کنبرا ااور تلگ ہیں۔ آج کل دکن بیل جفنی قو میں آباد ہیں دوسب انہی کی سل میں سے ہیں۔ ہند کے چو تھے بیٹے نبر دال کے ہاں بھی تین بیٹے ہوئے ، جن کے نام بحروج ، کنہاج اور بالداج ہیں۔ان میوں کے نام پر بھی مختلف شہر آباد ہوئے بہت سے شہروں میں ان کی اولادیں آج تک آباد ہیں۔

ہند کے تغیرے بیٹے کی اولاو نے ملک بنگال آباد

کیا۔اس کی اولاوی بھی آج تک بنگال بیں آباد ہیں۔

ہند وعقیدے کے مطابق ست یک ،تر تیا یک ، دوا

پر یک اور کل لیگ آتے جاتے رہیے ہیں۔ اور کس بھی

گی میں جس محص کا افتقام ہو، اس بیگ میں اس محص ک

دوبار و نمود ہوتی ہے اور ان یکول کے درمیان اسے طویل

پرسوں کا فاصلہ طے ہوتا ہے کہ انسان تصور نہیں کرسکا۔

بہر حال سے ہند و عقیدہ ہے اور جیا کلی کی کہانی بھی

اس عقید ہے ہے تعلق رکھتی ہے۔ مہا بھارت ہو گیا۔
ہندوستان میں کورد دک کا پاظر د دُن کا دور ختم ہو گیا
ہبددستان میں کورد دک کا پاظر د دُن کا دور ختم ہو گیا
ہبرداروں ادر اپنے بھائی بندوں کی مدد سے ادر مشور سے
سے حکومت کی باگر ڈوراپنے ہاتھ میں لے لی، ادر ملک
کو آباد کرنے ادر حکومت کو بہترین طریقے پر چلانے
سے لئے سخت محنت کی۔ مہاراج نے زراعت کی طرف
مجی بہت زیادہ توجہ دی اور بے شار نے شہر آباد کئے۔
ان شے شہروں میں بہار آباد کا ذکر کرنا بھی ضروری
ہے۔ مہاراج نے دور دور سے اہل علم کو بلوا کر اس شہر کو
آباد کیا۔ شہر میں بے شار مدرسے اور عباوت گاہوں
ابوا کیں اور نوای محاصل کی آمدنی کو ان عباوت گاہوں
بوا کی اور نوای محاصل کی آمدنی کو ان عباوت گاہوں
کے معارف کے لئے دقف کر دیا۔ مہاراج نے سات سو

Dar Digest 140 November 2014

یہاں تک کوشر کا بھیلا و چیس کوں تک بڑھ کیا۔ راجہ سورج کی مرت عکومت دوسو پچاس برس ہے۔ اس مدت کے بعداس نے انقال کیا۔

راجہ سورج ایرانی شاہ کیقباد کا ہم عصرتھا اور ہرسال اسے خراج ادا کرتا تھا۔ راجہ سورج کے ہاں پینیٹس بیٹے پیدا ہوئے جن میں سب سے بردا لہراج تھا اور جوراجہ سورج کے مرنے کے بعداس کا جانشین ہوا۔

و دو دور جولبراج کو ملابت پرتی کا دور تھا۔ لبراج نے
افتہ ارسنجا لیے بی اپنے نام کی مناسبت سے ایک شہر
آباد کیا۔ جس کا نام لبراج رکھا گیا۔ ہندوستان کے اس
بادشاہ کو موسیقی سے بہت دلچی تھی۔ اس نے اپنی عمر کا
زیادہ حصہ اپنے اس شغف میں گزارا۔ دائیہ ببودج نے
اپنی زندگی میں شہر بنارس کی بنیاد در کی تھی لیکن وہ اپنی
دندگی میں شہر کو بسانیس سکا تھا۔ لبراج نے اس شہر کو
بیانے کی پوری پوری کوشش کی۔ بہر حال لبراج اپنے
بینار نشان جیوڑ کر اپنی حکومت چھوڑ کر کیداد بر جمن
کے ہاتھوں مارا گیا۔ لبراج نے چیبیس سال حکومت کی۔
کے ہاتھوں مارا گیا۔ لبراج نے چیبیس سال حکومت کی۔
مدکل نے کیدار کو خلست دے کر خود کو ہندوستان کا
مزماز دابنالیا۔ کورنا می شہر شنگل کا آباد کردہ ہے۔ شنگل
نے ہندوستان پر چونسٹھ برس حکومت کی اور اس کے بعد
فرماز دابنالیا۔ کورنا می شہر شنگل کا آباد کردہ ہے۔ شنگل

منظل کے العداس کا بیٹا برہٹ تخت نشین ہوا۔ برجے نے اکیا ی سال حکومت کی اور مرکیا۔اس راجہ کی
کوئی اولا دنہیں تھی۔ اس لئے اس کے مرنے کے بعد
ملک میں طوائف الملوک کا دور دورہ ہوگیا۔ تب کھواہہ
قوم کے ایک مخص مہاراج نے تنوج پر فیفنہ کرلیا اور
ہندوستان کاراجہ بن گیا۔

مہاراجہ کچھواہہ نے چالیس سال تک حکومت کی اور وفات پاگیا اور حکومت کی ہاگ دوڑ مہاراج کی وصیت کے مطابق اس کے بھانچ کیدراج کے ہاتھ آئی۔کیدراج کی موت کے بعدیہ حکومت جے چند نے ماصل کرلی جوکیدراج کاسپر سالارتھا۔اس نے کیدراج کے مرتے ہی قوت واقتدار حاصل کر کے سلطنت پر

آ مدی جرسی تو ہرانسان ہوگزادھراوھر بھاگ نگلے۔ ہال چند نے فساد پھیلانے والے گروہ کو بری طرح تہد کیا کہ ان کا نام ونشان تک ہاتی ندر ہا۔ اس نے جابجا تھانے اور چوکیاں قائم کیس اور فارج و کامران ہوکرواپس تا ہے۔ راستے میں اس نے گوالیار اور بیانے کے قلعے تمیر کروائے اور راگ کاعلم جوموسیقی کے نام سے مشہور ہے، دکن اور تازگاسے لا کر ہندوستان میں مروج کیا۔

مہاراج نے سات سوسال عمر پائی ،ان کے چودہ منے تھے۔جن میں سب سے برد اشیشوراج اسے باپ کا جانشین تھا۔ بول ادوار بدلتے رہے۔ حکوشیں آتی رہیں، فتم ہوتی رہیں اور ہندوستان میں بت برسی کا رواج شروع ہوگیا۔

مہارائ ہی کے زمانے میں ایران سے ایک مخف ہندوستان آیا اور اس نے یہاں کے لوگوں کو آفاب پرتی کی تعلیم دی۔ اس کی تعلیم کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ یہاں تک کے ستارہ پرست لوگ بھی آگ کی پرستش مروج ہوا تو یکی طریقہ سب سے زیادہ مقبول ہوا۔ بت پرستی کو اس ورجہ مقبولیت اس سب سے ہوگی کہ ایک برہمن نے راجہ کو اس بات کا لیقینی والایا تھا کہ جو شف اسپے بزرگوں کو سونا جا ندی یا پھر گی تشبیہ بنا کر اس کی پرستش کرتا ہے وہ اس سید سے راستے پر ہوتا ہے۔ اس عقیدے کو لوگوں نے اس حد تک اپنایا کہ ہر چھوٹا بڑا اسپے بزرگوں کے بت بنا کر ان کی پرستش کرنے لگا اور انہیں ہو جنے لگا۔ انہیں ہو جنے لگا۔

اس زمانے کے راجہ خودراجہ سورج نے بھی دریائے
گڑگا کے کنارے شہر تنوج آ باد کرکے دہاں بت پرتی
شروع کی اوراس کی رعیت نے اپنے فرمازوا کی تقلید کی
اور ہرکوئی اپنے اپنے طور پر بت پرتی پرآ مادہ ہوگیا۔
اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہندوستان میں بت پرستوں کے
نوے گروہ پیدا ہو گئے۔

داجہ سورج نے چونکہ قنوج کو اُپنا دارالسطنت بنالیا تھا۔ اس لئے اس شہر کی آبادی میں بے صداضا فہ ہوا۔

Dar Digest 142 November 2014

قبضه كرليا اور راجه بن جيفا۔ بيدون يك تفاجش بيل وريودهن ايخ غلط فيلح كاشكار مواتفااور رانى كندهاري نے جہاکل برشتم وُ هایا تھا۔

ہے چند کے دور حکومت میں بہت بڑا قبط پڑا اور چونکہ وہ شاہی خاندان سے تعلق ندر کھتاتھا۔اس کے اس نے عوام الناس کی کوئی بروانہ کی اورخود دادعیش دیتاریا۔ رعایا کی جانیں ضائع ہوئیں اورا کثر گاؤں اور قصبے تناہ موئے۔ اس کے نتیج میں ایک طویل عرصے تک مندوستان شدید مشکلات کاشکار ر با- امراء اورسلطنت کے بوے بوے لوگوں نے اس کوخا طریس لا نا چھوڑ دیا اور ملک میں جگہ جگہ بغاوتیں ابھرنے لکیں۔ یوں ہے چند بزار مشكلات ميس ير كيا- ده اكثر جهوني جهوني بغاوتیں ختم کرنے کی کوشش کرتار ہا۔لیکن لوگ اس کے سخت علاف تنھے۔اس کی رائی شردھا جوایک جھوٹے سے داجہ بدراج کی بیٹی تھی۔ بڑی زیرک اور مجھدارتھی۔ شروھا ہے چند کی یانچویں بیوی تھی۔اس سے يہلے ہے چند جارشادياں كرچكا تھا۔ ہندو دهرم كے خلاف اس نے بہت ی عور توں کو یوں بھی رکھ چھوڑ اتھا۔ رانی شردها زندگی مین صرف تین بار ہے چند کی خلوت حاصل كرسكي تحى -

ہے چند کی اتن رانیاں تھیں کیکن اس کے باوجود اس کے ہال کوئی اولا رئیس تھی۔ جب رانی شردھااس کی بوی بی تو اس کے پھوع سے بعد اس کے ہاں بیٹا بیدا موا۔ بوں رانی شردھاج چند کی منظور نظر ب<sup>ی گ</sup>ئی۔

ہے چندے بیٹے کی پیدائش پر پورے ملک میں خوشیاں منائی تھیں لیکن اس کی خوشیوں کا ساتھ دیے والے بہت كم لوك تھے۔ صرف راجدهاني ميں مجھ محرانے ایسے تھے جوجے چند کی خوشیوں میں برابر کے شریک تھے۔ درند زیادہ تر لوگ صرف ہے چند کی فوجول کی وجہسے اس جشن میں شریک تھے۔

ہے چند کا بیٹا گیارہ سال کا ہوا تو ہے چند کو ایک بہت بڑے خطرے کاسا منا در پیش ہو گیا۔ میخطرہ راجبکیدو کا تھا جس نے ہے چند کے خلاف

Dar Digest 143 November 2014

ج چند چونکه این بوری زندگی میں سکون نہیں یا کا تھا۔ اس لئے وہ صحت کی طرف سے بھی فکر مند تھا۔ اس کی صحت زیاوہ اچھی نہیں تھی۔ اس کے وزراء اور امراء اسے مشورہ دے رہے تھے کہ وہ جہن و داراب کے علاوہ راجہ کید و کو بھی خراج ادا کر ہے۔ نیکن ایک ہندو راجد کوخراج ادا کرنا ہے چند کے لئے بہت جنگ آميز تفا۔ چنانچہاس نے اپنے امراء اور وزراء کی بات سه مانی اور جنگ کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گیا۔

مانی شردها کوبیامید تھی کہ ہے چندنے اپنی زندگی میں اس کے ساتھ جوسلوک بھی کیا ہو بیا لگ بات ہے لیکن كم ازكم ال كي موت كے بعد حكومت ال كے بيٹے تلك د بو كو ضرور ل جائے كى اور جب تلك د بوكى حكومت موكى تو رانی شردهایقینا ایک مطلق العنان رانی بن جائے گیا۔

چنانچه تلک ویو کی تعلیم وتربیت کی ذمه داری اس نے اینے سر لے بی تھی۔ اور تلک و ایکونٹون سیاہ گری میں طاق کرنے کے لئے اس نے بہت سے لوگ رکھے

رانی شردھا کو بنڈت گردھاری لال ہے بہت عقیدت تھی۔ جو دریا یار کے ایک مندر میں جیون بتاتے تے ان کی عمر بہت زیادہ ہوگئ تھی۔مرکے سارے بال اور بھنومی سفید ہو چکی تھیں کیکن لوگ ان کے کمیان ان مے علم کے بڑے قائل تھے اور مہینے سے پہلے منگل کو دریا یار کرکے لوگ پنڈت گردھاری لال کے مندر ضرور ۔ جاتے تھے اور وہاں جا کر ہوجا کرتے تھے۔

ہے چند خود بھی گرو گردھاری لال کا بہت برا عقیدت مند تھااور جب بھی اسے فرصت مکتی وہ ان ہے مشورہ لینے کے لئے چلا جا تا تھا۔

ایک بار رانی شردها بھی گرو گردهاری لال کے مندر میں راجہ ہے چند کے ساتھ چکی گئی اور اسے بنڈ ت مردهاری لال سے بے صدعقیدت ہوگئ ۔ مرووبونے اسنے آشیر داد دی تھی اور کہا تھا کہ جلد

ہی تیرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔اس کا نام تو تلک دیو

ر کهنااور رانی شروها نے کردن بلا ذک

چنانچہ جب تلک دیو پیدا ہوا اور رانی جھلے سے باہر آئی توسب سے پہلے اس نے گرود ہو کے مندر کارخ کیا تعااور مشتی میں بیش کران کے یاس بیٹی کی -

یزت گروهاری لال نے تلک و یوکو دیکھا اور دیر تك كمى خيال ميں كم رہے۔ انہوں نے اسے آشير داد تک نہ دی تھی۔ جب رانی شردھانے انہیں چونکایا تو وہ ہڑ بڑا کے <u>جو تکے۔</u>

"مهاراج نمن سوچ مین دوب محیّد؟" رانی شروهائے پوچھا۔

ور سے میں دیوی بس سے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔" پنڈ تِ گروھاری لال نے کہا۔

" كُول إ كوني خاص بات بي كيا؟"

" آل ....!" مهاراج جيے پھر چونک پڑے۔ ''نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایسے ہی نجأئے اسے ویکھ کرمیرے من میں ایک بھیب ساخیال الجرآيا ہے۔'' ''کيا خيال آيا ہے؟'' 'اا ،کوکوا

در میں اس خیال کو کوئی لفظ نہیں و ہے سکتا ویوی ، ليكن بين كوشش كرون كا كداس كره كوتو زسكون-" رانی شروها پندنت گروهاری لال کی بردی عقیدت مند تھی۔اس لئے وہ خود بھی بیان کر پریشان ہو گئی اور جب مہینے کے پہلے منگل کووہ دوبارہ ان کے پاس کی تو اس نے چروہی سوال کر دیا۔

' میں جاننا جا ہتی ہول گرو بی که آخر وہ کون کی گرہ تھی جو تلک دیوکود کی کرآپ کے من میں پیدا ہوگئ۔'' ووتواش كرشردها كه جم خود بھى اس كے سلسلے ایں بریثان ہیں۔ کھے مجھ نیل آتا کہ اے ویکھ کر ارے من میں کھے مٹے مٹے سے خیالات کیوں پیدا رجاتے ہیں کیکن تو چتا مت کراب ک*یمنگل کو جب* تو ئے گی تو ہم اس کے بارے میں کھتے بہت کھ بتا نمیں اے۔ ہم اس سلسلے میں جاب کردہے ہیں جوہمیں ہماری اوکی ہوئی باداشت واپس ولادے گا۔' بنڈت

رانی شروها بھی ہے چند کی عدم تو جھی کا شکار تھی۔ منے کی پیدائش کے بعد جے چند کے رویے میں کھ تېد يليال ښرور ہوئي تھيں ليكن وہ اتني زيادہ نہيں تھي كه رانی شردهاکسی خوش فہی کا شکار ہوجاتی یا کسی غلط فہی کا شکار ہوجاتی۔ تا ہم اے بیامید ضرور بندھ کی تھی کہ تلک وبوہے چندکاسب سے برابیا ہے۔ آگر دوسری رانیوں ہے کوئی بیٹا پیدا ہو بھی گیا تو وہ کم از کم حکومت کا دعوبیدار نہیں ہوگا۔ چٹانچہاس کے ول میں بہت سے خیالات تے اور جس بات نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ پنڈت گردھاری لال کی بات تھی۔ چنانچہ ایک ماہ تک اس نے کانوں کے بستر پرلیٹ کرونت کر ارااور ہالا خر پنڈت کردھاری لال کے باس پہنچ کی۔

ینڈت گردھاری لال کی عبادت گاہ پر بے پناہ ہجوم تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یار ا کرنے آئے ہوئے تھے اور بوجایاٹ کامیدان بھزاہوا تھا۔

رانی شردهانے بھی عام لوگو کی نانند بوجا یات شروع کردی۔ چڈت گروھاری لال کی ہدایت تھی کہ مندر میں آئے کے بعد خود کونہ کوئی راجہ سمجھے گا ندرائی۔ يهال آنے والے سب كيال حيثيت ركھتے ہيں اس لئے خود کو کوئی بھی بھگوان کے دوار آ کر بروائی شدے۔ چنانچدىدىيىالكاصول قاكراكر ج چندىجى يهال آتا توعام لوگوں كى طرح آتا اور يوجا ياك كرتے چلا جاتا

بال جب تمام لوگ علے جاتے تو پیڈٹ مردھاری لال اگر کوئی خاص بات ہوتی تو ہے چندیارانی شردھا کو کوئی خاص وقت دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یوجایاٹ میں خاصی رات بیت گئی۔

کافی در ہو چکی تھی۔ باتری آہشہ آہشہ واپس جارب تصاوررانی شردهاایک کونے میں بیشی انسب کے چلے جانے کا انظار کررہی تھی۔ پرشادنشیم ہوچکی تقی تھوڑی ی پرشادانہیں بھی ملی جس میں آیک نھاسا حصه تلك ديوكا بعي تفاجوا بهي راني كي كود من بي تفا-

Dar Digest 144 November 2014

الحجمي باتني

ز مین انسان کورزق دیتی ہے لیکن جب انسان مرتا ہے تو چروہ اسے اپنارز ت بنالیتی ہے۔ پرندہ زندہ ہوتو چیوننیاں کھاتا ہے، مگر جب پرندہ مرجاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں، وقت مجھی بھی

بدل سکتاہے۔ ایک درخت ایک لا کھ ماچس کی تیلیاں بنا سکتا ہے مگر ا چس کی ایک تلی ایک لا که در خت جلاسکتی ہے۔ تو زندگی میں جمی کسی کومت ستانا اس وقت شیاد آپ طا تۋر ہوں، مروت آپ سے زیادہ طاتور ہے۔ (احسان محرب ميانواني)

تلاش کر ہی لئے کھران نشانوں سے پکھ دور مجھے وہ یماڑی بھی نظرہ محنی جو میں نے جاپ کے دوران اپنے مرائي ش ديلهي تحي

ایں بہاڑی کی گھیا کے سامنے ایک پھرموجود ہے۔ یہ پھرا گر کوئی گزرنے والا دیکھے تو اسے ایسی چٹان سمجھے جوعام چانوں کی طرح ہو۔لیکن مجھے چونکد بیمعلوم ہوا تھا کہ اس پھر کے نیچا کی گھیا موجود ہے۔ چنانچہ میں نے اس برزور لگایا اور رائی شردها تو دشواش کروه پھراپی جگہ سے بٹ گیا۔ پھر کے بٹ جانے کے بعد جھے ایک لمی سرنگ نظر آئی جس میں سے گزار کر میں ایک ایسے سوراخ میں بھی می جس کے دوسری طرف سے روشی اندرآ ربی تھی۔ بیروشی سورج کی تھی جوایک سوراخ سے غار میں پڑر ہی تھی۔

میں غار میں داخل ہوا تو مجھے وہاں صرف چند چزیں ملیں۔ ایک مرک حجمالیہ جو آئی خشہ اور خراب ہوچکی تھی کہ جسے چھو دُ تو ٹوٹ کر بلھر جائے۔ یانی کا ایک کلما جوجوں کا توں موجود ہے۔البتداس برزمانے کی ا ایک کڈل مجی

جب تمام ماتري طِلے محصے تو پنڈت گروھاري لال <u>نے شر</u>دھا کو بلا ٹی<u>ا</u>۔

شردهانے آمے بردھ کران کے چرن چھوئے اور ینڈت گردھاری لال نے اس کے سریر ہاتھ دیا۔ پھر انہوں نے اسے بیٹھنے کے لئے کہا اور بولا۔

میں جانتا ہوں شردھا تیرے من میں بھی وہی کشٹ ہوگا جومیرے من میں ہے۔ پرنتو تیرے من میں بیکشٹ زیادہ ہوگا \_ کیونک تو مال ہے۔ راجکمار تلک دیو کی مال ۔ میں نے پچھلے سات دن جاپ کیا اور اس گرہ کو کھو گئے کی کوشش كرتار باجومرے ذہن ميں موجود كلى۔ تو وشواش كراك ات كاكراس كالعلق تلك ديو تيس ب البية تلك ديو سی حد تک ملوث ضرور ہوجاتا ہے۔ برمیری زندگی کے لئے ایک بردا عجیب ایک برداانو کھا انگشاف ہوا ہے۔ " بيس يو چوسكتي مون مهاراج كدده انكشاف كيا ہے؟"رائی شردھانے ہو تھا۔

" کی تیس رانی شردها میں نے جاپ کیا اور مجھ کھھالیں باتیں یاوآ تیں کہ میں جیران رہ گیا۔ مجھے ایک مجھایادآ کی جو بہاڑوں میں تھی۔ سیکھیا میں نے بہلے بھی ہیں دیکھی تھی۔ اور نا بی اس کے بارے میں معلومات حاصل تھیں۔ میں نے بوے براے لوگوں ك ساته جيون بنايا ب- برنتو بهي كس في اس كليا كا ذكرنبيس كيا- چروه كلياجوجاب كے درميان سرے ك کی آئٹھوں نے ویکھی عالم دجود میں آئی تھی۔ چٹانچہ رانی میں نے اس کی تلاش میں ایک اسباسفر کیا اور بالآخر میں ان بہاڑوں تک پہنچ عمیا۔ جو مجھے جا گئے میں نظر آئے تھے۔

جاب کے دوران میں نے ان بہاڑوں کو دیکھا۔ بہاڑ کے دامن میں دریا کے اس کنارے ایک عجیب ی جگہے۔ جھے اس جگہ سے تھوڑی می دور ایک بستی کے آ ٹارکھی ملے ہیں،بس ایسے آٹارجنہیں کوئی دیکھے تو میہ ند مجھ سکے کہ بہال کو کی بستی آ بادھی۔

کیکن میری آتھول نے چونکہ جاپ کے دوران میہ سب چھود یکھاتھا اس لئے میں نے ڈھونڈ کروہ نشانات

Dar Digest 145 November 2014

و کھ اُس وا تعدیکا جلس کھی طرح تلک دیو ہے ہو، منكن اس ميس علك ديو كے جيون كے لئے كوئى الى بات نہیں ہے جسے خطرناک کہا چاسکے۔''

"بنس ميس من كى يني شانق جا التى تقى " رانى شردهانے کہار

''نوَاہیۓمٰن کوشانت رکھ شردھا، تیرے لئے چینا کی کوئی بات تبیں ہے میں موجود ہوں۔ اور پھر میں اس مسئلے کو بوں ہی نہ چھوڑ دول گا۔ابھی میں ایک بڑا جاپ كرول گا\_بيرچاپ اساليس دن كاموگا \_ كين پيش اس سے شروع کروں گا جب اس کا سیح ونت ہوگا۔ چنانچہ ال جاب کے بعد سیمکن ہے کہ جھے بہت کھ معلوم

رانی شردھا نے گردن بلادی اور پھر آسان کی طرف دیکھ کر ہولی۔

"مباراج رات بهت بيت حي ب- بهي ابهي وریا یار کرناہے۔ اول آگ رہموسم ایساہے کدوریا کے یانی كا بهاؤ كانى تيز ب- چنائج اب من آگيا جائي

" مجلوان تجميع سكهي ركيس شردها." پندت حردهاری لال نے کہا اور رؤنی شردها مندر سے نکل آئی۔ شاہی ستی کے مشتی ہان دریا کے کنارے بیٹے رانی شردها کی واپسی کاانتظار کرد ہے تھے۔

شردها اس بنج كوكائد هے سے لگائے بائد يوں کے ساتھ مشتی کے نز دیک پہنچ گئی۔ باندیاں اپنی مشتیوں مِن بين مُنكس

وريا مين كافي شور مور باتفا باني كي رواني سيحهاور ہو ہے گئی اور ملاحول کے چہرے متفکر تھے۔ '' کیابات ہے تم لوگ کچھ پریشان سے ہو۔' رانی

شردهانے پوچھا۔ '' کوئی خاص بات جبیں ہے، رانی جی بس ندی کا بہاؤ کچھ تیز ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے پہاڑوں پر مہیں ہارش ہوئی ہو اور بارش کا یانی اکٹھا ہو کر عدی میں اضافے کے ماعث بن کیا ہو۔" کشتی بانوں نے

موجود بھا اور وہ کھڑا ہ بن پڑی ہو کی تھیں۔ میں ہے وہ کھڑاویں اینے یاؤں میں پہن کر دیکھیں تو وہ مجھے بالكل تفيك تغيين \_ تحوان كى لكژى اب اتنى بوسيده موچكى تھی کہ جونمی میرے یاؤں کا وزن ان پر پڑا وہ ٹوٹ كسكن - نيكن وہ ميرے ياؤل ميں بالكل ٹھيك تھيں۔ کنڈل بھی میرے اٹھانے سے بالکل ٹوٹ کیا۔ صرف یائی کا کلسارہ گیا۔ جے میں اٹھا کراینے ساتھ لے آیا ہوں ، کو میہ چزیں میری مہیں تھیں میکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سے مسب چھمیرا ہو۔ان جارچیز وں کے علاوہ گھیا من مي تحصيل تفا-آراني شروها من تخفيه اس كلسا كادرشن كزادل

رانی شردھا اٹھے گئی۔ حالانکدان تمام باتوں سے اسے کوئی دلچینی نہیں تھی ۔لیکن پنڈت گردھاری لال کی عقیدت کی وجہ ہے اس نے اس کلسے کے درش کر لئے ت کلسے کود کمچے کرنجانے کیوں رائی شروھا کے ذہن بیں ایک لبری دور گئی۔ ایک عجیب سا احساس اس نے پہلے بھی بھی اس کلسے کو ویکھا ہو۔لیکن پھر بیراحساس ایک کمیج میں مفقو د ہو گیا۔ پنڈت گردھاری لال البتہ سوچ بن ڈو ہے ہوئے تھے۔

"ممرى مجھ من ميں اتا كا كيديدسب كھ ميرب جیون سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ بیں پچھ مجھ بیں بایا۔ بہر صورت میں ان مھیاؤں سے والس أَ عمیا اور اس كے بعد میں یانے گیان کے ذریعے کی معلوم کرنے کی کوشش كرتار باكرة خراس همياكا كياراز ب-

تب رانی شردهامیرے ذہن میں تلک دیوا بحرااور تلک د بوکود کھے کر میں چونک پڑا۔اے د کھے کرمیرے من میں جو گرہ پڑگئی تھی۔اسِ کی محقیاں الجھتی سجھتی رہیں۔ بالا خر پر تلک دیوتک چیخ کئیں۔اب میں بہ جاننے کی کوشش کرر ہا ہوں کہ تلک دیو کا آخران ساری باتوں ہے کیاتعلق ہے۔''

''مہاراج کوئی پریٹانی کی بات تو مہیں ہے۔'' راني شردهانے يو چھا۔ • و منبیں رانی انسی کوئی بات نہیں ہے، میرا گیا<sup>ن کہتا</sup>

Dar Digest 146 November 2014

ران جي اليك اورديج بشان آگئ بي بي - أكراك ہسیں جان کی معانی دیں تو بتا تیں۔'' ''بتاؤ..... بتاؤ''رانی شروهاخونز ده کیج میں بولی۔ " بازاب اتن تیز ہوگی ہے کہ ستی کواب کنارے ک طرف کا ٹما بہت مشکل ہو گیا ہے۔'' " کیا مطلب ہے اس بات کا۔ کیا کشتی کنارے تک نہیں پہنچ سکے گی؟''رانی شردھانے کہا۔ " دنہیں دیوی جی کشتی کنارے تک چھنے جائے گی لین ہم اے کا ٹیس مے نہیں۔''

وونکيامطلب....؟" "بادبانوں نے کام کریا چھوڑ دیا ہے۔ ہواراس تیز بہاؤیں مارے بازوؤں کا ساتھ نیک دے سکتے۔ چنانچ سیں ایک ہی ترکیب کرنی ہے۔'' "وه كيا ....؟" رانى شردهان كيكيات لهج بين

" ہم کشتی کو بائیں سمت آستہ آستہ چھوڑے دیے ہیں۔ مدائی رفارے جس تیزی سے آگے برسعے کی ہم اس وقت اسے بوری قوت سے کناروں کی ظرف کالمیں ہے۔ یوں آ ہشہ آ ہستہ اس کا رخ بدلتا جائے گا۔اور کشتی کے ٹو شنے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔' ملاح نے جواب دیا۔

''لائے رام، تو کیا کشتی ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے؟'' رانی شردهانے یو خیما۔

° و روی جی سبگوان پر مجر دسه کریں۔ سبھگوان جو كرے كا اچھائى كرے كار" طاحوں نے جواب ديا۔ ان کے چرے دُھوال دُھوال مور ہے منے وہ خودز ندگی اورموت کی مشکش میں مبتلا تھے۔اور سچی بات توبیہ ہے کہ ان میں سے چند کوتو اپنی موت کا خیال بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس میسوچ رہے تھے کہ اگر رانی شردھائسی حادثے کا شکار ہوئی توان کے خاندانوں تک کی خبر نیس ہے۔ وہ اہے جسم کی بوری قوت سے ستی کو کنارہ کی جانب کا ٹ رے تھے کین بدسمتی ان کی کدان کی کوئی کوشش کار گر ہی شہونے دے رہی تھی ۔

. ''کیا اس باٹ میں کشتی کا کھیٹا خطرناک تونہیں ہوسکتا۔''رانی شروھانے ہو جھا۔

و دنیس رائی جی! ابھی ہاڑ اتی تیزنہیں ہوئی ہے۔ ہم اطمینان سے پہنچ جائیں گے۔'' شتی بانوں نے جواب دیا۔وہ تجرب کار ملاح شے اور ستی کی ہاڑان کے لئے کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے کشتی و الميل كرياني بين و ال وي راني شروها تشتى بين سوار

مین ابھی کشتی تھوڑی ہی دور جلی تھی کہ جیھے سے یانی کا ایک خوفناک ریلا آیا اور کشتی اس پر دول گئی۔ ران نے بوری قوت سے بیچے کو سینے سے میٹنج کیا تھا۔ پھر و متوص لہے میں ملاحول ہے بولی -

" برکیابات ہے، کیا ستی خطرے میں ہے؟" ماحوں کے چروں رجمی تثویش کے آ فارشمودار ہو محے تھے۔ انہوں نے کسی قدر شفکر کہے میں کہا۔ ‹ «نبیں رانی جی! بھی کوئی بڑاخطرہ تونہیں ہے لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یانی کی ایک بردی باڑھاس یانی میں اور شامل موٹی ہے۔اس کیے سنتی کانی پریشانی میں چنس چک ہے۔ ' ملاح نے جواب دیا۔ س

"میں تم لوگوں ہے پہلے ہی ہو چدرای تھی کداگر خطره ہوتواس ہے ستی کو یائی بین نہ وُالو۔ مَرْتُم لوگوں ف این مدے زیادہ بچر بدکاری کا جوت دیے ہوئے مجھے کشٹ میں ڈال دیا ہے۔"

" ہم شا جا ہے ہیں رانی تی الکین آپ و کھورای این کداس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے بانی احا ک ہی آماہے' کماح نے جواب دیا۔

رانی شردها خاموش ہوگئی۔ کیکن اس کی نگاہیں خوفزدہ انداز میں یانی کود مکھر ہی تھیں۔جس میں برے برے مللے اُٹھارے تصاور یانی بوری قوت سے بہتا ہوا آرہا تھا۔ کتنی کی رفار ملاحوں کے بیں سے ماہر ہوتی جاری می اور دہ تیز رفتازے بہتے کی تھی۔ ملاحوں کے چرول ير محماورخوف كآثارتمودار بو محرة تعي

Dar Digest 147 November 2014

سنتي كي زنار طوعا في جو في جاري سي سي جول جون وہ آ کے بوجہ رہی تھی اس کی رفتار تیزے تیز تر ہوتی جاری من ۔ وہ یانی برکسی منکے کی طرح و دل رہی مقی۔ یاد ہاتوں ہے خاص طور سے خطرہ تھا۔ اگر ہاو ہان میں ہوا بھر من اور تشقی ایک طرف ہو من تو یانی کی تیز دھار اے اُلٹ دے کی۔ جنانچہ لماحوں نے مہلی کوشش میں کی که بادیان اتار دیئے جائیں۔اس تیز رفتارسفریس باد با نول کا اتارنا بھی آ سان کا منبیں تھا۔ چنا نچہانہوں نے لیے لیے حاقووں سے بادہانوں کے رہے کاٹ دیے اور باد بان ہوا میں اڑتا ہوا نجانے کہال سے کہال کنے میا۔ تشی کی برق رفاری اے آن کی آن میں میلون وورتک لے مٹی اور مشتی کے بارے میں ریٹبیں کہا جاسكتا تقاكدوه اصل جكد المتنى دورنكل آكى ہے۔ ملاحوں گ<sub>ن</sub> ہرتد ہیر ٹا<sub>ن</sub>کام ہورہی تھی اور جب امید کی آخرى دور بھى توت كى تو ملاح ماتھ جور كر كرك

ورانی جی....رانی جی، بھگوان کی سوگنداس میں (حارا کوئی دوش نبیں ہے۔ ہمیں شاکردیں۔ ہم نے اپنے مُلِك كاحِق اداكرنے مِن كوئى كسرنيل چھوڑى "" رانی شردحاان کے چرول کی سراسیمکی سے ان کا مقصد سمجھ کئی تھی۔اس نے آسان کی طرف دیکھا اور پھر ایے خوب صورت نیج کی جانب اس کی آتھوں سے

آنوليك بزي-

" ہائے دام، کیا تلک دیوائی ی عمر کے لئے اس سناریں آیا تھا۔ "مجراس نے در دمجرے لیج میں کہا۔ " المائع بعكوان الرتيراد يا موجائ تويس الماجيون اینے بے کودیے کے لئے تیار موں۔ تو میراجیون چھین فے اور میرے تلک و ہو کومیرا جیون دے دے۔" رانی شردها ینے درد مجری آواز میں کہا اور ہائد بول کی چینیں کل کئی تھیں۔وہ سب اپنی زندگی سے بی خوفز وہ تھیں۔ کیکن رانی شردها کی در دنجری بات من کروه اینا د که بعول كئير-ان سب كة نسوروال بو محقه الماح تى چوور بينے سے كتى ابكى دم كى مهان

ي اور من بني وه يوري كي يوري كلوم جاتي تقي - جس ونت وہ محومتی تو باندیاں ایک دوسرے بر کر پرتیں۔ لیکن اب باندیوں نے رانی شردها کے گرداینا حلقہ بنالیا تھا۔ تا کہ دانی شردھاادھر سےادھر نہ کرنے یا تیں۔

یانی کی ایک تیزلبر نے کشتی کو بہت او نی انعالیا۔ ملاحول کو یقین ہو کیا کہ اس کے بعد کشتی ہے آئے گی تو فوری طور پر یا تو بھے میں سے ٹوٹ جائے گی یا بھر ڈوب جائے گی۔ دوائی موت کا تظار کرنے لکے لیکن نجانے کیا ہوا ہنجانے کیا ہوا بھتی کی رفتارایک دم کم ہوگئی۔

بوں لگنا تھا جیسے وہ کسی چیز پر جڑ صفی ہو۔لہروں كے جو الكورے كشتى كے فيج محسول موتے رہے تھے، یک لزت هم محت ہے۔ اور وہ لوگ جواب کسی بھی لمحہ موت کے منتظر متے اس امیا تک سکوت اور خاموثی پراس انداز میں ماکت رہ کئے تھے جیے متوقع ہوں کہاب (الذك كا وو آخرى الحدان كبنيا ہے جو أنيس موت كى آغوش میں پہنجادے گا اور وہ رندہ نہ نیج سکیس کے۔ یہ خاموشي وبيه خاموشي اورسكوت موت كي آيد كاستغمال کاسکوت ہے۔

لین موت کے بارے میں کھٹیں کہا حاسکا۔ كب آئے كى كوكى اس كى نشائد بى نہيں كرسكا ـ ان لوگوں کے ساتھ بھی میں ہوا۔ جب وہ زندگی کی طرف دوڑر ہے تھے تو موت ان کا خوفاک تعاقب کررہی تھی۔ اور جب وہ موت سے فلست کھا کراس کے پہلو میں جانے کے لئے تار ہو گئے تو اجا تک زندگی نے موت کے سامنے فولا دی و بوار بنادی۔

ملاحوں نے آئمیں کول کردیکھا تو کشی خشکی بر چاهی مونی تقی \_ به کیسی خشکی تقی ادر کون سا ساحل تھا۔ اس کے بارے میں اس تاریک اورطوفانی رات میں لماح مجونين بتاسكتے تھے۔

لين بديقين كرفي من أنبيل كافي وقت پيش آفي كوستى خشى پر ہے وہ آئكميں بياڑ بياڑ كراس ساحل كو و مکیرے تے اور بیا ندازہ لگانے کی کوشش کرد ہے تے بدکون می جگہہے۔

Dar Digest 148 November 2014

وراكر البول يدراني شروحا كے لئے محمد كما و يكر جیون میں بھی ان کے لئے کا نے علی کانے ہوں گے۔ چند باندیوں نے جلدی جلدی خطکی پر کود کررانی کو سنجالا \_ دانی نے اپنے بچے کو سینے سے جدا نہ کیا تھا۔ ایک باندی نے اسے لینے کی کوشش کی تو رانی نے اسے

و انہیں۔ میں اسے کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ بھگوان نے اے دوبارہ میرے یا س بھیجا ہے۔تم مجھے ا میے بی سہارا دے کر اتارو۔ اور بائد بوں نے اسے سہارا وے کرنیچے اتاردیا۔ ملاحوں نے متنی کو پچھے اور

اوپر مینی کیا تھا۔ بية بعد من و يكيف كى بات تقى كديد كونى جكد ہے-كون ساساهل ہے۔ في الوقت تو البيس زندگي ﴿ جانے كى بے مدخوشى كى-

تشتى كوتحفوظ جكه لانے كے بعدوہ دوسرے كامول میں مصروف ہو مجئے۔ رانی ہاند ہوں کے ساتھ جا ہیتھی محل وہ اب تک این بے کو سینے سے بھینے ہوئے آ تکھیں بند کئے بیٹھی تھی۔ ماند یوں نے اس کے گر دحلقہ

ملاح ادھرادھر کھتے رہے۔ان کی سجھ میں نہیں آر ما تھا کہ آخر ہے کئی جگہ ہے۔ ستی تو دریا کے بیوں ج بہتر ہی تھی۔ چر میساحل اعلا تک کہاں ہے آ عمیا اور ساحل بعي انيا كه اتناز هلان تفا كه تشي اس يربا آساني ج ملی ورندوریا کے ساحل تونا ہموار تھے۔

وہ رات کی تاریکی میں آگے پوھے تو ان کے قدموں کے نیچ حسین سبزہ زار آ مجلے۔ کھاس کا میہ میدان دور تک چلاگیا تھا۔ گوتھوڑی سی چرھائی تھی۔ لیکن اتی نبیس کہ وہ کسی تکلیف کا شکار ہوجاتے۔

پر انہوں نے ورخوں کی قطاریں ویکھیں، در فیت سرمبز وشاداب شے مید حسین حکدان کی سمجھ سے باہر می۔اس سے پہلے انہوں نے بھی اس حسین جگہ کو تنبين ويكصاتفايه

کو درختوں کے سوکھے ہوئے ہے اور اس جگہ کی

ببرصورت جكه كونى ي بحي مو- كيل جد ساعت کے بعدوہ خوشی ہے احکیل بڑے۔اس وقت حب انہیں بریقین ہو گیا یہ ورحقیقت بدکوئی واہمہ نبیں ہے بلکہ وہ ساحل ہے آگئے ہیں اور تیز رفتار دریا اس ساحل کا مچھ ىنىن بكا زىكئا\_

راني شردها بھي آئنھيں بند کئے اپنے بچے کوسينے ہے جینیج بیٹی ہوئی تھی۔اے اس بات کا شدید دکھ تھا که وه اینے نونیال کی بہاریں نہ دکھاسکی اوراس حادیثے

لکین اے بھی جب مچھ سکوت محسوس ہوا تو اس في المحميل كھول ويں اور ملاح كوآ واز دى۔

و کیا ہوا ، بیا جا تک ستی کا بہنا کیسے بند ہوگیا؟" اس نے پوچھا۔

"بدهائی ہومہارانی بدهائی ہور بھگوان نے جمارا جیون بیمالیا ہے۔' ملاح نے خوشی سے کہا اور رانی شرّ دھا بھی بچوں کی مانندخوش ہوگئے۔

' ہے''اس نے تحر برے لیج میں یو چھا۔ " إل راني جي - بعكوان في جاري لاج ركه لي-ورنة ہم تو موت کے بعد بھی اس بات پرشرمندہ رہتے کہ رانی جی کوہمارے ہاتھوں تکلیف پیچی ۔''

"اب نضول ہاتون ہے مرابیز کرو۔ جلدی سے مشتی سے اتر و میرای طبیعت برار ہی ہے۔" شروهانے كهااوراس كے فزو كيك بيتھى يا عدياں چونك يراس-سب کے مب موت کے خوف کا ٹنکار تھے اور چند ساعت کے لئے وہ مب حفظ ومراتب بھول گئے تھے۔

ہا ندیاں بیم مجمی بھول می تھیں کہ وہ رانی کے ساتھ سفر كررى بي اوران كى ذمه دارى كيا بي-موت برى خوفاک چیز ہے۔ اور زندگی مجر آ دی افتدار کے مجھے دوڑتا رہتا ہے۔ لیکن جب موت نزدیک آجائے تو مارے اقدار، سارے حفظ ومراتب، سمندر میں بہہ جاتے ہیں، باغریوں کا مجی اس وقت تک یمی حال تھا، کیکن اب جبکہ انہیں زندگی کی امید ہوگئ تو انہیں بیجی خیال آیا که دانی شردها کی خدمت بی ان کا جیون ہے

Dar Digest 149 November 2014

اندار ہوا تھا۔ وہ ہیشے ہیشے تھک گی گی۔ کین اس کے سینے سے گوشت کا جولو تھڑا چمٹا ہوا تھا وہ اس میں زندگی کی حرارت دوڑا رہا تھا۔ایوراولا دہب ماں کی آغوش میں ہولو مال کی آغوش بھی تھن محسوس نہیں کرتی۔ خاص طور سےاس وات جبکہ بچہ خطرے میں ہو۔ مع كى روشى موكى تو ملاح دوار كردريات يانى ك آئے اوراس یانی سے رائی نے مند ہاتھ دھویا۔ بال دال سنوار کر جب وہ تیار ہو کی توباندیاں اس کے آگے ہاتھ جوو کر کھڑی ہولئیں۔ "اب تورا جمار کوجمیں دے دیجئے مہارانی، آپ تھک ملی ہوں گی،اب تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔'' ادر رانی شردها نے تلک دنوکواین خاص خادمه کی أغوش مين ديديا- پھر بولي-واس كاخيال ركهناك "آپ چانا ند كري راني جي " باعرى نے جواب ویا اور رانی ادھرادھرد کیھنے گئی۔ پھراس کا مندچرت سے " پانبیں کوئی جگہ ہے اس سے پہلے تو ہم نے بھی یہ جگہ ہیں دیکھی، یوں لگتا ہے جیسے ہم کافی دور نکل آئے۔ 'رائی شردھانے کہا۔ "بال راني جَيْ- الكِ باندي في جواب ديا-"لكن بدا صلة اتا ب كربعي مم في ادهر كارخ میں کیا۔" دوسری باندی نے کہا۔ '' ہاں ہم کانی دورآ کیے ہیں اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ دور ہونے کی وجہ سے ہم اس راستے پر بھی ہیں آئے۔ ارانی شردھانے جواب دیا مجربولی۔ وولکین اب کمیا ہوگا۔'' " سچیمنیں ہوگا رانی جی، اب تو سب مجھ ٹھیک ہوجائے گا۔رات کی بات دوسری میں،آپ فکرن کریں ہم سی نہ سی طرح راستہ تلاش کرلیں مے، اوراس کے بعدائی منزل پر پہنچ جائیں مے۔ الماحوں نے رانی کو یقین دلایا اور رائی سر ہلانے عی-(جارئ ہے)

حالت سے بوں لگنا تھا کہ پہاں انسانی وجود کیس ہے جو اس جگه کوصاف تقرا کرتا لیکن بهرصورت میدانونهی جگه ان كى مجمد من بالكل ندآئي-کافی وور تک جانے کے بعد بھی جب انہیں کوئی اندازہ نہ ہواتو وہ واپس ملیٹ کررانی کے یاس چل پڑے اوررانی شردھاکے پاس پہنچ کئے اور پوجھا۔ "رانى بى كياآب اس جكه كو بيجانت إيسا" ' د منہیں، کیوں کیابات ہے؟'' ''ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ بیرکونی جگہ ہے ملاحول نے جواب دیا۔ "اده" رانی شردها کے ہونٹ سکڑ مھئے۔ پھروہ بولی۔ مورکوئی بات نہیں۔اگر رات یہاں بیت جائے تو ہم یہاں بتالیں مے۔ سی کو پہتہ چل جائے گا کہ بیرکولی جگہے تم لوگ چنا مت کرو۔" رانی شردھانے کہا۔ مجوا می مهارانی جی - بھراب مارے لئے کیا تم خود سجھتے ہو کہ مہیں کیا کرنا جا ہے، بول كرورا كريهان خشك شهنيان ملين توانبين أيك جكه أكثها کر کے آم ک جلادو۔ ممکن ہے یہاں خطرناک جانور مجى مول، سارى رات ميل جا كنا موكا، مم اس سے تک سونہیں سکتے جب تک کہ میں سیمعلوم ند او جائے كەبەركۇي جگەہے۔'' " آب نے تھیک کہا جہارا ٹی جی۔" ملاحوں نے کہا اور پھروہ رانی کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگے۔ ساری رات رانی نے وہیں بیٹھ کر گز اری تھی۔ جکہ جكه اللاؤروش كرديتي محتف اور ملاح ساري رات الاق میں ختک لکڑیاں ڈالتے رہے تھے۔اور مختلف چیزیں ہاتھوں میں لے کر پہرہ دیتے رہے تھے کہ اگر کہیں سے كوئى جنگلى جالورنكل آياتواس كى حفاظت كى جاسكے-ليكن يهال كسي جانور كاوجود مبين تقابه ساري رات گزر گئی اور منج کی روشی نمودار ہونے لگی۔ پیچیلی رات کا وہ خوفناک سفراور پھروہ حادثہ جس سے نجانے کس طرح زندگی ہے گئی تھی۔ رانی کے اعصاب پر بری طرح اثر

Dar Digest 150 November 2014

## WWW.PAKSUCIETY.COM



دعا کے ختم ہوتے ہی برگد کے درخت کے نیچے دودھیا روشنی پھیل گئی تو دو سائے نظر آئے پھر ان دونوں کی حقیقت آشکار ہوگئی جسے دیکھ کر جسم و جاں پر سکته طاری ہونے لگا اور پھر اچانك .....

ضرعام محود- کراچی

كيار حقيقت كدهدانسان وتهدوبالاكر كسكون جين ليناب- ثبوت كماني من ب

چھڑانا چاہا خیرجیے تئیے وضو کرکے میں نے جائے نماز بچھائی اور نماز کے لئے کھڑی ہوئی کہ شدید بدیو کے تعلیم میری ناک میں گھنے لگے تو میرادم کھٹنے لگا اور مجھے ابکائی آگئی ۔مند پرہاتھ رکھ کر میں نے ابکائی روکی ،مجھے ایسا لگاجیے کسی انجائی قوت نے مجھے جکڑلیا ہو، میں اپنی جگہ سے ایک انجی ندال کی۔

اچا مک مجھے سائے سے کوئی آتاد کھائی دیاوہ صلیہ سے خوبھورت اور دراز قدعورت لکتی تھی مگر ..... مگراس کے جسم سے اٹھتی ہدیو میری سائس ردک رہی تھی ماس عورت کی آگھول میں شرارے مجرے ہوئے تھے ،اس نے اپنا

میس است کرے بسترے آئی، میراس بے حدید کا میں اس بے حدید کا رہاتھا کہ جیسے کسی نے سرپرمنوں بوجھ لادیا ہو۔ میر ابورابدان ٹوٹ رہاتھا حالا نکہ دات بیل تھیک فعاک موئی تھی مگرمج مجھ سے اٹھا نہیں جارہاتھا۔ میں ہمت کرکے آئی اور حن میں گلے ل تک بنی میرامقصد وضو کرنا تھا کیونکہ فیر کا وقت لکا جارہاتھا۔ میں سنے تل کھول کروشو کرنا تھا کیونکہ فیر کا وقت لکا جارہاتھا۔ میں سنے تل کھول کروشو کرنا شروع کیا ہے تہیں مجھے کیا ہوں۔ منہ ہورہاتھا کہ بین بارباروشو کرنا ہوتا ہے کہ میں سنے کان نہیں کی دھونے جاتی ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ میں نے کان نہیں کی دھونے جاتی ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ میں نے کان نہیں کی میں نے بینے اور ہارہ کروشان کی خیالات سے بینے ا

Dar Digest 151 November 2014

وہ عورت میرے اور قریب آسمی اس کے سنہری بال ميرے كالول سے فكرارہے تھے،اجا تك اس عورت كى صورت بدلنے لکی۔ اس کے موتی جیسے وانت باہر کو لگنے ككذراى ديريس ال كاشكل بدل مى وه أيك خوبصورت عورت سے ایک کر بہم صورت چڑیل بن چکی تھی اس کے یاس سے تعفن کی نا قابل برداشت بد بوائدرہی تھی ایسا لگتا تفا کہ نہ جانے کتنے دنوں یرانا محوشت سڑ گیا ہوجس میں كير ع لك محت مول؟ ممروه عورت نهايت اطمينان ك ساتھ میرے یاں کھڑی تھی، بدبو سے میرا وماغ پیٹا عَارِ بِاقِمَا كِيرِ مِيراً سِراتِي زور سے چکرایا كه میں جائے نماز رِبْي كُرِكِي اور جُھے بكھ بوش ندرا-

جب بجھے ہوش آیا تو تمام کھروالے میرے اطراف كفر مصف الإجان اي، جاچو يچي، دانيال بهائي قرادرمبك سب کے چہرے برفکر مندی کے اتا اندایاں تھے۔

و کیا ہوا کول بیٹا۔"ای نے فکر مندی ہے ہو جھا۔ "اى سامىسدوى خواب جويش كى ون سے و مکیدر ہی تھی مگر آج تو جا گئی آئٹھوں سے میں نے دیکھا کہ

وہ عورت میرا گلاد مانا جا ہتی تھی۔ "میں نے جواب دنیا۔

"بينا .... يهال تو كوئى بھى نبيس بے آپ كا وہم ہوگا۔'' چچی ملکی نے بیرے ماتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "آپ سے کب سے کمدرای ہول کدمیری کی

كوكمى الله والے كے باس لے جائيں بيرڈ اكٹر ول كے بس کی بات نمیں ہے۔ ابوکی جانب مڑتے ہوئے ای بولیس۔ • کیسی احتول والی بات کررنی ہو۔اس کودوایلاؤ

التُدنے جاہاتوس تھیک ہوجائے گا۔"الونے جواب دیا اور کرے سے چلے گئے۔

امی نے بیجھے ڈاکٹر کی دی ہوئی کر دی دوا پاائی ان ى كى زبانى با چلاك بى جائے نمازىر بے بوش يائى كى اورتقريباً وس تصنع بعد مجص موش آياتها دوالي كرمجه یر پرغورگی جھانے لگی اور پس سوگئ۔

جائے سکون ،اس سے آپ کیا سمجے، کچھ

میں سیرے کھر کانام ہے ' جاتے سکون سے برا سأكمروادا جان نے بولیاتھا كمان كى تمام اولادسكون ہے ایک گھر میں رہے مراللہ کو پھھادرہی منظور تھا۔ دادا جان کی سات میں ہے یا مج اولادیں جوان ہونے سے بہلے ہی الله كويباري موكتيس بس مير ابا جان حاجي متطورا حمرادر میرے جاچوشمیراحم بی ہاتی ہے ،دادا جان کے انتقال کے بعد بھی ابواور جاچونے دادا کی خواہش کا احترام کیا اوراس م هريس ساته ساته درب-ال" جائے سکون" بي ابواي اورميرے علاوہ ميرے بڑے بھائی وانيال بھائی ريت میں جبکہ جاچواور سلمی چی کے دونوں بے تمراورمہک بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ قمر مجھ سے دوماہ برا تھا اور مبک مجھے سے دوسال جیمونی تھی۔ ہمارا تھر دافعی جائے سکون ہے ال كمر من كونى لرائى جنكرا كوئى جي جي منيس ب حالا تكدابو اور جاچوکا کاروبارالگ الگ ہے مرکھر میں سب شیروشکر کے ساتھ دہتے ہیں ابو کی مارکیٹ میں جلتی ہوئی بردمی می مگار منٹس کی وکان ہے دانیال جمائی ابو کے ساتھوان کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتے ہیں جبکہ جاچوگاڑیوں کے ا پئیریارش کا کام کرتے ہیں۔

میری اس تحریس ایک الگ شان ہے .....وج كياب سرآب موج رہے ہوں مے۔ چلئے ميں بناتي مول ..... جارے کھر میں انعلیم کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے ان اور جاجی نے تو شاید اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی ، ابو اورجا چوجھی پرائمری تک ہی براھ سکے وانیال بھائی نے جیسے تیسے میٹرک کیا اور کاروبار میں ابو کا ہاتھ بٹانے کے قر نے بھی دوسال قبل ہونے کے بعدای سال میٹرک کیا ہے جبکہ مبک ابھی نائن کاس میں ہے مروہ بھی بردھائی میں اتن اچھی نہیں ہے۔ اگر اس خاعدان میں کوئی پر مائی میں اچھا ہے تو وہ میں یعنی کنول منظور احمہ ہے۔

میں نے میٹرک بورڈ میں پہلی پوزیشن مامل کی اوراب انٹریس میں میری بوزیش آئی ہے۔ مجھے ڈاکٹر بنے کا بے مدشوق ہے اور ای شوق کی خاطر میں بے صدیحت كررى مول \_ وومفتول بعدميد يكل كے انٹرى تميث ہونے والے جی مگر پھھلے تین دن سے میری حالت بہت

Dar Digest 152 November 2014

دم تخفض لگار

وہ عورت میرے اور قریب آمنی اس کے منہری بال مير عالول مي مرارب مي الها مك العورت كي

مورت بدلے کی۔اس کے موتی جیسے دانت باہر کو لکنے ككي ذراى ديريس اس كي شكل بدل عني \_ ده ايك خوبصورت

عورت سے ایک کر بہم صورت بڑیل بن چکی تھی اس کے یاس سے تعفن کی نا قابل برداشت بد بواٹھ رائ تھی ایسالگا

تفا كه نه جانے كتنے دنوں پرانام كوشت سر كيا ہوجس ميں

كير كك محت مول؟ مروه عورت نهايت اطمينان ك

ساتھ میرے پاس کھڑی تھی، بدبوے میرا دماغ بھٹا

جار ہاتھا چرمیراسراتی زورے چکرایا کہ میں جائے نماز

يري كري اور جهے كي موش شديا۔

جب مجھے ہوئ آیاتو تمام کھروالے میرے اطراف کمڑے تھے اباحان ای،جاجو چی،دانیال بھائی قمراور مہک سب کے چہرے رِفکر مندی کے اٹارنمایاں تھے۔

" کیا ہوا کنول بیٹا۔ "آی نے فکر مندی سے بوجھا۔ "ای ....ای .....وی خواب جومین کی دن سے

د مکوری تفی مرآج توجائی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ

وه ورت مير الكادبانا جائي من "من في جواب ديا-

میٹا ۔۔۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کا وہم موگا۔ جی الی نے برے ماتھے پہاتھ رکتے ہوئے کہا۔

"آپ سے كب سے كهدائى مول كديرى بكى كوسى اللدوالے كے ماس لے جائيں بيرڈ اكثرول كے بس

کی بات نہیں ہے۔ ابوکی جانب مڑتے ہوئے ای بولیس-و ميسى احقول والى بات كرر اي موراس كودواباؤ

الله نے جاہاتو سب تھیک ہوجائے گا۔" ابونے جواب دیا

ادر کرے سے ملے ہے۔

ای نے جھے ڈاکٹر کی دی ہوئی کڑوی دوا پال آب ان ى كى زبانى يا چلاكميس جائے نماز يرب موش يائى كى اور تقرياً دل مُصنَّ بعد مجھے ہوش آیاتھا دوانی کرمجھ ير پرغنودگي جمانے كلي اور بس سوكي۔

جائے سکون اس سے آب کیا سمجے، کچھ

مہیں ہیں کے مرکانام ہے اُجائے سکون میرا سأكمر دادا جان نے بنوایا تھا كدان كى تمام اولاد سكون \_\_ ایک گھر میں رہے مراللہ کو بچھاور ہی منظور تھا۔ دادا جان کی سات میں ہے یا ج اولادیں جوان ہونے سے پہلے ہی اللَّهُ كُوبِيارِي مِوكْمَيْنِ، بُس ميرے ابا جان حاجی منظور احمد اور میرے چاچوشمیراحمد بی ہاتی ہے ،داداجان کے انتقال کے بعد بھی ابوادر جاچونے دادا کی خواہش کا احترام کیا اوراس محريل ماته ساته رب-ال" جائيسكون" مين الواي اورمیرے علاوہ میرے بڑے بھائی دانیال بھائی رہتے ہیں جبکہ جاچواورسلمی چی کے دونوں بچے قمرادرمبک بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔قمر جھے سے دو ماہ بردا تھا اور مبک مجھے سے دوسال جیموٹی تھی۔ ہمارا کھر دانعی جائے سکون ہے اس گھر میں کوئی لڑائی جھکڑا کوئی چھ بیج نہیں ہے حالانک ابو اور جاچو کا کاروبارالگ الگ ہے مرکمر میں سب شیروشکر کے ساتھ رہتے ہیں ابوگی مادکیٹ میں جاتی ہوئی بری س گارسنس کی دکان ہے دانیال بھائی ابو کے ساتھ ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتے ہیں جبکہ جاجو گاڑیوں کے اسپئیریارس کاکام کرتے ہیں۔

میری ای گھر میں ایک الگ شان ہے .... وجہ كياب يرآب موج ديم مول مع - على من بناتي ہوں .....ہمارے کھر میں تعلیم کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے ا ی اور جا چی نے تو شایداسکول کی شکل مجمی نہیں دیکھی ،ابو اور جاچو بھی پرائمری تک بی بڑھ سکے۔دانیال بھائی نے جسے تعبے میٹرک کیااورکاروبار میں ابوکا ہاتھ بٹانے لکے قمر نے بھی دوسال میل ہونے کے بعداس سال میٹرک کیا ہے جبکہ مبک اہمی نائن کائل میں ہے مروہ بھی پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں ہے۔ اگر اس خاندان میں کوئی برد حالی میں اجھا ہے تو وہ میں بینی کنول منظور احمہ۔۔

میں نے میٹرک بورڈ میں پہلی پوزیش حاصل ک اوراب انٹر میں بھی میری پوزیش آئی ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے كالبے حدشوق ہے اورای شوق كى خاطر میں بے حد محنت کررہی ہوں۔ دوہفتوں بعدمیڈیکل کے انٹری ثمیث ہونے والے بیں مرو پھلے تین دن سے میری حالت بہت

Dar Digest 152 November 2014

بری ہے جس کتاب افعاتی ہوں تو جھے ایسا لگناہے جیسے کی نے میراد ماغ جکر لیا ہو ..... دودو کھنٹے پڑھنے کے ہاد جود میری سجھ جس مجھ نہیں آتا ..... جھے ایسا لگنا ہے جیسے میں نے کچھ پڑھائی نہیں۔میری مجھ میں کچھنیں آرہاتھا کہ جھے کیا ہوگیا ہے۔

ایک دن آرام کے بعد میری طبیعت کھے

ہم نے اپنی تمام کا بیں صاف کیں اور یک وکے تھے۔

میں نے اپنی تمام کتابیں صاف کیں اور یک ولی کے ساتھ

ہم نے اپنی تمام کتابیں صاف کیں اور یک ولی کے ساتھ

ہر صنے کے لئے کمرہ بند کرکے بیٹھ گئے۔ میں نے ایک

ماب اٹھائی ہی تھی کہ میری تاک بیں بد بوک زبروست اہر

گھس گئی۔ میں نے نظر اٹھا کردیکھا وہی خورت تھی جس

نے میری زندگی جہنم بنادی تھی وہ کھی کھڑی ہے کی دھوئیں

کی مانند کمرے بیں آئی اس کے جسم سے شدید بد بواٹھ

رہی تھی ۔ میرا دم تھنے لگا وہ اپنی انگارہ آئی تھوں سے جھے

رہی تھی۔ میرا دم تھنے لگا وہ اپنی انگارہ آئی تھوں سے جھے

میں دی تھی۔

"فداکے لئے میر اپیچھا چھوڑ دو۔" میں جیخی محروہ قبضہ لگاتی رہی چراس نے اپنے دولوں ہاتھ میری طرف برحائے اس کے ہاتھوں سے نگلنے دائی گندی بد بوسے میرا دماغ پھنا جار ہاتھا میرے منہ سے جی نگل گئ، اس مورت نے اپنے دولوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑئی اور میری میں نے اپنے دولوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑئی اور میری میں ہے گردن کی گرفت بہت سخت تھی مجھے لگا میرا آخری وقت آ ممیا ہے، میں نے کلہ سخت تھی مجھے لگا میرا آخری وقت آ ممیا ہے، میں نے کلہ پڑھتا جا ہا محر مجھے کلمہ یادہی نہیں آر ہاتھا، میں نے پوری کوشش کی تو میرے منہ سے کلہ تطیبہ بلند ہوا۔

کوشش کی تو میر مے منہ سے کلہ تطیبہ بلند ہوا۔

کوشش کی تو میر مے الفائل جیسے ہی میرے منہ سے ادا ہوئے

''خداکے لئے میری پی کوکسی اللہ دالے کے پاس کے کرجاؤ۔''ای ابوے بولیس تو اپوفکر مندی کے اعداز پیس

سر ہلادیا۔

\* دیکھوز رادودن ہیں کہیں ہلدی کی طرح بیلی ہوگی
ہے کہاں تو ہیں گھر ہیں اس کے تہتے گو نجے ہے ادراب
قبرستان می خاموثی چھا گئی ہے۔ ای مسلسل بردروارہی
میش ان کی بردرواہث ہے تھا آئی ہے۔ ای مسلسل بردروارہی

"بائے اللہ میری تو کوئی سنتا ہی جیس ..... میں کیا کروں۔" ای رونے کے انداز میں برد بردا کیں۔ میں انتہائی نقابت کی حالت میں بستر پر لیٹی تھی ای وقت قر کمرے میں داخل ہوا اورا می کوسلام کرتے ہوئے بولا۔" تائی ای .....کول کے مامول آئے ہیں۔"

"ہائم بھائی .....ہائم بھائی .....آئے ہیں۔"ای نے قرید ہوچھا،ای وقت ہائم ماموں کمرے میں واغل مونے اور سلام کیا۔ "ولیکم السلام۔"

"کیسی طبیعت ہے کول کا؟" اموں نے بوچھا۔

Dar Digest 153 November 2014

اور تبہاری کیفیت بدل جائے کی لہذا الفاظ کا اثر ہوتا ہے اور جادواتو قرآن سے بھی ثابت ہے معود تین لعنی سورہ الفلق اورسورہ الناس جاود کے توڑے کئے بی نازل فریائی م کی ہے جبیا کہ مورہ افغلق کاتر جمہ ہے۔

'مم.....<u>جھے</u> ترجمہ یاوے .....' تمرنے ماموں کی بات کائے ہوئے کہا۔

"احِجا...."مناؤمامو<u>ں بولے</u>

" کہو کہ میں صبح کے مالک کی بناہ مانگتاہوں - برچزی برائی سے جواس نے پیداکی ،اورشب ناریک کی برائی سے جب اس کا اعجراجها جائے اور کنڈوں بریرہ برا حكر چو تكنے واليوں كى برائى سے ، اور حسد كرنے والے كى برائی سے جبوہ حمد کرنے لگے "

"شاباش ....اس سورة بين الله سے پناه ما كلي كئي ب دسد کرنے والول سے ، کنڈول بریڑھ کر پھو تکئے والون يا واليول سے ، اى طرح سورة الناس ميں الله تعالى فرماتے ہیں۔

'' کبوکہ میں لوگوں کے بروردگار کی پناہ مانگنا ہول لینی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی ہاوگوں کے معبود برخق کی مشيطاني وسوسه كأبرائي في جوالله كانام س كريجهي بث جاتا ہے جولوگوں کے دلول میں وسوسہ والتا ہے خواہ وہ وجنات میں سے ہویا اانسانوں میں سے

"لیعنی دلوں میں وسوسیڈالنے والوں یا والیول سے پناہ ما نکی کئی ہے سہ جادوتو تا کرنے والے انسان بھی ہوسکتے ہیں اور دیکر مخلوقات بھی ہوسکتی ہے۔''

"مامول يه جادود غيره كرتے كيسے إلى؟" تمرنے

"جادود غيره من عموماً شيطان سے مدد ما كى جاتى ہے کسی دوسرے انسان کوفقصان پہنچانے کے لئے ، اکا لئے جادوکوشرک کہا میا ہے اور یہ بہت برا محناہ ہے ۔' ماموں نے کہا پھرامی جان کی جانب مڑے اور تحویا ہوئے۔" جلدی سے کنول کوتیار کردو میں اسے انجی حيدرآ باداين مرشد كے ياس في كرجاؤك كا-" "حيدرآ ہا و.....اتن دور''

مِمَانَ حِانَ مُنَا أَيُ وَيَنْهُ مِنْهُ بِرِرَكُهُ كُرُودِ فِي الْمُ " مامول ..... كنول كى حالت كى دن سےخراب ہے مگر دورنوں سے تواس کی طبیعت میں کوئی سدھارہیں آربا۔ 'ای سے جب بات نہ کی می توقمرنے ماموں کوساری صور تحال ہے آگاہ کیا۔

" كنول كى طبيعت كى ون سے خراب ہے اور مجھے خرتک نبیں کی ، اگرائے ج میج قر مجھے فون کر کے کنول کے بارے میں نہ بتا تا تو مجھے بالمجی نبیں چلتا۔'' ماموں نے ای ہے گلہ کیا۔

"جملوك اس كى طبيعت كى وجدست استغريشان تع كر كچه يادي بيس رباء "اي نے عذر ويش كيا۔

" كيها بم مرابيا؟" امول في مير ب الته بر ہاتھ رکھتے ہوئے جھے سے بوچھاتو میں ملکے سے مسکراوی ک ماموں جان بغور میزے چرے کی طرف و کیورہے کتھے ، پھر انہوں نے میری آ تھوں کامعائد می ڈاکٹر کی طرح كيا .... بر مولي مولي كي راه كرجه بر يحو تك لك "مجائی جان کنول کوکیا ہواہے؟"ای نے ماموں

ہے یو جما۔ میراخیال ب سی نے اس پر گنداعلم کروایا ہے جيسے جادولو ناسفلي وغيرو ..... يكن نے يهال آنے سے جل اب بيرومرشد سے بات كى ہے انبون نے كہا كه وكول كوان كے ماس لے كرآؤں للذا ميں كول كولينے آيابون.

''ہاں..... ہاں.... بھائی جان ضرور لے تحر جائنس اس ....اللداس كوتندرى و \_\_ "امى بوليل-'' ہاموں ..... کیاجارد وغیرہ ہوتا ہے؟'' قمرنے بوجیا میرے اوروانیال بھائی کی وجہ سے قمرمبک بھی ہاشم ماموں کو ماموں ہی کہتے ہیں۔

"أمل ميس براجيم اوربرے الفاظ كا انسان براثر موتا ب مثال ك طور براجمي بس كبول كمم بهت المحق اؤكے موردے مجھدار مولو تمہارے چرے برخوشی اوراطمینان کا ایک رنگ آئے گا دراگریس غصے کو کم ایک نالائق اور برے اڑے ہوتو ان الفاظ کا بھی تم براٹر ہوگا

Dar Digest 154 November 2014

سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا مثاہ بی ارجین پر بیمی فرقی دری پر بیٹھ مجئے، میں ، ماسوں اور قسران کے سامنے ادب سے دوزانوں ہو کر بیٹھ مجئے۔

ادب سے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔

ادب سے دوزانوں ہو کر بیٹے تو یہ بات آپ بجھ لیں کہ

ایس آپ کا مسئا جل نہیں کرسلما جو سسئلہ آپ کے ساتھ چی استہ

آرہا ہے وہ آپ کوخود حل کرتا ہوگا، جس آپ کو صرف راستہ

ہنا سکتا ہوں اس راستے پر چلنا، مشکلات اٹھانا آپ کی ذمہ

داری ہے۔ اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کا

درچمل کیا تو انشاء اللہ آپ کا یہ سسئلہ ضرور حل ہوجائے گا۔ ''

می خور سے ان کی با تھی من روسی جھے جو بات

ان کی طرف تھینے رہی تھی دہ ان کے جبرے کا تقدی تھا ان

کی شخصیت میں جیب طرح کی کشش تھی انہوں نے

تنھیل سے مجھ سے سارے حالات ہے۔

کی شخصیت میں جیب طرح کی کشش تھی انہوں نے

تنھیل سے مجھ سے سارے حالات ہے۔

"آپ کا خیال ہے کہ جھ ارکسی نے جادو وغیرہ کردایاہے؟" تمام حالات بتانے کے بعد میں نے سوال کیا۔
"یقینا جادو برحق ہے ہمارے بیارے دسول پر بھی جادو کیا گیا تھا ای واسطے اللہ تعالی نے امت کومعو ذخین کا تختیدیا معوذ تین بعنی سورہ الفلق ادر سورہ الناس اللہ تعالی کی طرف سے امت کے لئے تختہ ہے جاددادر سفلی کا توڑان دوسورتوں میں موجود ہے۔"

''شاہ بی جادو کیے ہوتا ہے؟'' قمر جواتی دریہ سے خاموش تھابول اٹھا۔

"جادو می عمونا شیاطین ہے مدد ماتکی جاتی ہے مطلب غیر اللہ سے مدطلب کی جاتی ہے اس لئے جادوکوٹرک جیے گھناؤنے گناہ میں شارکیاجا تا ہے محربہ ہم بات بھی ذہن میں رکھنی جائے کہ کسی پرجادو یا سفلی کروانے کے لئے جن چیز دن کی ضرورت پر تی ہے دہ عمونا قری لوگ ہی مہیا کر سکتے ہیں ۔"

"اس کا مطلب ہے کہ کول پر ہمارے اپنوں میں سے بی کول پر ہمارے اپنوں میں سے بی کہ کول پر ہمارے اپنوں میں است کی کے جادہ کرونے گھر والا نادانی میں کمی باہر والے کی حدو کر بیٹھتا ہے۔ تم بلاوجہ شک نہ کرو۔" شاہ تی نے قرے کہا چرمیری جانب متوجہ ہوئے کرو۔" شاہ تی نے قرے کہا چرمیری جانب متوجہ ہوئے

" وو گفتے کا راستہ ہے حیدرآ باد کا .....شام تک واپس آ جا تیں گے۔" مامون جان نے کہا۔ تعوزی در بعد میں قمر، ماموں کے ساتھ ان کی صدی میں مشرح در آراکی جانب جار سے تھے را ستے

موزی در بعد سل ہمراہ کول سے ما طال کا میں بھے دیرا بادی جانب جارہ ہے۔ راستے میں ماموں نے بتایا کدان کے مرشد جنہیں سب شاہ جی کہتے ہیں بونے اللہ والے ہزرگ ہیں۔ حیدرا بادی بینی کے بعد ماموں نے گاڑی شاہ جی کے مرکز کے سامنے روک اورگاڑی کا درواز و کھول کر نیجے اترے ادر گھر کی اطلائی اورگھر کی جانب بردمی۔ اتری اورگھر کی جانب بردمی۔ اورگھر کی جانب بردمی۔ اورگھر کی جانب بردمی۔

اجا بک جھے ایسالگا جھے کسی طانت نے میرے قدم جگڑ لئے ہوں جھے ایسالگا جگہ کھڑی ہوگی۔
میں مضبوطی سے قدم جما کرا کی جگہ کھڑی ہوگئی۔
اولا مجراس کی نظرمیرے جہ بے پر پڑکا قوہ گھبرا کیا میراچرہ اول جم میں انگر مین ہوئی جس کر ماری طرف دیکھا ای وقت کھر کا وردازہ کھلا اورا یک فورانی میں سفید کرتا کو رائی میں سفید کرتا ہوں نے باہر فورانی میں سفید کرتا ہوں نے باہر باجمہ جس انگر بڑتے ہی وہ ساری میور خال ہوا ہے۔
اجامہ بہنے اور سر پر سفید کرد شے کی ٹوئی چہنے کھرے باہر باجمہ کے باہر برائی تھے جس ایسا کہ اور قرآ نی آبات بہتر کرچھ پر بھو تنے گئی جھے ایسا محسون ہوا جسے زیمن انہوں نے قرم جوڑ دیے ہوں ، میرے قدم خود بخود کھر کی جانب اٹھنے گئے۔

شاہ جی نے گھر کی طرف منہ کرکے کسی کوآ واز دی

توایک بڑی عمر کی عورت گھرے نکی شاہ جی نے اسے پچھ کہا

تودہ میراہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر کے بی گھر کے اندر کئے

کراس نے مجھے ایک کر بے میں میٹایا کرے میں ہر چیز

سفید می وردو بوار سے لے کر کرے کا فرنیچر تک سفید تھا

کرے میں وافل ہوتے ہی مجھے یا کیزگ کا احساس ہوا

مجھے ایسانگا جیسے میں ایک دم ہلکی پھنگی ہوئی ہوں تھوڑ کی در

میں شاہ تی بھی کرے میں وافل ہوئے اور ہا آ واز بلند

Dar Digest 155 November 2014

اور بولے۔" نا قاعدی سے نماز یر ها کردادر باوضورے کی كوشش كرومعوذ تين برهتي ربوجوخصوصا اى مقصد كے لے اتاری می ہے رات کھوتے وقت باوضوسونے ک کوشش کردادرآیت الکری بره کرسویا کرد ادرکوشش کیا کردکہ فجر کی نماز کے بعد قرآن ضرور پڑھا کرواس سے تمہاراد ماغ روش ہوگا اور تہیں سکون میسرا نے گا اور اٹھتے بيضة آيت الكرى اورمعوذ تمين كى تلاوت كى عاوت وال لوالندتمهارے سامنے سارے بھید کھول دے می ہس بورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ماتکو کہ وہی جارا رب ہے، وہی ساری کا تنات کارب ہے وہی سب مخلوق کا خالق ومالک ہے وہی پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے اس كيسواكوكي جارا يددگار بالن إنبيس ب-اس يفين کے ساتھ دیا ماتھو کی تو بھی بارگاہ النی سے خالی ہاتھ مہیں لوٹائی جادگ۔ ہرنکلیف میں صراورکلام الہی سے

مردحاصل كرويقتينا كأمِيا لِيأتَهَارَ بِعَدَم جِومِ لِي." شاہ جی نے دعادے کر ہمیں رخصت کیا میراول جوايمان عالى مور ماتها آج تعريم كميا، جب من شاه ي کے گھرہے باہرنگلی تو ایک دم بلکی پھلکی تھی شاہ تی کی رہنمائی تے مجھے سید حارات وکھادیا تھا۔

شاہ جی مے کھرے لوشے کے بعد میں ذہین میں ان کی ہربات وہراری تھی اب میری کوشش ہوتی تھی کہ ين جروقت باوضور مول بمي آيت الكري بردهتي اور بمي معوذ تین کی تلاوت کرتی قِمْراً درمهک نے میرابہت ساتھ ويا جب من خاموش موتى تومهك باآ داز بلند قرآن ك تلاوت كرنے لكتى من نے بيخ وقته نماز كوائي عادت بناليا میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالى كاقرب حاصل كروب

☆.....☆.....☆

ایک رات مجھے نیز زمیں آ رہی تھی، میں تھوڑی در تى سوئى تقى كەمىرى آئىكىلى ئى مجھے بائتا بے چينى محسوس ہورہی تھی جب سے میں شاہ جی کے باس سے سے والیس آئی تھی میری طبیعت بہت بہتر تھی اس چریل نے تک نیس کیا تھا۔ محرآج رات بے چینی اپنے عروج پر تھی

میں تھوڑی در خال الذہن بستر پر کیٹی رہی پھر کچے سوج كرائمي اوروضوكر كے تبجدكي نماز كے لئے جائے نماز پر کھڑی ہوگئ اب میں نماز کمل میسوئی اور حلوص کے ساتھ يرهتي تقى قرآن كالك ايك لفظ بورى طرح سجه كراداكرتي تھی اب مجھے نماز میں لطف آنے نگاتھا۔ مجھے نماز میں سكون لمآتا تعامين سوره فاتحد يزهد بي تقي سوره فاتحد جس مين السُّتِعَالَى في يَهِلِم إِن بِرُاكَي سِيان كى كدوهرب بتمام جہانوں کا وہ رحمٰن والرحیم ہے، وہ مالک ہے یوم حساب کا۔ اور پھرسورہ فاتحہ کے آخریں انسان اپنے لئے دعا کرتا ہے كه الله مجھ سيدھ راست ير جلانا۔ آل راست ير جوتیری خوشنودگی کاراستہ

نماز ادا كرك من في عاك لي باتھ الفاوية\_"اعاللهاي الريز بندى كومعاف فريا ..... أب الله تو دلول كالعال خوب جانيا ہے، ول من موجود راز تیرے سامنے آشکار ہے۔ اے اللہ تو ماری شدرگ سے زیاوہ ہم سے قریب ہے۔اے اللہ تو سر ماؤں سے زیادہ این مخلوق سے بیار کرنے والا ب۔اب الله اگر مجھ تاجیز بندى سے بھى دانتكى يانا دانتكى ميں كوئى غلطى كونا بى اغزش موكى موتو تومعاف فرئا ....ا الله مجھے برقتم كى تكنيف ے نجات دے اور جومیرے لئے بہتر ہوویا میرے لئے ماحول بيدافرمادك المدجي يرسياني طامر كردك المالله محدير سياكي فامركزو بالسالله محدير سياكي فامر

میرا بورا چیره آنسودل سے ترتھا آنسومیرے چرے سے فیک فیک کرجائے نماز پر گردے تھای وقت مجھے کھنکے کی آواز سائی دی۔ رات کے اس پہرکون موسكاك، من في سوح اورجائ نمازيد اله كركمرك كا درواز ما مور اسا كلول كربا برجعا نكا\_

أيك ساميه جوهمل طور پرسياه حياور ميس ليينا جواتها بمارے گھر کے پیچے کی طرف بوجود ہاتھا بمارے کھر کے چیچے ایک براسامیران تھامناسب و کھے بھال نہونے کی وجرے وہاں جابجا خودر وجھاڑیاں اگ آئی تھیں میں دب قدموں جھاڑیوں کی آ ڑلیتے ہوئے اس سائے کا پیچھا

Dar Digest 156 November 2014

بمی کلول دید میں فی مدق ول سے دمانی آئے۔ الکری کا ورومسلسل میرے منہ سے جاری تھا۔ تھوڑی در بعدائی شخص نے گڑیا کو برگلا کے در خت کی جڑ میں مئی ہٹا کر دفتا یا اور واپسی کے لئے مڑا تو اس شخص کا چبرہ میرے سامنے آخمیا۔

"اورتو پھر ..... بھی رجرتوں کے بہاڑتوٹ پڑے
میرے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ اس ساری شیطانی
کارستانی کے بیچھے بیخصیت ہوگئی ہے اللہ تعالی نے آئی
جھ پر ہے آشکار کر دیاتھا میں لرزتے وجود کے ساتھ کرے
میں واپس آئی میرے پورے ہم پرچو نیبال کی دیک
میں سابلہ اللہ رکسیا بھیا تک تے ہے، آگی کاعداب جھ
سے اللہ نے ہر چیز پوشیدہ رکھی ہے کل کیا ہوگا ہمیں نہیں
معلوم اگر بھیں کی آگی ہوجائے تو نشاید ہم آئی
مرجا میں بھی پراللہ تعالی نے آگی کا ذرا ساوروازہ کھوالاتو
میں یہ برداشت نہ کرسکی کیساورداٹھ رہا ہے سینے میں .....
میں یہ برداشت نہ کرسکی کیساورداٹھ رہا ہے سینے میں .....

التُداكير .... الله كر مسالله سب يراب الله

مب سے بڑائے۔

بے شک .... بے شک اللہ سب سے بڑا ہے دو عظیم ترین ہے۔

حی علی المصلوة ..... می علی الفلاح ..... آؤنماز کی طرف ..... آؤمجلائی کی طرف \_

بے شک .... بے شک یکی جملائی کا راستہ ہے مجل جاراستہ ہے۔

میں فدا کے حضور مجدہ ریز ہوئی میرے مجدے کنے لیے ہوگئے اس کا مجھے انداز ونہیں میں جائے نماز پہنے فدا کی مجریائی بیان کرتی رہی آ نسومیری آ تھوں بیشی فدا کی مجریائی بیان کرتی رہی آ نسومیری آ تھوں سے بدال شے ای وقت ای محرے میں داخل ہو کی اور مجھے اس طرح جائے نماز پردہا دیکھ کر تھرائی اور جلدی ہے جھے بی بانہوں میں جگزاریا۔
اور جلدی ہے جھے بی بانہوں میں جگزاریا۔
اور جلدی ہے جھے بی بانہوں میں جگزاریا۔
اور جلدی ہے بھے بی بانہوں میں جگزاریا۔

رسے ف قرض کون ہے اور ہارے گھر میں کیا کردہاتھا
اور اب کہاں جارہا ہے۔ "میرے ذہن میں مختلف سوالات
کلبلارہے تنے میں آیت الکری کا وردکرتے ہوئے اس
سائے کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ سامیہ کچھ دورا کیک برگد کے
درخت کے پاس کنج کررک میا۔ ای وقت ایک ادرسامیہ
اس درخت کی اوٹ سے نکل کرسامنے آیا، میں نے
خوردوجہاڑیوں کی آڑ میں خودکواچھی طرح چے الیا، چاندکی
میارہ یا بارہ تاریخ تھی اس لئے روشی اتی تھی کے منظرواضح

مرگد کے درخت کے پیچھے سے نظنے والا سابیا ایک برمیا کا تھا اوراس کے ہاتھ میں کپڑے کی ٹی ایک گڑیا تھا۔ میں نے اس برھیا کو بغور دیکھا تو میر بہم میں سٹسٹی کی ایک لیم دور گئی اس برھیا کی شکل اس چڑیل سے کائی حد تک کمتی جلتی تھی جس نے میرے دن کا سکون لور دائت کی نینز حرام کردی تھی۔

بوصیائے اپنے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کے سر پر چند پنیں لگا تیں اس دوران وہ مسلسل بربرداری تھی جموڑی در میں برصیائے وہ گڑیا آس دوسرے فخص کودے دی اوراس فخص نے آیک ہاتھ میں گڑیا پکڑی اور دوسراہاتھ حاور میں ڈال کر جبہا ہرتکالاتواس ہاتھ میں اوٹوں کی آیک کڑی تھی مدورے بچھےاعاز نہیں ہو گیا کہ وہ کتنی رقم تھی۔ برصیارتم لے کردہاں سے چگی گی۔

دو تعلی جوہ ار کے گورے یہاں آیا تعادہ گڑیا لے
کر برگد کے درخت کے پاس بدر گیا اور سلسل کچے پڑھتے
ہوئے گڑیا کے سرجس سوئیاں لگا تاجار ہاتھا۔" نہ جانے یہ
کون ہے؟ "میر سے ذہن جی بار بار بیر سوال انجر رہا تھا۔
"اعموماً ہمارے قریبی لوگ بی ہم پر جادویا سفلی
کردائے ہیں۔" شاہ تی کے الفاظ میر سے کانوں میں کو بج
دے وہ تص جو بھی تھا پوری طرح جا در میں لیٹا ہوا تھا
اس کی چیڈ میری جانب تھی۔
اس کی چیڈ میری جانب تھی۔

Dar Digest 157 November 2014

"ای .....ای ....." بین با آواز بلندرونے آخر آپ نے ایسا کول کی میں میں با آواز بلندرونے آخر آپ نے ایسا کول کی م کی، میرے رونے کی آواز س کر تمام محروالے برهیا جادوگرنی کے ساتھ و کو درئے سے تاویں ..... چچ دوڑے چلے آئے۔

"کیاہوا....کیاہوا....؟" سب کے منہ سے لکلا۔
"ابو .....ای اللہ تعالیٰ نے مجمع پرداز کھول
دیا۔" میں ای سے لیٹ کرز درز در سے دینے گئی۔
دیا۔" میں ای سے لیٹ کرز درز در سے دینے گئی۔

"الله تعالی نے مجھے مب کچھ دکھا دیا ..... دانیال بھائی ..... تمر ہمارے کھرکے پیچھے جو برگد کا پر انا درخت ہے اس کی جزمیں ایک کڑیا دن ہے اسے لے آئے۔"

دانیال بھائی تومیری ہات س کر خاموش کھڑ ہے رہے گرقر بھی کی تیزی سے بھاگا جب دہ دائیں آیا تواس کے ہاتھ ایس دافق ایک کڑیا ہی گڑیا دیکے کرسب کے چہروں یرخوف ددر گیا۔

"اس گریا کے فردیعے جھے پرجادد کیا گیا ہے اس گریا کے چید بیس میرے کئے ہوئے ناخن ،بال ادر میر ہے استعال میں دینے دائی چریں جری ہوئی ہیں۔ لاؤ میر ہاستعال میں دینے دائی چریں جری ہوئی ہیں۔ لاؤ محصے بھے دو میں اسے جلادوں گی۔ میں نے قمر کے ہاتھ سے گریائی سورہ الفلق ادر سورہ الناس کی تلاوت میرے منہ میں پکڑایا، چاچو نے آگے ہو ہے کر لائٹر جلایا اور اس گریا کو مضوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑایا، چاچو نے آگے ہو ہے کر لائٹر جلایا اور اس گریا ہوں ہوں ہوں ہو است میں بردوائی رہی ہوں ، کروائٹ کریا جل ہوائی دی تھی جھے ایسامحسوں ہو ہور ہاتھا جسوں میں میں تید ہے آ ڈاد ہور ہی ہوں ،میرے منہ ہور ہاتھا جسوں میں سے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔

"بیکھی وہ گڑیا جس کے ذریعے مجھ پر جادد کیا گیا تھا۔" میں نے ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔" شاہ جی سمجھ کہتے تھے کہ ہمارے قربی لوگ ہی ہم پرجادد کرواتے ہیں۔"

" من في مير كن كياتم اس جاني مو" المان وهائي مو" المان وها أفي من مير كن مير كن من مير كن من المان وها أن المن من مير كن من المان وها أن المان المان

"كون بعده." چاچواورلها چاك ايك ما تحد بوليد "آپ خود بتانا ليئد كريس كى ياش سب كوبتا دُس

آخرآپ نے ایسائیوں کیا، میں رات میں آپ کواس بڑھیا جادو کرنی کے ساتھ دیکھ چکی ہوں لہٰذا آپ ہی سب کوچ بچ ہتادیں ..... چچی جان۔" میں نے سلمی چچی کوچاطب کیا۔

روسلمی تم .....!! "امی کے مندسے بے اختیاد اکلا۔
"امی ..... آپ۔" قراد رمہک ہکا بکارہ گئے۔
"اسلمی تم ..... تم نے یہ کوں کیا۔" چاچ وجئے۔
"افرت ہے جھے اس سے جے دیکھو کول .....
کول کرتا ہے میرے بچوں کی طرف تو کی کا دھیاں جاتا
ائن نہیں۔ سب ڈاکٹرنی صاحبہ ڈاکٹرنی صاحبہ کہتے ہوئے
کول کے آ مے پیچے پھرتے ہیں۔ بن ای جلن اور حسد
میں، میں نے یہ سب کیا۔...." سلمی پچی نے کہنے اور حسد
میں، میں نے یہ سب کیا۔...." سلمی پچی کے بہنے اُنٹرت

سامی سی آپ سی آپ کوزرااحساس ہے کہ اس کی دجہ سے ہم لوگ کیتا پریشان تھ آپ سی آپ کوزرار م نہیں آیا کول پر۔" قمر پولا

"میں ....میں صدیب اندھی ہوگئ تھی۔ میں نے تم دولول کی محبت میں سیسب کھے کیا۔"

المعرف المستانية المستانية بهي من المستانية بهي من الما يستانية المستانية ا

و ایسی سے کہ میں آپ کی جھے نفرت ہورتی ہے آپ سے کہ میں آپ کی جول اُٹی ادرروتے میں آپ کی جول اُٹی ادرروتے ہوئے اپنی ہوئی جا گئی اس کے موت اپنی میں آپ کی آگھوں سے ساتھ ہی قریمی چلا کیا ان ددنوں کی آگھوں سے آ نسوجاری تھے۔

'' ''نول '……'نول …… مجھے معاف کردد ، بیں اپنے ، بچون کی محبت میں اندھی ہوگئی تھی۔'' سلمی چچی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔

ر الملی الم محت میں ایس صدیں اندی ہوئی تھی، محبت مجھی برے کام نہیں کرواتی، حسد آ دی ہے ایے گھنادُنے کام کردا تا ہے۔ تم اپنا سامان ہا عصوادر فورا اس گھرے چلتی نظر آ ؤ ..... در نہ میرا ہاتھ بھی اٹھ سکتا ہے۔' چاچوفیش میں بولے توسلنی چی ردنی ہوئی اپنے کمرے کا

☆.....☆.....☆

فجر کی نمازیر صنے کے بعد میں نے قرآن مجید کھولا اورسورہ رحمٰن کی تلادت کرنے تھی اس واقعہ کے بدرہ دن مزر بیجے تصلیٰ حجی ہی دن اپنے میکے چلی کئی تھیں میرا میڈیکل کا انٹری نمیٹ اچھا ہواتھا اس واقعہ کے بعدمیری طبيعت بمحى خراب نبيس بوكي ميس جوبهي بحى نماز برهتي تقى من نے با قاعد و نماز برد صنے کوائی عادت بنالیا اور ہرروز فجر ے بعد سورج تطفے تک قرآن کی تلاوت کرنا میرامعمول بن گیا قمرادر مهک نے اس واقعہ کے بعد کی دفعہ مجھ سے معافی اللی، میں نے انہیں بتادیا کرمیرے دل میں کی کے لئے کوئی بد گائی نہیں ہے۔ میں نے انسانوں سے تو تع ر منی می چھوڑ دی ہے جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے توسارى دنياجى بيرا بيخييس بكارسكني-

میں قرآن کی تلاوٹ کردی تھی کہ جاچو کی خوشی ہے لبر ہر چیخ سنائی دی۔ میں نے قرآن مجید بند کیا اوراسے اٹھا کراو نجی جگہ پر رکھااور کرے سے ہا ہر لگی۔

اليع ..... آي ذاكرني صاحب آپ كا انٹری نمیٹ کارزائ آیا ہے ' میاج ہاتھ میں اخبار کئے مجے کرے سے لکاد کے کربولے۔

"كيا موا.....كيا رزك آكياب-" من في رحر کے دل کے ساتھ ہو چھا۔

« کیا ہوگا..... اب ہاری آنی ڈاکٹر کہلا ٹیل مى ـ وْاكْرُ كُول منظور احد "مهك في مجمع كل لكات ہوئے جواب دیا۔

" سیج " من نے بیقین سے پوچھا۔ "بالكل سى يربااخبار " جاجون اخباريرك اتھ میں دیتے ہوئے کہا تو میں نے جلدی سے اخبار میں اینارول ممبردهوندا بسب سے اوپرمیرانام اور رول ممبر تھا۔ "اس خوشی میں محریس بارٹی ہونی جاہئے۔"

جاچوبولے۔ ''مبیں جاچو پارٹی وارٹی نہیں۔'' میں نے فورآ انكاركيا\_

وجها يارني تهيس فكرآج رات كالكها ناميري طرف ے پیزاہٹ میں ہوگا۔" جا چو پھر بولے۔

" برے" قمر میک اور دانیال بھائی نے نعرہ لگایا۔ جاچو.....آپ نے وعدہ کیاتھا کہ اگرمیرا داخلہ ميديكل كالح من موكيا توآب ميري أيك خوامش بوري كرين مح ـ "مين نے جا چوسے كبا-

" إلى..... بال..... <u>جمح</u> ابنا وعده بادي.... كبو ..... منهيس كياجا بخ كرر عد كارى أيجه اور ..... عاجونے جواب دیا۔

جمی سلنی جا جی جائے۔ امیرے جواب کے ساتھ ہی گھر میں سناٹا جھا گیا تھوڑی در پہلے سب نوگ خوش مورے منے اب سب کی بنی کوبریک لگ میا تھا، جاچونے مجھے عجیب فاظروں سے معورا

"ما چو .... اللي الحجي ول كى بهت اليمي بي بس تھوڑی کرور ٹاتب ہوئیں اس کئے شیطان نے ان برغلب باليامين في أنبين معان كردياب كيونكه الله تعالى فرما تا ہے۔"بدلہ لینے ہمان کرنے والا بہتر ہے۔"

میں نے اللہ کے فرمان کے مطابق انہیں معاف كردياءآب لوك مجمى أنين معاف كردير الدعزت ساتھ کھرلے آئیں۔ بلیزا جاچہ " میں نے جاچو کے - 1/2 x 2 /2 all

"اجیا..... تفیک ہے سوچس مے" جاچونے

والمن جيمر اناجابا-. ورنبیں جاچو۔وعدہ کریں۔" میں نے ضد کرتے

ہوئے کہا۔

اجها .... اجها وعده " جا چوبو کے تو میں نے گهوم كرقمرادرمهك كي طرف و يكها، ان كي آنكهول مين آنسو شے مگروہ خوشی کے آنسو تھے۔

ል.....ል.....ል

رات کوہم سب اہا جان کی مگاڑی میں سوار پیزاہت کی جانب اڑے جارے تھے مرجا جو ہمارے ساتھ نہیں تھے، میرے پوچھنے پر ابونے بتایا کہ وہ بیزاہت شمالیں گے۔ بیزاہت میں ماری میز

Dar Digest 159 November 2014

ا توكيس "ابوبولے۔

" چاچو نے میری خواہش بوری کر سے مجھ پر برا احسان کیا ہے مگرآپ کوہمی میری کم از کم ایک خواہش ہوری كرنى جائية " ين في مسكرات بوئ كها توسب محمرواليميرى جانب متوجه ومحي

"شكرب المارى بني مسكراني تو .... اجها الوحمين اور کمیاجائے۔ 'ابوبولے۔

"ابو .... وه مين حابتي بول كه مم سب ايك ساته عمره كرنے جليس ايك ساتھ خاند كعبى زيارت كري أيك ساته روضه رسول برحاضري دين دالله تعالى كاشكرادا كريس كماس في بمارے كركودوباره خوشيول كا كواره بنادیا۔"ش<u>ل نے تنصیا</u>اً جواب دیا۔

مسجان الله ۔" ہے ساختہ سلمی چی کے منہ ے لکا۔

مسجان الله .... بیجان الله " ایک ایک کرکے ب كرمنة تتريق كلمات نكليه "ابو پھر ہم سب چلیں سے نال۔" میں نے ابوے

"انشاء اللهُ ضرور" تمباري كلامزشروع مونے سے ملے سب فاند کعبہ میں عاضری دیں گے۔"ابونے آ ماد کی ظاہر کی۔

و مینک بو .....ابو" میں نے ابو کا شکر بدادا کیا اور بيزاك ساتهانساف كرف كى-

ميرى أتكهول مين أنسوجهلملار بستق محربيشكر ے آ نسوشے اللہ تعالی نے میری مشکل آسان کی اور بهارے کھر کودوبارہ خوشیوں کا کہوارہ بنایا۔ میں جتنا اللہ تعالی کا شکراوا کروں کم ہے،اس نے اپنے خزانے ہے مجھے نتی ہی نعمتوں سے نوازاہے۔"اے اللہ تیرالا کھ لا کھٹکر ہے۔" میں نے دل ہی دل میں اللہ کی نعتوں کا شکر اوا کیا اور پیزا کھانے گی۔

ر برزومی مرسب بیز کے کردوسی کرسیوں پر بھے گئے " ما چوکمال بن الو؟" من لے ابوے پھر ہو جما۔ "أ تا موكا تمهارا جاچور" الوفي جواب ديا "آب کب سے میں بات کمدرے ہیں۔آخر جا چوکیل محے میں کیا؟"میں نے بوجھا۔

"الوده آ محيح تمبارے جا جو۔" ابونے دروازے كى جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا تو میں نے گھوم کر درواز کے مطرف دیکھاوہاں جاچو سے ساتھ سلمی چی بھی تعيس وه لوگ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ہاری جانب بڑھ رہے تھے۔ سلمی چی کودکھ کر میں بے افقیار سری سے کھڑی ہوئی سلمی چی میز کے باس پینی کررکیس اور چرمیری کری کی طرف آئی اور بولیں "کول بینا ..... مجھے معاف کرووش بہت بری ہوں۔ "سلمی چی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا ،ان کی آتھوں سے آنسوجاری تھے ایس نے جلدی سےان کے ہاتھ پکڑے اوران کو مکلے لگالیا۔

و چی آپ بری نہیں ہیں برا توشیطان ہے جس نيآب برغنبه بالياتها محرالله تعالى كالاكه لا كالكرب جس نے آپ کواس کے چنگل سے رہائی ولائی ، اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔" میں نے سلمی کی كو كل لكات بوئ كها تو يكى في بجعة زور سے اسى

ے بھی یہ چی سیجی کاملاپ ختم ہو گیا ہواو ..... كي كهان وغيره كم ساته محى الصاف كيا جائے " جاچو نے ہم دونوں کود مکھتے ہوئے کہا۔

" بچ کچ بردی دورکی جوک آلی ہے۔" "بان كنول باجى...... پيزامت كى خۇشى مين توهن نے وو پہر میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ "مہک بول آتھی۔ سلمی یجی نے جھے سے الگ ہونے کے بعدایے دونوں بچول قمراو رمبک کو بیار کیا، میں نے سلنی چی کواسین یاس بی جیشالیا۔ "ابو ..... ماچو نے تو میری خواہش بوری کردی۔ آب بھی تومیری ایک خواہش بوری کریں۔" میںنے بيزاكمات موئ ابوكوفاطب كيار



Dar Digest 160 November 2014



## مجلسِ جنات

اچانك ئوجوان نے چڑیل نما عورت كو زور كا دهكا دیا اور پهر ہلک جھپکتے می عورت کے سر پر ایك آهنی سلاخ سے وار كرديا اور پھر اس کے سر پر وار کرتا هی رها جب تك وہ دھے نه گئی۔

## حوصل، مت، ديده دليرى اورم اورى كى ناديده قوتى مى قائل موتى بين، كمانى براه كرديكسين

يها بيك اتارا .... رات كى تاركى كى دجه عاس كى أتحميس دورتك نه ديجيه عتى تعين لين تا عد نگاه است كوئي ذى روح نظرندآئى تومطمئن ہوكراس نے بيك كھولا\_ وس منٹ کے اعداء درجت نے بلندفسیل برری ال کی مزل اس چوٹے سے سروند کوارٹرنما کمر سمجینگی اور اس پر چڑھنے کے لئے پر تولنے نگا ..... بس اس کی دولت حاصل کرنے کی موس کا بدآ خری مرحلہ تما ..... كونكه حو يلي ممل طور برخالي بري تقي سيش

وحمت في مرض جلا مك نكادى اور كيدور كے كئے وہيں دبكا رہا۔ جب اے اس بات كا يقين ہوگیا کہ اس کی اس حرکت کا کوئی رد عمل نہیں ہواتو وہ دمر عدم سرد بوار کے سمارے آ مے بوصے لگا۔ كماته سينم حشمت كى بلندو بالاحو ملى كى فسيل مقى ..... آسته آستدده اس کے قریب کانج عی میار کندھے بر

Dar Digest 161 November 2014

WWW.PAKSUCIETY.COM

چند کالحات میں وہ بخیر دخو بی حو لمی کے اندر تھا۔
یہاں بھی احتیاط کا وائم ن وہ تھا ہے ہوئے تھا۔ آ ہت ہو۔
آ ہت دہ ممارت کی طرف بڑھا، حو لمی کی ممارت کا مین ورواز ہ تھوڑی می جرر کے ساتھ کھلا تو ایک خوشکوار خوشبو رحمت سے نتھوں سے کرائی ، ایسی خوشبواس نے زندگی میں پہلی مرتبہ جسوس کی تھی۔ وہ فورااندرداخل ہو گیا۔۔۔۔۔

ممارت کا نہایت خوب صورتی سے جگرگاتا عمرہ و نفیس ہال رحمت کے سامنے تھا۔ ہرشے بیش قیمت تھی۔ رحمت کا ول جا ہا کہ دو جا رٹرک لائے اور سارا سامان لا د کر فرار ہوجائے ۔ مگر اپنی .....اس حماقت بحری سون پر وہ خودہی مسکر اویا .....

وہ مورسی سرائی کوشش اور چھان بین سے رحمت اس الماری کے سامنے موجود تھا جہاں سیٹھ حشمت کی ''زوجہ ہاجدہ'' کے زبورات پڑے تھے۔الماری لاک تھی بیکن رحمت ان کا موں میں ہاسٹر جانا جاتا تھا۔ یہ چھوٹے موٹے لاک اس کی تمیں سالہ زندگی میں بھی رکاوٹ نہ بے تھے۔

رکاوٹ ندہے ہے۔ الماری کے دونوں پٹ کھلتے ہی رحمت کا منہ مجی کھلا رہ گیا۔اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سونا اب اس کا ہونے والا ہے۔لیکن میر کیفیت رحمت پر زیادہ

Dar Digest 162 November 2014

دریشرہ کی۔ کیونکہ نیچ تمارت کا درداز ہ کھلنے کی چرر
اسے سٹائی دے گئی میں۔۔۔۔۔ایک منسنی می اس کے بدن
میں گونج اٹنی ۔۔۔۔۔ وہ المماری کے بیٹ کھلے چھوڑ کر فور آ
اٹھا اور ہے آ واز طریقے سے کمرے سے باہرنگل کر
میلری میں آیا ۔۔۔۔۔ جہال سے تمارت کے بال کا سارا
منظر بخو فی نظر آتا تھا۔۔۔۔۔۔ بیٹے حشمت اوراس کی بیوی
دونوں اندرداخل ہو بھیے تھے۔۔

"اوہ خدایا ..... کیے ہوگیا .....؟" رصت کے منہ سے نکلا ۔اس کے چبرے پراب واقعی ہوائیاں اڑ رہ تھے ہوگیا۔

" بھی اوک میں تہارے دوست بھی حشمت ۔ اس فے مشمت کی بیوی کی آ دار کوئی ۔ اس فے مشمت کی بیوی کی آ دار کوئی ۔ اس فے ماتھ میں کچڑا پرس لا پردائی ہے ایک سمت بھیکا ۔ مشمکت فررا اسے اشانے کے لئے دوڑا ۔

"المسى مهمان كى عوت كا خيال ہے ہى نہيں الميں .....كوئى كتا المج ركھتا ہے ، كون دكى آئى لي ہے اور كون وى آئى لي ہے اور كون وى وى آئى لي ہے اور كون وى وى آئى لي ہے اور نہيں ہے ہوں دى آئى لي ہے اور نہيں ہے ہوں دى وى وى آئى لي ..... بس پر واہ ہے قو صرف بے عزت كرنے كى ..... بي الله الله يون كوئيں چھوڑوں كى ..... كى .... اور اس شائستہ كو بھى ..... اور اس شائستہ كو بھى ..... وہ بھى و كھ كر "و بھى ہوئى عورت" كهدرى الله الله الله مواب دو بھى ..... وہ بھى جواب دو بھى .... بى كما عورت كئى ہوں ..... حشمت جواب دو بھى .. بيلى كما يورت كئى ہوں ..... حشمت بواب دو بھى .... بى كما عورت كئى ہوں ..... حشمت بواب دو بھى .... بى كما عورت كئى ہوں ..... حشمت بواب دو بھى ... بىلى كما يورت كئى ہوں ..... حشمت بركوئى اثر نہ بھى ... بىلى كما يورت كئى الله الله الور مو فى كے بھى ديا ہوا ..... دشمت بركوئى اثر نہ بھوا ..... دشمت بركوئى الربال اٹھا يا اور مو فى كے المورت كے اللہ بھوا ..... دشمت بركوئى اثر نہ بھوا ..... دشمت بركوئى اثر نہ بھوا ..... دشمت برئى بوئى دورا يا بھوا يا اور مو فى كے اللہ بوئى بوئى دورا يا بھوا يا اور مو فى كے اللہ بوئى بوئى دورا يا بھوا يا اور مو فى كے اللہ بوئى دورا يا بوئى اللہ بوئى دورا يا بوئى بوئى دورا يا بوئى دورا يا بوئى بوئ

سامے برے مل پر طورہ۔ "م نے جاتے ہوئے سے دروازہ لاک کیا تھا.....؟" حشمت نے بوجھا۔

الی اب وہ سون رہا تھا۔ اور پھر بالا فروہ مطمئن ہوگیا۔۔۔۔۔۔اس کے ذہن میں ایک پائ آئ ہوگیا۔۔۔۔۔۔ والم بھر۔۔۔۔۔۔ والم بھر۔۔۔۔۔۔ والم بھر۔۔۔۔۔۔ والم بھر۔۔۔۔۔ والم سمت نے اندر واخل ہوا۔۔۔۔۔ و حشمت نے اشارے سے رحمت کی طرف اس کی توجہ کروائی۔۔۔۔۔ عابد جلای ہے بین مخاطر سےتے سے سیر هیاں ہے جے کا اس بھرے ہو کے ماہد کے چھلا تگ لگا کرا سے لیج کی سمت دھکا دیا۔۔۔۔ رحمت نے جھلا تگ لگا کرا سے لیج کی سمت دھکا دیا۔۔۔۔ رحمت نے بہت زیادہ بھرتی دکھائی اور یہ کے کرتے ہوئے عابد کے ہاتھ سے مذھرف پستول چھین کی بلکہ سیر صیاں بھی جھلا تگ کر یہ تول بھین کی بلکہ سیر صیاں بھی طرف تھا۔۔۔۔۔ بہتول کا رخ اس کی سمت کے وہ جھکتے ہوئے کہ طرف بڑھ دیا ہے اس کی سمت کے وہ ورواز ہے کی طرف بڑھ دیا ہے اس کی سمت کے وہ جھکتے ہوئے کہ میز حشمت کی جھکتے ہوئے کہ میز حشمت کی چھکتے ہوئے کہ میز حشمت کی جھکتے ہوئے کہ میز حشمت کی چھکتے ہوئے کی میز حشمت کی چھکتے ہوئے کہ میز حشمت کی چھکتے ہوئے کی میز حشمت کی وقت ہی نہ

رحمت کیلئے ان کے اندر آنے تک کا وقت بہت تھا.....وہ نہایت میزی ہے بلندنعیل کی سب بڑھا..... جہاں دوسری طرف کھی رک اس کی منتظر تھی۔ اور اپنی مجرتی کو برقر ادر کھتے ہوئے رس پر چڑھ دوڑا۔

ملا .... اور و یکھا دیکھی رحمت وروازے سے باہرنگل

عميا.....ليكن اى ونت رحت كوايك اور المآونظر آ<sup>قى</sup>-

پولیس سائزن ..... پولیس شاید و لی کے بین کیٹ پر پہنچ

''وہ رہا۔۔۔۔ وہ بھاگ رہا ہے۔۔۔۔ پڑو۔۔۔۔۔!''
رحمت نے دوسری طرف چھلانگ لگاتے ہوئے بیآ واز
سنی اوراس کے ساتھ ہی ایک فائز کی آ واز بھی آ کی۔
سمرونٹ کوارٹر ٹما گھرسے نکل کر رحمت ایک سمت کو
دوڑ نے لگا۔۔۔۔۔ پولیس بھی اس کے تعاقب بیس تھی۔وہ
اس امریے کی تمام ریجیدہ و تنگ گلیوں ہے بخو بی واقف
تھا۔۔۔۔۔اوریہ بی ہاست اس کے کام آ رہی تھی۔۔۔۔۔وہ ووڑ تا
رہا۔۔۔۔ پولیس تعاقب ہیں ہی رہی کین پکڑنہ یائی۔۔

معن می موزن نے کے بعد رحمت قبرستان تک آن پہنچا۔اس کی منزل تو سیجھاور تھی لیکن بھا مستے بھا مستے اس کا سانس اتھل پھل ہور ہا تھا۔ مزید بھا گنا اب اس کی برواشت میں نہ تھا۔ ای کئے وہ قبرستان میں واخل آئی .....اور شیر حیوان کی سمت دو ڈئ ..... جمامت میں مختیم ہونے کی وجہ سے دہ ٹھیک طریقے سے دوڑ نہ پائی ..... حشمت اس سارے پائی ..... حشمت اس سارے واقعے پر نہ تو جیران ہوا اور نہ ہی اس نے اٹھ کراسے اٹھائے کی کوشش کی بال البتداس نے آئے اٹھا کر گیلری اٹھائے کی کوشش کی بال البتداس نے آئے اٹھا کر گیلری پر ایک نظر دوڑ ائی ..... اسے چھپا ہوا رحمت کا احساس ہوئی گیا ..... سائیڈ ٹیبل کے دراز سے حشمت نے پہنول ٹکالا۔

"ا ہے .....کون ہے وہاں ..... میں کہنا ہوں کہ شرافت ہے ہاہرآ جا .....ا" حشمت نے مخاط انداز میں کہا۔ اس کا رخ ٹیلی

مسمت نے مخاط انداز میں کہا۔ اس کا رخ میلی فون سیٹ کی طرف تھا۔

"اوه ساوئی ہے ساواتی کوئی ہے سیم کہنا ہون کہ شرافت سے ہاہر آجاسی!" حشمت فے مخاط انداز میں کہا۔اس کارخ ٹیلی فون سیٹ کی طرف تھا۔ "اوه ساکوئی ہے ساواتی کوئی ہے سیمیں نے مجمی ایک جھاک دیکھا ہے سی پہلیس سے پہلیس سے کارڈ سیمی نہ کی کو تو

گارؤ ..... چوکیدار .... حشمت ..... کسی نه کی کو تو بلواؤ ..... مسز حضمت فرش پر بیشی بیشی چین .. اتن دیر می حشمت میلی فون سیات کے پاس پینی میاشا۔ اس نے کریڈل افغایا ..... تو دوسری طرف سے بھی فوراً رابطم

ہوئیا۔ ''لیں سرتھم .....!'' بیداس کے پرشل گارڈ ک آوازتھی۔

"فابد .....جلدی سے اندر آؤ .....اور ہاں پولیس کو اطلاع دو کہ ہماری ہو بلی جس چور کمس آیا ہے ..... جلدی کر دجلدی .....ان حشمت نے کہا اور کریڈل رکھ دیا۔
او پر سے رحمت بیرساری کارروائی دیکھ اورس رہا تھا۔
اس کا دماغ مجمی تیزی سے زج نظنے کی سوج رہا تھا۔ .... کی موج رہا تھا۔ ... کی کر کیب اسے ہجھ نہیں آری تھی ... کونکہ اول آو یہ ساری بات اس کے بلان جس شامل نہ تھی کہ حشمت یار ٹی سے جلد واپس آ جائے گا۔۔۔۔اک

Dar Digest 163 November 2014

ہوگیا ۔۔۔ بولین کے دوجیا ہے ہی اب اس کے تعاقب میں تھے۔ قبرستان قریب یا کرخوف کے مارے وہ پیچھے ہٹ گئے۔اورواپسی اختیار کی۔

رصت کے لئے یہ بہت خوش آئد ہات تھی .....

ایکن بلا ابھی مرسے ٹی نہ تی ۔ وہ موج رہا تھا کہ دات

بہیں گزار ہے .....کین یہ واقعداس کی زندگی میں بہلی

مرتبہ ہوا تھا۔ اسے خوف محسوس ہورہا تھا۔ اس کے علم

میں تھا کہ دات کی تاریکی میں مردے جاگ جاتے

ہیں۔ روعیں قبرستان میں منڈلاتی ہیں .....غرض ایس

میں ۔ روعیں قبرستان میں منڈلاتی ہیں اوراضافہ کردی

میں ۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی کہ شاید سر
چھپانے اور دات کا بقیہ حصہ گزار نے کی کوئی جگہ ل

جھپانے اور دات کا بقیہ حصہ گزار نے کی کوئی جگہ ل

جھپانے اور اس کی یہ کوشش کا میاب ہو ہی گئی۔

قبرستان کے دوسر تے سرے پرایک چھوٹی میں ہی آباد

قبرستان کے دوسر تے سرے پرایک چھوٹی می ہی آباد

میسیل سے کی ندھار حمت کیلئے۔

میسیل سے کی ندھار حمت کیلئے۔

لڑ کھڑاتے ہوئے رحمت بہتی میں داخل ہو گیا ..... مہلی جس چارو ہواری سے اس کا واسطہ پڑاوہ ایک معجد معنی \_رحمت کی خُوشی کا ٹھکانہ ندر ہا۔ وہ فوراً معجد میں داخل ہو گیا۔

کر و نما معجد بین تین مینی نهایت سلقے سے بچھا لک گئ تھیں ..... وہ وہیں ایک کونے بیل دیک گیا ..... مجد کے اکلوتے گھڑیال نے اپنی تک تک سے اسے اپنی جانب مبذ ول کیا تو معلوم ہوا کہ رات کے تین نے رہے ہیں۔ کویا صرف تین کھنٹے تنے سورج نگلنے میں اور یہ وقت سنتا نے کے لئے بہت تھا۔

الیکن روشی نظنے کا کوئی بھی و زیدا ہے جھ ساتیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اس نے آئٹھیں موندی تھیں ہ تو سوداٹ کے بلب کی ملکجی روشنی سے کمر ہ روشن تھا..... لیکن اب بیدودھیا کی روشنی .....!

خوف کی ایک سرداہراس کی دیڑھ کی ہڈی میں گویا سرایت کرگئی ۔۔۔۔۔ وہ منہ کھولے جیرت سے کونے میں دنکا حصت کو نظے جارہا تھا ۔۔۔۔۔ کہ اچا تک ایک آ ہث اسے محسوس ہوئی ۔۔۔۔۔ اس نے فوراً آ واز کے تعاقب میں نظرین دوڑا میں تو اب واقعی خوف سے اس کی تھکھی مندھ گئی ۔۔۔۔۔ وہ ساری فرضی کہانیاں ایک لیمے میں اس کے مامنے والی میڈھ گئی ۔۔۔۔ وہ ساری فرضی کہانیاں ایک لیمے میں اس کے دائن میں گردش کرگئیں ۔۔۔۔۔ اس کے سامنے والی دیوار سے ممل طور پر سفیر کیڑوں میں ماہوں ایک برزگ دیوار میں کوئی دروازہ نہ تھا ۔۔۔۔۔ برآ مدہوا ۔۔۔۔۔ حالا نکہ دیوار میں کوئی دروازہ نہ تھا ۔۔۔۔۔

ڈ راپ سین تسکتی ہوئی آسیمی رات کا سناٹا شکتہ و نیم پختہ قبروں برکوڑیا لے ٹاک کی طرح سرسرار ہاتھا۔ ایک نا قابل بیان ی نحوست بورے قبرستان بر طاری تھی۔ فضا کے ہولناک سائے میں ہوائیں بین کرتی بو کی محسوس مور<sub>د</sub>ی تعمیں ..... میں این وقت مشینی اعدازيس جامه بوجكا تعامير الوراوجووسرتايا كيكيا رہا تھا۔ چرے پردہشت سٹ آنی تھی ، آ تکھیں میٹی کی میٹی رہ گئے تھیں۔ا ثنائے راہ باولوں پر بکل تچکی اورموسلا ومعار بارش شروع ہوگئے۔ ہواؤں کا رخ میری طرف ہوگیا۔ میرے سامنے ایک خُونًا كِ معْرَقِهَا \_ ايك خُونَا ك سركاانسان ميري طرف يزه وبا تمار ال نے ايك باتھ من تيز وحار كليازي اثمار كمي تتى اور دوسر ب باتحديث ايتا کٹا مر۔قریب آ کراس نے اپتا مرزین پردکھا اورد دنوں ہاتھوں سے کلہاڑی تھام کرمیری طرف یوسے لگ۔ قریب آ کراس نے کلیاڑی بارنے کے اعراز میں بلندی کی کہ میں .....! یس نے T.V بند کردیا اور رات کو ہارر موویز د تمضے ہے تو پہ کر بی

کہ ایک نہایت دیجیدہ مملئہ آن پڑا ہے۔ اے کل كرنے كيلي مشورے كى ضرورت ہے۔ كيا آب سب تیار ہیں۔بارعب سفید ہزرگ جو کیمبر پر براجمان تھے نے کیا تو نیے بیٹے تمام بزرکوں نے گردنمی بلادیں۔ "مبت بمتر ....! مئلہ بے کہ ماری ایک مبادت گاو برایک بلیدانسان آشوکا و بوی نے بعنہ جمالیا ہے ....اے بار ہاسمجمانے کے باوجود بھی وہ نہ مان ری ب اور ندى عباوت كاه كوچور رى ب .... بم معرز جنات ہیں ....انسانوں ہے دورر ہنے والے ،ابن کو کوئی نقصان ند پنجانے والے ..... پھریدد یوی اینے جنتر منتر ہے ہمیں قابوگرنا ما ہتی ہے .....اگر دو ایسا کرنے میں كامياب موكن تورياك سلسله جل فكل كا ..... عراق ج ويحودو حارجنز منتريادكر كيهم يرقابض موجائ كا ..... آب بب عضور وطلب ب كدايما كما كما جائ كرند اس وایوی کی مارے باتھوں موت شہواور ماری جان بعی چیوث وائے .... حالانکہ وہ بہت مغردر، محمندی اورمرکش ہے!" وہ بزرگ خاموش ہوا تو ایک خاموی مير من ميل كن .... كويا ووسب اين اين مشورون كمتعلق موج رب مول .....

" کیا بدکام ہم کمی انسان سے نہیں کرواسکتے.... مطلب ہم عل سے کوئی ایک سی انسان برقابض موجات اوراس کے باعول آشوکا دیوی کو الدالے .....!" د منیں ..... الرک ایور نے فورا نفی میں بر

"ہم نے ایما کوئیں کرنا کہ جس ہے ہم گناہ گار ابت مول - بالالبتديد بات ابت موسكتى عدكوكى انسان خودات مارے یا راہ راست بر لائے۔ مرابیا كرے كاكون ....؟ "آيودنے كها۔ توسب كےسب 1. 56 6 45

رحمت کی حالت فیر ہور ہی تھی ۔وہ سائس لیرا تک بمول کیا تھا۔ وہ جمرت زوہ تھا کہ ان جنات کو اس کی موجودگی کاعلم کیول نہیں ہوا ..... اگر ہوا بھی ہے تو ہے سب يول اس كول نظر انداز كي و عدب إلى إ

Dar Digest 165 November 2014

(الحماممازاح-كراجي)

تبلس میٹی کارکان کی ہوئی ہوں تا ہوں ہے۔ وقت کی اٹھ ٹی پائی کا گائی تا ہے۔ تھے ہے۔ اگام سادے ہیں ہے۔ ہوں الم مسادے ہیں تا میں الم مسادے ہیں تا میں الم میں نہ ملا۔ اچا تک آپور رقست کے سائٹے تھے۔ 'آپ اس مجد کے جُیں امام چوڑکا۔ چوڑکا۔ میں میں زن آم میا ..... جمیں چلنا ہوگا .....!'' ہاں .....دات کیا ہوا تھا ....؟ انہوں نے بو تھا تو رحمت میں جاتا ہوگا .....!'' ہاں ....دات کیا ہوا تھا ....؟ انہوں نے بو تھا تو رحمت

"اوہ .....مؤذن آمیا.....بمیں چلنا ہوگا.....!" اور وہ جس طرح نمودار ہوا تھا ای طرح عایب بھی ہوگیا۔مفول پر جیشے جنات بھی تیزی سے اٹھے اور ویواروں بیں غائب ہوتے مئے۔

مترد کے کمرے کا درواز ہ کھلا ،ادرایک کو جوان کڑکا اندرداخل ہوا۔وہ اپن آسیتیں بیچ کرر ہاتھا۔ چہرے پ بلکی بلکل داڑھی میں سے وضو کے پانی کی بوندیں فیک ربی تعیمیں۔وہ اچا تک رحمت کود کھے کرچوںگا۔

"ارکے ۔۔۔۔ آپ ۔۔۔۔ آپ کون ہیں ۔۔۔۔مافر ہیں ٹاید ۔۔۔۔۔؟''لڑ کے نے کہا۔

یں ہیں ہیں۔ اس ہیں ہیں۔ اس ہیں دیا۔ وہ الکین رحمت نے فی الوقت کوئی جواب ہیں دیا۔ وہ جنات کی جنات کی جواب ہیں دیا۔ وہ جنات کی جنات کی جناس کے خوف میں جن اب کی کھویا ہوا تھا۔
'' کو کیا آپ من رہے جی جمعے ہوئے رحمت رحمت اللہ کے نے باس بیٹھ کر اکر وں بیٹھے ہوئے رحمت

ا '' الوسطے نے پاس بیٹے کرا کروں بیٹھے ہوئے رحمت سے کندھے وہلا یا تو جیسے دحمت کو ہوش آ ممیا۔ '' وہ…… وہ……سیٹھ حشمت ……موفی ہوی ……

رو ...... او و ..... بنات سلط من المسلم الم

ال عرف سے بیب و تربیب الفاط ف رہے ہے۔ اور کے نے جاری ہے اسے پکڑا۔ اور زمین پرالٹا لٹا کر اس کی کمر پر بیٹھ کیا۔ رحمت کوآخری احساس میتھا کہ دواڑ کا کہ دریا تھا۔

روورہ مہرم میں ہے۔ دورہ ہے نے شاید کھی جیب و غریب و کیے لیا ہے۔۔۔۔۔ ہے کو بخار بھی ہے۔۔۔۔ 'اس کے بعدر حمت کو

ہوں۔ رہو۔ چہرے پرنمی کا احساس ہوتے ہی رحمت کی آمجھ مملی۔ آم کو تھلتے ہی رات مجئے کے سارے مظرفہن میں اجا کر ہو گئے۔'' ڈرنے کی ضرورت نہیں۔۔۔۔اللہ رحم میں اجا کر ہو گئے۔'' ڈرنے کی ضرورت نہیں۔۔۔۔اللہ رحم کرنے والے ہیں۔۔۔۔تم اپنے متعلق بتاؤ ہمیں۔۔۔۔!''

Dar Digest 166 November 2014

ا تُف کھڑی ہوئی۔ رحمت کواس بات کا انتظار تھا۔ وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی، رحمت نے باس پڑی لوہے کی سلاخ اٹھا كراس كے سرير وے ماري ..... آشوكا ديوي اس اجا مک صلے کے لئے تیار نہ تھی .....وہ دردے کلبلائی اورزخی نامن کی ما نندر حمت پر جعینی ....کین رحمت نے اسے عکمہ دیا اور ایک بار مجرز ور دار وار کیا ..... پیضرب کاری ثابت ہوئی ..... آ شوی و پوی ز بین پر جت لیٹ مى .....رحمت كو بخو بى علم تھا كدا كر آشوكا ويوى كولمحه بھى وقت ملاتو وہ کوئی جنتر منتریز ھے کرا پنا وفاع کرے گی اور

اسے نقصان بہنجائے گی .... رحمت اندها دهندسر بروار کے جار ہاتھا..... اور چند ہی کحوں میں آ شوکا والوی اپنی سائسیں کھوچی کھی ..... رحمت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس مورت سے جنات اتنا يريشان متصاليے لحول ميں ہى اس نے مارڈ الا ..... اجا تک کمرے میں دودھیائی روشی بھیلی، ویسی ہی روشنی جیسی گزشته رات مسجد میں پھیلی تھی .....رحمت کے مونوْں برمسراہٹ رینگ میں....وہ بچھ کیا کہاب آبور اور اس کی مجلس کمیٹی کے ارکان جمع ہوں کے ..... اور ایسے ہی ہوا .... چند ہی کحول میں آبور سمیت گزشتہ رات والے ترارے جنات اس كرمامنے حاضر تھے -دوم کی اولاد ....تم نے ہم پر بہت بردا حسان کیا ہے ....ہم اس بات سے گزشتدرات عافل ندمتھ كمتم يهال موجود بو سيليكن ميهمي كويا تحكمت تهي سيخير جم سبتهارے شركزاري ....؟" آبورنے كما اورسرخم كيا ....اس كى ديكها ديكهى تمام جنات في بهى ايهاى

يرذالي....! مچرآ بورکی آ واز سنائی دی۔ ''نو جوان بریشان نه موه بهم تمهاری بهادری اور کارکردگی کا صله ضرور ویس مے ۔ اور پھر سارے جنات نظروں سے او جمل ہو مجے ۔

كيا .....رحمت في فاتحانه انداز من ايك نظر باته من

بكرى سلاخ براور دوسرى نظرخون مس لت برآ شوكا ديوى

ہے .... ورتے ورتے اس نے ورواز و کھولا .... کالی ماور میں لیٹی ایک عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔"جی فرمائين ..... "رحت نے اتنائی کہاتھا۔ کے عورت نے ایک زور وار دھا اسے دیا .... رحمت اس وھے کے لئے تیار نہ تھا۔ وہ اوند ھے منہ نیچ کر بڑا بحورت اندر داخل ہو کی۔ اور عقب سے دروازہ بند کردیا .....اور جلدی سے نیچ کرے رحت كى چھاتى بربيكە كراس كا كلادباديا....

ووکل رات ..... مجلس جنات کے ارکان نے کیا فيصله كيا تفا .... مجھے بتاؤ؟ "اسعورت نے كہا۔ اور چرے سے جا در مھی مثاری۔

كل رأت والے واقعہ كے بعد رحت كے اعصاب فقدر ب مضبوط موسك تق - ال في عورت کے چہرے کو دیکھا ..... نہایت بدبیئت اور کریہ شکل تمتى .. آئم تحصيل تمل طور برلال انكاره تمين - جيسے جاتا كوئلهان بيس ركدديا كميا مو-

ودتم أشوكا ويوى مو ....ا" اس في المت جمع كركے يوجھا۔

" بإن ..... مين بى آشوكا ديوى مون ..... مجمع بناؤ كركيا فيصله بوارات بيل-"

وونبیں بناؤں گا۔۔!" رحمت نے مسکراتے ہوے کہا تو ایک زور دار کھونسد آشو کا دیوی نے رحت كيرا عيدهريا-

''نتاؤ .....ورنه جان ہے جاؤگے .....!'' وہ دھاڑی "أكر جان ع ميا تو نيل كمتعلق تهيل كون يتائے گاويوي صاحبه.....!"

رحت نے معنی خیز انداز میں کہا۔ محونے کی دجہ ے اس کے منہ ہے خون لکل آیا تھا ....لیکن الیمی لاتیں محمو نسے اور مار کھانے کا وہ عادی تھا.....اب اس کا ذہن تیزی ہے کام کرر ہاتھا .....ایک خیال تھا کہاہے ماركروه جنات كي عبادت كاه كوآ زاد كرائے كا ..... "مول ..... ایسے بیں مانے کا تو ..... کھ کر نام اے

گا .....! " آ شوكا د يوى نے كها اور رحمت كے سينے ہے

Dar Digest 167 November 2014

# WWW.PAKSUCIETY, GUM

#### للك فبيم ارشاد- وْجكو ث فيعل آباد

قانون قدرت کے گرویدہ صرف انسان می نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی میں، سب کی سب قانون قدرت پر عمل پیرا میں جس کا اٹل ثبوت اس کھانی میں موجود ہے۔

### ا یک نا دیده استی کی جا بهت خلوص اور مجت کی دل ود ماغ سے محونہ ہونے والی دکھش کہائی

" معدو الله و" الله على الله و" الله على الله الله الله و الدوكرد الك مردان آواذ برائل حيرا بردا كرائد بيشى ده الدوكرد و يكف كلى اس كه مال باب الني ابني عاد بالى برجادر اور هم ممرى نيند كه مزے لوث رہے ہے ۔ "كيا موا ..... جمھے كول مرى نيند سے جگاديا؟" حميران منه مناتے ہوئے كيا -

ودبس ابوس ..... " حميرا كے كانوں مل مرداند

آوازآئی۔ ''پیرٹواچھی بات نہیں۔'' حمیرائے بیستور منہ بتاتے ہوئے کہا۔……''اب میں تنہاری باتوں کی طرف کما تھے میں شہد میں گئی''

ہالک بھی دھیان نہیں دول گی۔" مورانہ آ واز اس کے کانول میں پڑی کیکن جمیرااتی در میں عادراوڑھ چکی تھی۔

"احیا.....نونوسی تنباری بیلی فرزاندخطرے میں ہے.....!"میرانے بیسانو یکدم اٹھ کر بیٹھ ٹی۔" ور کیا.....؟"اس کا انداز چلانے والاتھا۔ "ارے....ارے چلاؤ مت .....اشوادرجلدی کرو..... آگر جا ہتی ہوکہ گاؤں میں شور بھی نہ پڑے اور تمہاری بیلی کی عزت بھی رہ جائے تو جلدی سے انھو۔"

Dar Digest 168 November 2014

کانوں میں پڑنے والی اس آ دائے بظاہر تمیرا کو ہدایات دی تو تمیر انے چار پائی سے اپ دونوں پاؤں لٹکا کرچیل پہتی اور پھر چار پائی سے اٹھ کر ہیر دنی دروازے کی طرف بود ہے گئی تو دہی تیبی مردانہ آ واز پھر اس کے کانوں میں پردی۔ 'کوئی تھیارٹیس لوگی۔؟''

دہ رکی ..... '' کمیالوں .....'' حمیرا نے ارد کرد نگاہیں دوڑائے ہوئے کہا مرداند آ داڑکے مالک کا وجود کہیں بھی نظر نہیں آرہاتھا۔

ورسی کی بھی کے لو ..... جس سے تم اینا دفاع کرسکوں۔ '' فیبی آ وازنے کہاتو حمیراا ثبات بھی سر ہلاتے ہوئے اندرونی کمروں کی طرف بردھی تھوڑی دیر بعداس کی واپسی ہوئی تواس کے ہاتھوں میں ایک جیز وهار کلہاڑی تھی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTRAY

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY



"اب ڈرنے کی بات نبیس وہ جاروں ممراکر جا کیے ہیں۔ 'تم اپنی میلی کودیکھواے کھر پہنچاؤ۔ حمیرا نے اظمینان کی ایک ممہری سائس مینی اوراین سیلی فرزانه کی طرف بردهی۔

☆.....☆.....☆

"عقیلہ ..... جلدی ہے ناشتہ لے آؤ'' میں نے زمينوں كى طرف بھى جانا ہے ..... "عقيله كاشو ہرنواز عرف راجا كمرے كے اندر سے چلايا-

"آئی بابا...." عقلہ کے لی کا مگاس مجرا اورناشتے کی ڑے اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ "مم سے توایک منط کا بھی ضربیں ہوتا۔ عقیلے نے ناشتہ کی فرے حارياني يرركت بوية كما-

قوعقیلہ تو چنگی طرال جاندی اے، چوہری حشمت بوا ردکھا بندہ ہے ، درسے آنے پر بولنا ب-"نوازن مكراتي بوع كها-

" چلوٹھیک ہے پھر جلدی رونی کھالو۔" جواہاً عقیلہ مسكرائي أولواز بعي مسكرات بوسة ناهية مين معروف

الو کچھ دنوں کے لئے اسے الا کے محربوآ يكواز فروني كانواله منهن والحتيم موسع كهاب "میں چکی گئی تو محر کا کام کاج اور ہانڈی روتی كون كرے كا-" عقيلہ نے سواليد تكامول يے نوازكى طرف ديکھا۔

"میری فکر نه کرویے بھی میں مگر میں کون سا رہتا ہوں میج سورے چلاجاتا ہوں اور شام اندمیرے والیس آ تاہوں۔" لواز نے زمین بریرائی کا مگاس الثماتي بوئے كبار

" فكركيون ندكرون .... رتبهاري مهرماني كم محمد موتحتى فعل كوتحريس ركع بوع بواكركوني اوربوتاتو بهت يبلي جھے چھوڑ چکا ہوتا۔"عقیلہنے دکھی دل کے ساتھ کہا۔ " تم دل چھوٹا ند کرومیری جان ، یے تورب کے کام میں ادر شادی تھوڑی ادلاد کے لئے کی جاتی ہے ایک

''اب سیدهی چلتی رہو ......' عینی آ واز نے کہالووہ اثبات میں سر بلاتے ہوئے چل بڑی، وہ فیبی آواز کی پیروی میں چلتی رہی بھی دہ دائیس مڑی تو بھی بائیس پھروہ پیروی میں جاتی رہی بھی دہ دائیس مڑی تو بھی بائیس پھروہ ا کے گلی میں پینچی تو اس نے ایک جیران کن منظر دیکھا ساہنے ایک نقاب ہوش آ دی اس کی مہلی فرزانہ کو کندھے برلاد ے چل رہاتھا فرزانہ بے ہوش تھی اوراسکے ہاتھ نیچ کی طرف جھول رہے ہتھے۔

"اب میری بات غور سے سنو۔ اس جوان كورف درانا ب مارنانبيل يك غيبي آواز نے كها تو ميرا اثات من مربلات موئ تيزى ساس مخص كاطرف بھا گی۔ الے حرام زادے میری سیلی کوچھوڑ .....نہیں لوتیرا قیمه بنادد ل کی " حمیرا چیختے ہوئے کلہاڑی ہوا میں لبرات بوع بولى الساحا عب أفت يروه نوجوان بوكلا مليا اس في اكتد هي يرموجود فرزان كوزين ير يحينكا اور تيزى ساكى كلى كارات يكوليا-

"رک حرام زادے ..... میں مجھے زندہ نہیں چھوڑ دن کی ۔ ' حميرانے كليارى ووبارہ موامي ابراكى اوراس توجوان کے پیچئے بھا کی ۔''جھوڑ داے اب اب وه ورچاہے "فیبی آوازنے کہا۔

دونہیں ... میں اے زعرہ نہیں چھوڑوں گا۔"

حميرانے غصے سے کہا۔

''چلوٹھیک ہے جاؤ پھراس کے پیچیے .....اگل گل میں اس کے دوقین دوست کھڑے ہیں ۔ ہول کے مارے وہ جاروں تبہاری میلی کوچیوڑ کرتمہیں اٹھا کرلے جاتیں مے " عبی آواز نے غصے سے کما توحمرا کے بمائح قدم يكدم رك محظه

" جاد اب رك كيول تى بنوان كى موس كا نشانه بو البیا وازے البحص اسم تبدیمی عصر تال تھا۔ "وہ واپس تونہیں آئیں سے جمیرانے تھبراتے موع يوج ما توحيراك كالوب يس أيك زوردار قبقهدكي آداز يزي- الممنى تعوزى دريه لي توبرس شيرني بن ري تحي ادراب جَمِيكُ بلي بن كن بوء الليبي والشيال وازف السكانداق الزايا-" تنادُ ..... بھی اب کیا کروں " حمیرانے غصے

Dar Digest 170 November 2014

ووج کا بیار مجی کانی ہوتا ہے۔" لواز نے کہنا اور کی کا گا*ل منه ع*نگالیا-

پھر لواڑ نے خالی گلاس زمین پررکھا اورایک ز در داردُ كاربارا..... 'احجمااب مين چلنامون ' ادرساتھ ى نوازائھ كھر اہوا۔

"میری بات توسنو-"عقیلہنے بجرائی ہوئی آ داز میں نواز کوخاطب کیا نواز دوبارہ حاریائی پربیٹھ مکیا

نواز نے بوجھا ..... " يبي كه آپاكشورا بنا جھوٹا بتر انور ہمیں دے دے اگرتم کہوتو میں ان سے بات کروں۔"

" یا کل و نبیس ہوگی ہودہ بھی نبیس دے گی اپنا بچہ اورا كراس نے و بے بھى ديا تورے كا تواس كا تى بچينال ..... اورتم سے بچے کے لئے کہنا کون ہے "نواز کو یکدم غصراً حمیا توعقله في رونا شروع كرديا نواز غصے ساس كى طرف و مکھنے لگا پھرانے بیارے عقبار کو مجماتے ہوئے کہا۔

" ويجھوعقيليراس مسئلے ميں زياوہ پريشان تو مجھے مونا جا ہے لیکن میں تو بھی اس بارے میں سوچما بھی ہیں مريس الملي رائي مواس لئے توسوچتی رائتی مول میں آج شام كوتهين الإك كر چيوز كرآ وَل كا\_"

میں نے نہیں جانا وہاں ..... دہاں امال مجھے تك كرقى روش إلى "اعقبله في في من سر بلايا-"چلوٹھیک ہے پھر اپی چھوٹی بہن نسرین كوبلالو " توازنے مشوره دیا۔

" مُعْمِك ہے كى كے ہاتھ پيغام بمجوادول كى -"عقليه في الثات عمر ملايا -

"اجپمااب میں چانا ہوں اور تبین تو چو ہرری غصہ موكات نواز نے كہا اور كمرے سے بابرنكل آياس نے ایک طرف کمونی برافکا ابنا رومال اتارا اوراسے کندھے يذال ليا

عقیلے نے جاریائی سے برتن اخمائے اور آہیں ومونے کے بعدالماری میں رکھ دیا گھر میں جماز و دیے کے بعدوہ کچھدیر کے لئے جاریائی پرلیٹ کئی۔

عقیل اور نواز کی شادی کوچارسال ہو گئے تھے دہ دونوں این زندگی میں بہت خوش منتے کیکن پھراولا د کی کی نے انہیں آ سترآ سترا بی طرف متوجہ کیاعقلہ پریشان ی رہے گئی محاوٰں کی لیڈی ڈاکٹر کودکھایا کیکن ابھی اسکی مود ہری نہیں ہو کی تھی۔ گزرتاونت جب تین کا ہندسہ بھی یار کراکیا توعقیلہ کی اولاد کی خواہش نے اسے مزید یر پیٹانیوں میں مبتلا کردیا۔ وہ سمجھ گئ کہ اولاد النا کے مقدر میں نہیں ہے نواز نے اسے اس بات کا احساس بھی تبیں ہونے دیا تھاوہ ان سوچوں کے تھیرے سے باہر آئی تو دو پېر کاوقت جو چکا تھاسورج آگ برسار ہاتھا۔

وہ اٹھ کرمینھی اس نے اپنے ہال سیٹ کر کے پیچیے كى طرف باند ہے اور پھر باتھ روم كى طرف بر هي باتھ روم سے فارغ ہونے کے بعددہ چو لئے کے قریب بیٹی وہ مٹی بے تیل کا چولہا تھا عقیار نے تیل چیک کرنے کے "بعد ما چس کی تیلی جلانگی اور چو لیے میں ڈالی تو بکدم پیچھے جنّ اگر عقیله برونت ایناچیره سیجیے ندکرتی تو آ گ کا وہ بڑا ساشعله آسان كى طرف ليكا تعاراس في عقيله كاجرونكل لیناتھا عقیلہ نے اسپنے دھر کتے ول برہاتھ رکھا ہواتھا اور حیرت سے جو لیے کی طرف و مکھر ہی تھی۔

ል..... ል

چوبدري حشمت على عورتول كارسيا تعاروه چوبدري رحمت كالكلوتا بيثاتها چو بدري رحمت بھي جواني ميس عورتو ل كا خوب رسیا تھا۔ کو کی بھی عورت اس کی نظروں میں آتی تو پھررات كوده چومدرى رحمت كے بستر كا حصه ضرور بنتى \_ برهابے مس بھی وہ ای ان حرکت سے بازند آتا آگراس يرفالج ممله نه كرتا ..... فالحج كي حالت مين بهي اس كاغروركم مبيں ہواتھا۔

داناؤں کا قول ہے کہ زمیندار وڈریے لوگ مرتے مرجائیں سے لیکن اپنی اکڑی ا ادر خرور مبين چهورت .... چو بدري رحمت اواسين مام محمعنون مرجمی بورانبیس اتر تا تھا۔ وہ بورے کا دُل کے لئے رحمت کی بجائے زشت بنا ہوا تھا اور دیسے بھی بوری زعر کی کا تجربہ برحت كرنے والى ذات صرف الله تعالى كى ہے،

خال كرتى ہے۔

ایک شاوی کی تقریب سمی جس میں چوہدری حشمت مميا مواتها ووايك بزي كري يرجينها مواتها اورساته والی کرسی مراس کامنشی مهرعلی بدیشا بواتها، جواس کا خاص آ دى تماساً من لركيال دُهولك كى تماب يرناج ربى تعيس تموڑی در بعدا کے خوب صورت اڑکی ہاتھ میں ارے لئے چوہدری حشمت کے قریب آئی بڑے پرشر بت کے گاس ر کے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی جیسے بی ٹرے کوچوبدری حشت کآ مے کرنے کے لئے جھی تواس اڑک کا دوپشہ كريبان سے سرك كر نيج جمول كيا۔ چوہدرى حشمت كى أتكسين جمك أنفى اورب القنيار چوبدرى فشمت كمنه سے لکا ۔"ارے مارڈ الا ۔"

وه لؤكى چوبدرى حشمت كى موس كوصاف مجھ كى اس نے غصے سے چوبدری حشمت کو کھورا اورا لئے پیروں والر ولي في في مرعلى في شربت وكرف ك لئ جو باتحد الخاياتفاده خالى كاخالى روكيا-

" برکیا چوہدری صاحب ..... آپ نے میرا شربت كا گلاس واپس بيسج ديا" مېرعلى د كلي ليج ميس بولا -"اوقر كون كرتا ب مراويرا شربت كالكال نے لے "اتا کہ کرچو ہدری حشمت نے اپنا شربت کا گلاس مبرعلی کی طرف بردهاوتا اور مبرعلی نے جلدی سے كلاس پكر ااورمندست لكاليا-

"مہر..... چوہدری حشمت نے مو پھول کوتا و وية موكم مركوآ وازدى\_

"جي چو مدري ..... مهرمود باند لهج مل بولا -"ديمس ورفت كالحل ب؟" چوبدرى دشمت

" یہ شبیر کمہارے کی بٹی ہے چوہری صاحب .....فرزاند"مهرنے بتایا۔

"بردى سوى ہے، چوہدرى حشمت نے مسكراتے ہوئے کیا۔ " بي توواقعي بردي سوي چوېدري صاحب ـ "مهر

"كب لما قات كرائ كا-" چوبدرى حشمت في مسکراتے ہوئے مہرک طرف دیکھا۔ " ڊب آپ ڪم کريں چوبدری صاحب....." مرعلی نے کہا بس تو پرجلدی تی یہ چول ہارے بستر پر ہونا جا ہے تا کہ میں اس بھول کی چھٹریاں نوج سكول -"چوبردي حشمت دانت منيخة بوت بولا -" حکم کی تعیل ہوگی چوہدری صاحب ""،مهرعلی نے خوشامدی کہے میں کہا اور چوہدری حشمت اپنا سركرى کی پشت سے لگا کرمونچھوں کوتا و دینے لگا۔ **☆.....☆.....☆** 

حميرا گاؤى كى سب سے زيادہ خوب صورت إلاكى تھی .... اس فیبی آ واز کا تخلق اس سے بچین میں س جر مما تعافرزانداس کی بین کی بیکی تھی۔ جب اس نے مهلی برحبهاس آواز کوسنا تواس وفتت اس کی عمر سات آتھ سال تھی۔فرزاندادروہ چھٹی کے بعد گھرجارہ کھی۔"حمیرا ،وہ دیکیے کچے آم۔ اچا کف فرزاندنے چیکتے ہوئے ویر ير نظر بح آمول كي طرف اشاره كيا "تو كفائے كي أم-"حميراني اس سے يو چھا۔ "بوچہ توایے رہی ہے،جیسے ابھی درخت رج هے کی اور جھے آم تو ڈکرلادے گا۔" فرزانہ نے طربي كبح مين كبا-"توبول توسى -"حميران شجيده ليج مين كها-

" چل تھیک ہے۔ درخت پرج ھ جا اورمبرے كے آم توڑلا۔ 'فرزاندنے بظاہراسے اجازت دی۔ حميرا نے كندھے برانكا ابنااسكول بيك اتار كرفرزانه كو پكراما اورورفت كى طرف بردهى اس نے اديرسے فيح دردت كى طرف ديكھا چھوتى بدى تهنيوں ے دوآ سانی ہے در دعت برچ ماسی تھی۔ اس نے ایک نگاه در خت مے تھوڑی دور کھڑی فرزان پرڈالی اور پھراس نے در دنت پرچ مناشروع کردیا۔جلدی دوائ جنی کے قريب الله المي جس بروافر مقدار من أم الكي موس ته-وہاس سے کی تبنی پر بیٹھ کی۔

ROR PAKISTAN

دوآ وازدي كى مساكروه آواز يرع كانول يل دريل الوس نے توسیدها زمین بر مرنا تھا ..... "حميرانے نے جراتی ہے کہا۔

"وہم ہوگا تیرا۔" فرزاننے کہا۔ " ہوسکتا ہے۔ "میرانے کندھاجائے۔ اس کے بعد دوبارہ ہے آ دازاے گاؤں میں لکنے والے ملے میں سنائی دی تھی۔اس کے ماں باب اے ميليدكعانے كے لئے لائے تھے۔

وه تنون ایک طرف بیشے حرما مرم جلبیان كمار بي تقير" ابايس بحرى بيراه و يكيف جاراى مول-" حميرانے اپنے اباسے اجازت جاتی ۔ محمیر يتر ..... يرزياده دورند جانك" ابانے مستراتے ہوئے اسے اجازت دی،اور پھراجازت ملتے ہی وہ تیزی ہے آھی اور ہوا میں اچھلتے بری بیرا ہے کود کھ کرخوش ہونے لکی احا ک حميرا كانظراك روت بوئے بيج بربرى ده جوسات سال كابيه جوامال امال كهتا مواروما تعا، مبلي من م اوك اس كى طرف متوجبين سفاحا مك ايك آوى آكے بوها اورا س بي كوا شاليا\_

"ارے ....مرابٹارورہاے، وہ آوی بیارے يج كة نسوصاف كرت بوع بولاً " نامير اجرايا ارو-" حميرااس آدي کي طرف جرت سدد ميسي کي اس آ دی کی بڑی بڑی موجیس تھیں اور چرے برزخوں کے نثانات تنظ لیکن حمیرانے جواہم بات نوٹ کا تھی وہ لیکن كماس آدى نے جبسے نے كوافعا مام اس يح نے جیب کرنے کی بجائے مزیدرونا شروع کردیا تھا۔ اگروہ مخص اس بچ کا باپ موتا لووه بچهای دفت چپ موجا تا ليكن بيح في تومزيدرونا شروع كرديا تھا۔

ا مجھے توبہ آ دی چورلگاہے۔" حمیرا خود سے

ہمکام ہوتی۔ "تمبارااندازه بالكل تمك بي " ايك جاني پیچانی مردانهٔ واز تمیرا کے کانوں میں بڑی-" بالكل .... " ب افتيار حميرا ك منه س لكلا پر بکدم جرت نے اس بر تمیرا ڈالا۔'' کک.....

لوفرزانه درخت کے نیچے آملی۔" میں آم لوؤ کر چیکی مور انس سنبال، جميرانے نيے كرى فرزاندى طرف ويكين بوع كهالوفرزاندف اثبات بمرمر بلاديا-

ای وقت حمیرا کے کا نوں میں شاخ کے ٹوشنے ک آ واز پڑی جس پردہ بیٹی ہوئی تھی جمیرا کے منہ ہے ایک زوروار فی نظی اس نے اوری شاخ کوتھامنا جا با پردیر مو پھی تھی۔ شاخ ٹوٹ چی تھی اوروہ چیٹن مولی تیزی سے زين ڪ فرف جل آئي۔

وجيخ كيول ربى مو ....كى شاخ كوتهام لو." اجا تك ايك مردانية وازاس ككانون ين يرى الى أواز فے اسے ہوش ولایا اوراس نے جلدی سے آیک شاخ کو تقام لیا اس کے بازووں کوایک زوردار جھنگالگا تکلیف ك باعث ال كمنداك زوردار في الكل اوراش نے شارخ کوچھوڑ ویااب وہ زمین کے کافی قریب تھی۔اس لنے زمین بر گرنے کی وجہ سے اے کوئی چوٹ شآ کی لیکن باز دوں کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے اسکے باز دہری طرح دکھ رب تھے۔

دوردنے کی فرزانداب اس کے قریب آ چکی تھی وہ ڈرکی وجہ سے در خت سے دور ہوگئ تھی۔"اللّٰہ کاشکر ہے كه يَخْفِي كُولُ جِوثُ ثِينِ آكُى أُ فِرزاندنے كها-" شاخ تُوث كَيْ تَى اس كِيَّ كُرِي تَى ..... " حميرا

نے دوتے ہوئے کیا۔ "ليكن واتن اونيائي سے كرى مرتجمے جوٹ بالكل مجي مين آئي ....جرت ہے۔"فرزاندانقي جران مي-"کسی نے جھے آ داز دی تھی کہ چیخ کول رہی ہو ....کی شاخ کوتھام لو' تو میں نے جلدی سے شاخ تمام لي اورميراني بتايا .

"كى نے ....؟" فرزانہ جران ہوئی۔" بركس نے بہال او میرے علادہ کوئی تبیں ہے۔ حميران إردكرونكايي دوراكي وبال دانعي ان دولوں كے علاده كوئى نبيس تما ..... "ميں الو بحر مجھے كس نے

Dar Digest 173 November 2014

كك كون مؤتم في وه بكلاني ساته عي اين ال-ايل مكرف ديكما جهال وه آ دمي بيج كواثمائ كمرًا تماليكن اب ده د مال نبيس تحاحميرا كا ما تحا تحنيكا .....

ارے وہ بچہ چورکہاں چلامیا۔ میرا پریشانی

"اينے دائي طرف ويھو ....." اس فيبي مردانه آ وازنے اس سے کہا جمیرانے دائیں طرف دیکھا تواہے وہ آ دی نظرآ سمیا۔ 'جازاس کے چھے ....سوی کیارای موجلدی كرو يونين آوازني اسمرتبهم دياميراتيزي ہے اس آ دمی کے چھے چل پڑی حمیرانے دیکھاوہ بچراب مجور مار باتها جوشايداس آدمى في اسد دياتها حميراس آدي كے يتھے يتھے جلتى ربى دوآدى اب ملے سے بالبرنكل آياتهاا درايك طرف بنة لاتعداد خيموں كي طرف بره كميا تها ده أيك خيم بين جلا كميا مميرا ملك ملك قدمون ے اس فیمے کے قریب آگئے۔" لو نے ہو چکے ہیں۔" خیمے کے اندر سے مردانیا واز آئی۔

"ادروس بورے كرنے إلى اس مرتبہ فيے كے اندرين نسواني آوازسنا كي دي-

" چلو .... ایک من لے آتاموں ۔" فیمے کے اندر عصرداندة والدة في

· مَن لَوْ الْمِيْ مِون الياسِ كوبلوادُ اور بيرلو بيج إلى كروال كرد في بساب مكنس بافي وال بح كل اشاليس محنيس تواس طرح كادُن كى يوليس چوكى موجائے گی اورہم پکڑے بھی جاسکتے ہیں۔ بچول کے وارثوں نے اب تک کا ذال کے تمانے میں راورث ورج كرادى موكى - يوليس آئ كاقو ميس آسانى سے بكڑے کی ایک دن میں ہی ہم نے نو بچے اٹھا گئے ہیں سانو بچے الیاس کے حوالے کرتے ہیں دسوال بچیکل اٹھالیس سے ۔'' اندرموجود تورت شايدخوف زدومكى ـ

" تھيك ہے ميں الياس كوبلا كرلاتا مول تم ال بجول کو میں چھیاؤ ..... تمہاری ہات درست ہے ہولیس جمایہ می ارعتی ہے۔ اندر سے اس محص نے کہا جس نے مليت ده بحافوا كماتفا

ين البيل كهان جمياون نہیں ہے مورت کی آواز آئی۔

" میں حمین بنا تا ہول کد انہیں کہاں چمیانا ہے ..... مرد نے کہا اور کر نیے میں فاموثی میمائی شاید وہ دولوں اب آ ہسمآ داز میں باتیں کررہے تھے۔

حمیرانے پریشان نگاہوں سے اردگرود یکھا پھرا س کانظر کیجڑ بریزی اس نے آھے بڑھ کرایک ہاتھ کیجڑ میں ڈالا اوراس فیے برکراس کا نشان لگا کر میلے کی طرف بڑھی اس کی نظرایک طرف کھڑے و د کانشیبلوں پر پڑی وہ تيزى سان كالرف بعاكى- "جوالدارجاجا ..... حوالدار جا ع اسساميرا ان كانسيلون ك قريب جاكر يولى ده د دنوں کانشیبل میرا کی طرف متوجہ ہوئے۔

" جی گڑیا پتر .... ان بٹل سے آلک سیانی عرکا كالشيبل بولا-

" دوحوالدار جاجا....."حميرانے ابھي اتنابي کہا تما کہ ایک بولیس جی ان کانسیلوں کے باس آ کرری وہ دولوں کانٹیلر المینش ہو مے۔ جیب میں سے آیک عمررسیده انسپکزاترا....ا نچو کنے ہوجاؤ..... میلے سے بچے انوا مورے یں کوئی گردہ ہے جوبری تیزی سے بجول كواغوا كررما ب-ساب ركوريس تفاف من درج مرائمیں جا چکیں ہیں۔ انٹیکٹرنے دونوں کانشیلوں کو تھم

"ساتھ نیں ہولیس جاچو.....انہوں نے نویج اغوا كرلئے ميں اوروس كرنے ميں يعنى ايك بيانبول نے ادرافوا کرنا ہے۔" حمیرائے بنایا توانسکٹر تیزی سے میرا کی طرف بوها۔

" كن لوكول نے اغوا كئے ہيں وہ بيج جيں۔"

"وه ..... وه يوليس جاچواس طرف خيم لك ہوئے ہیں نان اس طرف ' اخمیرانے ہاتھ کے اشادے ے بتایا۔

<sup>و جمع</sup>یں وہ خیمہ دیکھاؤگی بیٹی۔" اُسپکٹر برستور وهيم لهج بس بولا\_

Dar Digest 174 November 2014

لو تمير ايريشان نكابول سے اروارو و يصف في كاسيلو تقى ''جميرانے معموميت سے كہار

كوهيرابرغعسآ دباتعار

پولیس چاچو ..... آپ نے ایک بات غور نیس کی ۔''حمیرانے سوالیہ نگاہوں سے اُسکٹڑ کی طرف دیکھا۔''وہ كيا بيني؟"السكيرن يوجهااس جكددوجار بإئيال اورااك براٹر کے ہے۔ "حمیرا کہتے ہوئے رکی انسیکر حمیرا کے اس ڈرامائی اغداز برجیران بھی ہوااور مسکرایا بھی۔

" بالكُل بين ..... "أنس كمر في مسكرات موس كها-و پہیں جاچو جار ہائیاں انسان کے لیٹنے یا سونے كے لئے ہوتی ہيں جبكہ فرنگ كبڑے رضائيوں اور بستروں

کے لئے ہوتے ہیں کین اُسکٹر جاچوٹریک کا سارا سالان توان چار پائيول پر پراب توسوچند داني بات بيب كماك فرنک میں کیا ہے۔''حمیرانے ایک خیران کن اور ذیا ت بھرا نقطه اٹھایا اسپکڑھیراکی بات کا مطلب فوری سجھ کیا۔

"وری کد بنی" السیکرسکراتے ہوئے ٹرک کی طرف برما شک برتال تھا۔ نیے میں موجود اس آدی اور ورت كارنگ يميكا يرچكا تعاساس تاليك جانى كبالب ؟"أسكر في ال وي عن طب موت موت لوجها-روه ماتی باپ اس می صرف ہمارے کیڑے

میں ۔ وہ آوی بگائے ہوئے بولاتو ایک زوردارتھیر انتيكڑنے اس كے كال يردے مارا۔

"میں بے ہم سے بوچھا کداس میں کیاہے؟" السكر اس آ دى كوكار سے پكرتے ہوئے جھكے ويت

"وه ميرے پال ب الى باب .... من آپ كودي بول-"خيم من موجود ورت همراتي بوكي شایدوہ اس آ ومی کی ہومی تھی۔اس نے اسیے گریبان سے جانی نکال کرانسکٹر کی طرف برد مادی، انسکٹر نے تالے من حاني هما كرتالا كهولا اور پيم ترتك كا وْ هكنا او يركيا ..... ٹرک کے کے اندرایک دل دہلادیے والامنظر انسکٹر کا منتظرتها ٹرنک کے اندر کئی نیچے اوپر پنیچے پڑے ہوئے تھے اس آ دی نے بچول کوڑنگ میں ایک دوسرے کے اور رکھا ہوا تھا۔ بیمنظر دیکھ کرانسکٹر چکرا گیا اور کانشیبلوں ہے

" بلو پھر .... " انسپئز اٹھتے ہوئے بولا ساتھ ہی اس نے حمیرا کوسمی اخالیا اسپکڑ کی جیب میں مجمی دوکانٹیلو بیٹے ہوئے تھے۔ وہ بھی جیپ سے نیچ اترا کے تھےوہ پولیس پارٹی حمیرا کی رہنمائی میں چلنے گی ملے میں موجودلوگ اب اس طرف متوجہ ہونے شروع ہو گئے متے قیموں کے جمرمث میں پہنچنے کے بعد میرا متلاشی نگاہوں سے اپنا مطلوبہ فیمد ڈھوٹڈ سے ملک اور پروه چېکې وه رېاپوليس چا چو۔

وہ پولیس یارتی اس فیمے کی طرف برطی فیمے کے قریب چینچ پروی آوی ضمے سے باہرلکلاجس نے بچاغوا كيا تنبا يوليس بار في كود ك*يد كراس كا رنگ از گيا-" جج .....* حى مائى باب- وه آوى بكلات موت بولا-

'اغوا کئے کئے بیے کہاں ہیں ....'' انسکٹر نے سخت <u>لهج</u> میں پو چھا۔

ورک کک ..... کون سے بیج .... م .... مائی باب "وه آ دى ايك مربته چربكلايا-

"وی بج جوتم نے میلے ہے اغوا کتے ہیں۔"اس مرتبهميرابولي

"مِس نِے تُوكُولُ نِي اغوا نبيس مُلِكُ مالُ باپ .....م .... من قومار اینده مول " این آوی نے اتھے جوڑتے ہوئے کہا توانسکٹرنے اے کر ببان سے پکڑا اور دھکلتے ہوئے خمے می لے کیا نیے میں ایک مورت زين پريغي مولي منى جو پوليس كود كيدكر يكدم الله كركمرى موطئ اس خيے من ايك براٹر تك اور دوجار بائياں بڑي موئی تھیں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ایک حاریائی يربسترے كيڑے اور د شائيال يردي مولى تھيں۔

الير ..... ميدويكميس مائى باب الرسب الريبال کوئی بچہ ہوتا تو نظرآ تا۔' اس آدمی نے رونی صورت يناتے ہوئے کہا۔

" بين آب نے تو كها تماكد يهال اون يح بين ..... لیکن یہاں توایک بھی نظرنبیں آر ہا۔اسپٹڑ حمیرانے پوچھا

Dar Digest 175 November 2014

"اچمایل جو پوچهری مول وه بیّا\_" فرزاند\_نه بات کا موضوع بدلنا جا ہا۔ 'میں ہو چھری تھی کہ تھے کیے معلوم ہوا کہ چوہدری حشمت کا بندہ تھے افغا کر لے جار باتعا- "فرزانه في حميرا كواصل موضوع يا و دلايا\_ "بس تمهارے متعلق مجھے خواب آیا تھا کیتم تکلیف میں ہونیندے اٹھنے کے بعد میں کافی تھبرا کی تھی ، میں تہمیں ویکھنے کے لئے آئی تومیں نے دیکھا تہمیں كونى كندهم يرلادے لے جار ہاہے۔" حميرانے جموث موث کی کہائی سنائی۔ "اجما ..... " فرزاند نے جیرائی سے لفظ اجھا کوعبا کیا اور پر مسکراتے ہوئے بولی - علوتمہارا خواب مركام آحما-" " بإن بالكل ..... " حميرا في اثنات من مر بلاياده دولوں اسے اسے گرے بعل میں دہا کر میتوں میں ی پُڈنڈی ریطنگیں۔ تمیراانے کمر پنجی کمزار کھنے کے بعد حمير الماعرى رونى مين لك كل كمانا يكانے كے بعداس نے ماپ باب کوکھانا دیا اور خود کھانے کے بعدائے كرے بيل آئى۔اس نے این كورى كا وروازہ كھولا و خشکوار براؤں نے اس کا استقبال کیا۔ گادی کی فضارات کے وقت خوش کوار ہوجاتی ہےاؤر ماحول دیران .....و وا سان پر چیکتے خوک صورت جائد کی طرف دیکیری محی " کیاد کمیری ہو؟" ای فیمی مردانية دازنے الى اے يوجھا۔ " جا عد كلرف د كيدى مول ـ "حميران بتايا ـ " يتوروز نكل بآج كول وكيرى موا" غيى آ دازنے مسکراتے ہوئے ہو جھا۔ '' مُعندُی ہوا کے گئے کھڑی کھولی تو جاند برنظر ير كني "حميران بتايا-"بيتو جا ندكي عيد ووكل ""مسكراتي ووكي آوازش كهامياتو حميرابمي بيانقيار سحراوي-

انبيئرس چورکي طرف بزحار" حرام زادے اگر يه بج مرجات تواور كمين انسان تيرك سين محرول كى مجد پھرے کیا۔ انہاز نے بالقیاراے مارا شروع كرديا ـ وه آدى مركمات كمات زهن يرجاكراتوانسكز نے اسے ای محوکروں پرد کھ لیا۔ " اَنَ بابِ رَمِ كري \_" ووكورت السيكثر كے ياوس یڑتے ہوئے بولی۔انسکٹرنے اے چھوڑ ااور اس عورت كى طرف ديميت اوئ بولا - اتوتوايك عورت بإلى بمي ال كين كما تعال كمناؤن كام عن الله ب مران دونول كوتوالات على بتدكرديا كيا اوران بجوں کو ان کے والدین کے حوالے کردیا گیا اور تمیرا كوانعام واكرام سيؤاز أكميار **☆.....☆.....**☆ وقت برنگا كركزرتار بالتميرا عرك بالنامه يس تر ہوکرہ کے بیمتی رہی۔اس کی سیلی فرزانہ می اس کا ساته د عدى كى ايك دور تيرابولى .. ومفرزان ميري بات من جوبدري عشمت كابنده الإسباء" السے كيا بوا؟" "جوبدری حشت علی نے اس تماندار کا تادلہ كراتودياتها، كرالياس آج بحي آزاد كمق راب-اسميرا يه جولول كي دنيا ي يال ع كودباياجاتا ب-"فرزانه في الجع ين كها-" فرزانه مج دب و سكاي يرمث نبس سكاراتله ك كمر بن ورب الديونين ..... جيت آخر كاريج كى ي ہوتی ہے۔ سحیرانے کہا۔ "اس دنیا می توامیانیس بوتا-" فرزاندنے فی مربلايا-مغرزانه موتا بالبالكل موتاب اوراى دنيا مى موتا ي كل موريدى اس دنيا كا حصه بي حسون ال

دنیا پر مری راج کرے گی ٹاں۔ اس ون اس دنیا کا ٹام وختان تم ہوجائے گا کی کے بیدونیا نیکی کی وجہ ہے۔۔۔۔۔ ہے۔''

Dar Digest 176 November 2014

و الرافعيل بي راكمانو بيت برا بوكا .... م جلدی کرد۔ "غیبی آوازنے کہا۔ " بمی که ساری انسانیت اجالے کا راستہ چھوڑ کر ተ..... ተ اندهیرے کی تاریک ملیوں میں بھٹک رہی ہے۔ حالانکہ اں کرے میں گھی اند میرا تھا۔'' تم نے دو الدميرا بميشه برائي كوجم ويتاب اورروشي .....روشي جميل دوائی اے بادی نال۔" کمرے میں ایک مردان سرکوشی ابی اصل منزل کا راسته و کھاری ہے۔ "حمیرا اداس کیج سنائی وی۔ میں بوتی۔ " برایک کی سوچ تمهاری جیسی نبیس بوعتی-" نیبی ''ہاں..... بلا توری تھی۔'' اس بارایک زنانہ سرکوشی ہوئی۔ آ وازنے کہا۔ " يلا تو دي تقي ..... كيا مطلب ؟" مردانه مركوثي كاش! اوتى " حميرانے حسرت بحرے ليج من ال مرتبه حيرت شامل كلي-میں کہا۔ "خواب و کیسے چاہئے.... کیکن ان ک "میرا مطلب ہے کہ اب اے دیکھنا تو پڑے گا ناں کہ وہ بے ہوش ہوئی بھی ہے کہ بیس کے "زناندس کوشی تعبير بين "تعيى أوازنے بظاہر خميرا كو مجمايا۔ '' جمعی مجھی خواب بھی بچ ہوجاتے ایں۔'' حمیرا نے جہ بتائی۔ زبروی محراتے ہوئے بول۔ ہم دونوں اتن در سے ایک بی جاریانی پر لیٹے دو کمی .... بمی .... برخواب نیں " خیر اس ہوئے ہیں اگروہ ہوش میں ہوئی توجمیں معلوم ہوہی موضوع کو پھر مجھی چھیڑ تا ابھی تمہارے یاس وقت بہت کم جانا تعان مردان مركوشي مولى.. ب تيبي آوازن كهار ''پھربھی و کھنا توہزے گا ناں....؟ ''زنانہ مر کوشی ہوئی " كون .....؟ كيا ش مرنے والى مون؟" حميرا یکدم تھبراتے ہوئے بو کی توحمیرا کواہنے کا نوں میں ایک ر چلو پر نفیک ہے جاریائی سے نیج زوردار قبقہے کی آ واز سنائی دی ۔تو حمیرا کوایے،کان کے اتر كرلانتين جلا".....مردانه برگوشي بوني \_ ردے کھٹے ہوئے محسول ہوئے "آ استہ ..... کان کے " محك ہے۔" زناندمر كوشى من بيزارى شال روے محارو کے کیا؟" حمیرا دونوں کانوں میں انگلیاں "ر سے ہونے کودل تونیس کرتا ..... خر ہوتا "میرے کہنے کا مطلب رئیس تھا....تہرارے توبرے گا۔ مرداندسر کوئی میں اسی شامل تھی۔ پھر کمرے ياس وقت اس لئے كم بكرة ج كى رات تمهيں دوا بم كام من جاريا لك سائف كي آواز كمر طلخ كي آواز اور بمراس فرنے ہیں۔ بیغیی آوازنے اسے بتایا۔ الرك نے كمرے من بردى الثين روش كى كمرے ميں اس داہم کام -"حميرا حمران موكى -"كون \_ لڑی کے طاوہ ایک اوراؤی جاریائی برآ محمیں بند کئے ہوئے لیٹی تھی۔ جبکہ ووسری جاریائی برایک مردلیٹا ''وہ ٹیس متہیں بتا تاہوں فی الحال تم جلدی ہے مواتھا۔اس لڑک نے جاریائی پر لیٹی ہوئی لڑکی کو ہلایا جلایا ممرس بابرنگلواسے والد کوسمی ساتھ لو .....حمہیں زیادہ کیکن جاریائی پریش لڑی نے سی مسم کی بھی حرکت نہیں کی لوگوں کی مفرورت روے کی ..... عقبی آ وازنے کہا۔ تو دہ دانتی بہوش ہو چکی تھی، دہ مرد بھی جاریائی سے نیج "زیاده لوگول کی ؟" حمیرا ایک مربته پمرجران اتر ااور دوسری جاریائی کے قریب آیا۔ مولى-"تم يميليال كول مجوار يموا"

ب ہوتی تو ہوگی ہے ہے۔'' اس آ دی نے " ہوتی تو ہوگی ہے ہے۔'' اس آ دی نے " Dar Digest 177 November 2014

اظمینان کرنے کے بعد کہا اور پھراؤی کی طرف دیکھتے کے حیال رہ گئے۔ بید سیدیا ہور ہا ہے۔ ہوئے مسکراکرکہا۔''بری ظالم ہے تو۔'' ہوئے مسکراکرکہا۔''بری ظالم ہے تو۔'' دن المیں اللہ میں موں''الا راؤی نے طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" بین بتاتی ہوں انسکٹر صاحب " بہوم کا سینہ چرتے ہوئے حمیرا آگے آتے ہوئے بولی۔" انسکٹر صاحب بیآ دی نواز ہے گڑھے میں پڑی بیاڑی نواز ک بیوی عقلہ ہے اور بیاڑی نواز کی سالی اور عقلہ کی بہن نسرین ہے۔" حمیرانے حمرت انگیزانکشاف کیا۔

ن ہے۔'' خمیرائے خمیرے انگیز المشاف کیا۔ '' ہے..... یہ کیا چکرہے ؟'' کئ البھن آمیز

آوازس اجریں۔

دنوازی بیوی عقیل کی کود کھیلے چارسال سے خالی

ہے ایک سال تک تو بیائی بیوی سے محبت کرتار ہائیکن

جب اسے آئین میں چول کھانا ہوا نظر ندآ ایا تو اس نے

عقیلہ کی بہن نسرین برڈ درے ڈالئے شروع کردیئے۔

نسرین بھی ٹواز سے محبت کرتی تھی ایک دن نسرین نے ٹواز

سے کہا ای طرح اگر ہم ملتے رہے توایک وال

''نو پھرتم ہی بتاؤ کیا کردں؟ میں تو خود جا بتا ہوں کہ جلد سے جلداس گھر کی مالکہ تم بن جاؤ۔ پھرتیری اس بانچھ مہن کا میں کیا کردں۔'' نواز نے بظاہر نسرین سے مشورہ مانگا۔

"لوتم اسے طلاق دے دد۔" اسرین نے پھرولی

ہے کہا۔ ''کام مزید مشکل ہوجائے گانسرین ۔'' ٹوازنے

"مشکل کیے ہوگا؟" نسرین نے بظاہر ہو چھا۔
"دوہ اس طرح کداگر میں نے تیری ہاجی کوطلا ق
دے دی تو تیرے گھردالے جھھ سے ناطر تو ژدیں گے۔
پھرہم دونوں کا بیاہ کیے ہوگا؟" نواز نے سوالیہ نگاہ سے
نسرین کی طرف دیکھا۔

" تو پھر کیا کریں؟" نسرین نے پریشان نگاہوں سے نواز کی طرف دیکھا۔" ایک مشورہ ہے ..... اگرتم ساتھ ددتو۔" نواز نے نسرین کی آئھوں میں جھا گئے ''نظالم ..... ظالم ..... میں ہوں۔'اس لاکی نے بنتے ہوئے کہا تو دہ آوی بھی ایک ذور دار قبقہ لگا کرہنس پڑا۔
پھراس نے دیوار کے پاس پڑی کدال اٹھائی اور کمرے سے باہر لگل آیا۔ اس گھر کا سارا فرش مٹی کا تھا اس آ دی نے زمین کھود تا شرد کا کردی کافی دیروہ زمین کھود تا رہا لاکی اس کے پاس کھڑی اسے زمین کھود تا ہوا و کھے رہی تھی دات کا دقت تھا گیس جا تا ہدا و کھے رہی تھی دات کا دقت تھا گیس جا تا ہدا دیا تھی دات کا دقت تھا گیس جا تا ہدا تا ہوا دیکھے رہی تھی دات کا دقت تھا گیس جا تا ہدا تا ہوا دیکھے رہی تھی دات کا دقت تھا گیس جا تا ہدا تا ہوا دیکھے رہی تھی دات کا دقت تھا گیس کے پاس کھڑی اسے زمین کھود تا ہوا دیکھے رہی تھی دات کا دقت تھا گیس کے پاس کھڑی اسے زمین کھود تا ہوا دیکھے رہی تھا۔

زین کھودنے کی آ داز سے ماحول میں جمیب کا سندی جھیلی ہوئی جی وہ آ دی اب دہ احزا کر استھے پر آئے کے کیے وہ آ دی اب دہ احزا بڑا گڑھا کھود چکا تھا کہ جس میں آیک آ دی ہا آ سائی دفنا یا جا سکنا تھا وہ دونوں اب اندرآئے۔ '' ہاور پی خانے سے کہا اور لڑکی اشات میں مربالاتے ہوئے ہاور پی خانے کی طرف پڑھ گئی۔ آ دی مربالاتے ہوئے ہاور پی خانے کی طرف پڑھ گئی۔ آ دی نے چاری کو اٹھایا اور کندھے پر لا دی ہوئی کر اس بے ہوئی گؤی کو اٹھایا اور کندھے پر لا دی ہوئی کر اس بے ہوئی گؤی کو اٹھایا اور کندھے پر لا دی ہوئی کر دن پڑھیر نے کا امرادہ کر جی رہا تھا کہ ہوئی پڑدی اور کڑھے میں جا جوئی کی گردن پڑھیر نے کا امرادہ کرجی رہا تھا گئی ہوئی وہ دولوں کھرامے ہوئی وہ دولوں کھرامے ہوئی وہ دولوں کھرامے ۔ '' کک سیسے کون ہوئی وہ دولوں کھرامے ۔ '' کک سیسے کون ہوئی وہ دولوں کھرامے ۔ '' کک سیسے کون ہوئی وہ دولوں کو کھرامے ۔ '' کک سیسے کان ہوئی کے وہ دولوں کو کھرامے ۔ '' کک سیسے کان ہوئی کے وہ دولوں کو کھرامے ۔ '' کک سیسے کون ہوئی کے وہ دولوں کے کہرامے ۔ '' کک سیسے کان ہوئی کے وہ دولوں کھرامے ۔ '' کک سیسے کان ہوئی کی کر دان پر گھرامے ۔ '' کک سیسے کان ہوئی کے وہ دولوں کو کھرامے ۔ '' کک سیسے کان ہوئی کے وہ کھرامے ۔ '' کک سیسے کان ہوئی کے وہ کھرامے ۔ '' کک سیسے کان ہوئی کے وہ کھرامے ۔ '' کک سیسے کان ہوئی کے وہ کھرامے ۔ '' کک سیسے کان ہوئی کے وہ کھرامے ۔ '' کک سیسے کان ہوئی کے وہ کھرامے ۔ '' کو کھرامے ۔ '' کک سیسے کان ہوئی کے وہ کھرامے ۔ '' کی کھرامے کے کہ کو کی کھرامے کی کھرامے

ہی وقت تین چار کانٹیبل دیوار پھائد کرا غرواظل ہوئے ۔" خبر دارتم دونوں میں سے اگر کی نے کسی بھی شم کی حرکت کی تو کمولیوں سے بھون دیں گے۔" ہیڈ کانٹیبل نے ہا آ داز بلند کہا۔

"اس آ دی ادرازی نے اپنے ابنے ہاتھ بلند

کر لئے ایک کانشیل نے آئے براھ کر ہیرونی دردازہ کھول
دیا ،ایک اسکیٹر ادرگاؤں کے چند معزز آ دمی اندرداخل
ہوئے جن میں حمیر اادراس کے الابھی شامل تھے۔
انسکٹر ادرگاؤں کے لوگ اندرکا ماحول دکھیے

Dar Digest 178 November 2014

بناؤں کی ملے میں ملی کھاور بحرموں کو پکڑتا ہے آپ سباوگ اب مير يه ما تھ چكے - "

"رات کے اندھرے میں ایک کھوڑ ابڑی تیزی ہے بھاگ رہاتھا محوڑے پر دوافرادسوار تھے، ایک لڑکا اوراكيلاكي - ويكهووليد تمهارے كہنے ير ميں اسے امال الا كوچور تو آئى موں - رتم نے دے كے لئے كوئى تھكاند بھی ڈھونڈا ہے کہبیں۔ 'مھوڑے پر بیٹھی اڑ کی نے لڑکے ہے یو حیما۔

'' وقتی طور پرتومیرے دوست کا ایک مکان ہے فرزاند" ہم وہاں رہیں گے اور جب معاملہ کھنڈارڈ جائے گاتو دوبارہ گاؤں کارخ کریں گے۔ "ولیدنے کہا۔

"وليد من توجا ہتی تھی کہ تمہارا ورمیرا بیاہ ابا اور ال ای رضار مندی سے موتا برقدرت کوشاید یمی منظورتها ..... من في المحي بهي انظار كرليما تهام بين اس كينے چوبررى حشت كى وجدسے تمہارے ساتھ بھاكى ہوں ''فرزانہ کے کہجے میں غصرتھا۔

وليدن يكدم كموزے كى نكابس كھينييں اور كھوڑا ہنیناتا ہوا رک محیا " بینة کیا کمدری ہوتم ؟" ولید نے جیرانگی ہے کہا۔

"میں سے کہدرای مول ولید ..... اس نے مجھے ابھوانے کی بھی کوشش کی تھی۔' فرزانہ کی اس بات پر ولید کی حیرت میں مزیدا ضافہ ہو کیا۔

" تم نے جمھے بتایا کیوں نہیں ۔" اس مرتبہ ولید کے کہے میں غمیر شاق تھا۔

"كيابتاتى ....؟ تمهاراوماغ توهروفت بي كرم ر بتاہے۔ وہ بہت اوپروالے لوگ میں ہمارا ان کا کوئی مقابلتهين بنآرا فرزاندن كهار

محرولید نے محوث کوارولگائی اور کھوڑے نے ووہارہ بھا گنا شروع كرديا وليد نے محوث كوليلهات تحيتوں میں اتاردیا تھا تھیتوں کے اختیام پراینٹوں کا بنا ایک پکامکان تمامکان کے دروازے کے باہردد ہے کئے آوی باتموں میں لافعیاں پکڑے چوس کرے ہوئے " کها کرنا بوگا <u>مجمعے۔"</u>

نرین نے بوجھا .... جہیں تو مجھنیں کرنایڑے ما كرون كاسب مجمد مين مستمهين بس راضي اراضي میری بات مانتارزے کی ۔" نوازنے کہا۔

'' سچھ بنا دَبھی توسمی '' نسرین اکتائے ہوئے کیج میں بولی۔

''تمہاری بہن کورائے ہے ہٹادیتے ہیں۔''نواز نے بدستورنسرین کی آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا۔ '' كما مطلب؟' ' نسرين الجھن آ ميز ليج بيل

" تہاری بہن گوتل کردیتے ہیں۔" نواز نے سقاك ليح من بولا \_

'' نکین تم کرومے کیا۔''نسرین نے پوچھا۔ د میں عقبلہ کوالی موت مارون گا کہ وہ موت قدرتی اعاد تاتی ملے۔" نوازنے کہا۔

" پھر انسکٹر صاحب نواز نے ایک ون مٹی کے نیل کے چو اسے کی بنیاں نکال لیں تاکہ جب عقیلہ کھانا یکانے کے لئے چواہا جلائے توعقیلہ جل جائے کئین تعاندارصاحب جے الله رکھے اسے كون تھے۔عقله ف عنی کیکن آج اس نے اور نسراین نے سی منعوب بنایا کی عقبلہ کولل کرنے کے بعد کھر میں تی وفنادیں مے اور لوگوں اورائے مسرال والوں کو بہر کہیں مے کہ عقیلہ محرے مِمَاكُ مِنْ ہے اور جب معالمہ خونڈا پڑجائے گا توبیا ہے مسرال والوں سے نسرین کے بارے میں بات کرے کا يكين تفانيدارماحب جي اللدر كي اس كون يكيك." يهال تك كمه كرهميرا خاموش بوكى-

اورسب حیرت ہے بھی جمیرا اور بھی ان دونوں نسرین نواز کامنہ تک رہے تھے نواز اور نسرین کے چرے

" پ ..... پ ..... رجهیں سب کیے معلوم ہوا۔ انسکٹرنے حرائی ہے میراسے ہو جھا۔ "انسكر ماحب بيسب محمض آب كوبعد مي

Dar Digest 179 November 2014

WWW.PARSOCIETY.COM-2

" ہے ۔۔۔۔۔ ہے اوی بہال کیا کررے ہیں؟"

خرزانہ نے دھڑ کتے دل کے ساتھ کہا ساتھ ہی وہ کموڑے جوٹرزانہ کوخود لے آیا ہوں!" دلید کالہجہ یکدم مود بانہ ہوگیا ہے نے اتر آئی۔

خرزانہ نے جیزت سے دلید کی طرف دیکھا۔

''ول .....ولید۔''حیرت کے باعث فرزانہ کے منہ سے الفاظ نہیں نکل دے تھے۔

" کی تومیرادہ دوست ہے فرزانہ جس کے کہنے پر میں تمہیں میاں لایا ہوں۔ انہی کا نام ہے چوہدی حشمت عرف حاشو ..... ولیدنے ایک ادراکشاف کیا۔ "" کک .....کیا!" فرزانہ جسے چلائی۔

"اورید کیادلید اسے اغوامیں نے کب کروایاتھا اوراغوابھی تو تو بی اے کرنے کیا تھا۔" جب اس کی سیلی حمیراوہان آمنی اس دفعہ چوہدری حشمت نے نیاانکشاف

" بس جی چو بدری صاحب آپ کے علام میں۔ "ولیدنے چو بدری حشمت کے سامنے ہاتھ جوڈ کر مشکرا کر کہا۔

'' خیرت میں ڈوئیل ،کمینے ،دغاباز میں تیراخون کی جاؤں گی '' حیرت میں ڈوئی فرزانہ نے اچا تک آگے بڑھ کرولید کے چرے پر تھیٹروں کی بوچھاڑ کردی ولید نے اس کے ہاتھ پکڑنے گئے۔

ای وقت کرے کا وروازہ زوردارا اداز بلی کھلا اورلوگوں کا ایک جوم سا کرے بین داخل ہوا چو بدری حشمت نے بانہوں کی گردنت بین پیشسی فرزانہ کو بکدم ے نیچار آگی۔

"د لگناہ حاشونے ہاری محرانی کے لئے ان
دو بندوں کو بھیجاہے۔ "ولید نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

"دلل .....لل ....لین مجھے توان آ دمیوں کی
نیت بالکل بھی ٹھیک نہیں گئی۔" فرزانہ نے اپنی طرف
ہوں کھری نگاہوں سے و کھتے ہوئے ان آ دمیوں کو

پریشان کن نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے کہا۔
''اور نہیں تم گھبراؤ مت ..... یہ بندے حاشو نے ہماری محرانی کے لئے جیسے ہیں۔'' ولیدنے فی مس سر ہلاتے ہوئے کہا۔

ان دونوں آ دمیوں نے اپنی موتیوں کونا دُ دیا اور دلیہ اور فرزانہ کے لئے دروازہ کھول دیا وہ دونوں اندرداغل ہوئے تواکی چھوٹے سے محن کے اثنیام پرایک کر و تھا اوراس کمرے کے باہر بھی دوآ دئی بیٹے ہوئے تے انہوں نے بھی ان دونوں کے لئے دروازہ کھولا دہ دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے تو دھک سے دہ مے مامنے ایک خوب صورت پانگ پرچھ مدری حشمت کے سے لیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔

"تت ......تم .....؟ وليد غصے بے چلايا فرزاندكا ول محى دھك دھك كرنے مى دفرار بكر چكاتھا۔ "بان ہم ..... ہم تمبارای انتظار كرد ہے تھے "جو بدرى حشمت نے سكراتے ہوئے كہا۔

''میں تیراخون فی جاؤں گاچ مرری۔'' ولیرآ ہے ہے باہر نکلتے ہوئے بولا۔

"وليد .....م ..... جي بهت دُرلگ را --چلويهان سے "فرزاند في معبرات ہوئے كها-"ركوفرزانه ..... الل في تخم اغوا كروانے كي كوشش كى تمى تال ..... كول جو بدرى؟" وليد في بہلے فرزاندادر كرجو بدرى حشمت كى طرف د كھتے ہوئے كها-فرزاندادر كرجو بدرى حشمت كى طرف د كھتے ہوئے كها-"بالكل ....." جو بدرى حشمت في مونچون

Dar Digest 180 November 2014

بنور الوريرات عسبكامن تخفا حشت بر کے ہوئے بولا

ورجي .... چوبدري صاحب آب ..... " كاوس كالمسكر مكل كربولا -

"وه..... وه .....تماندارصاحب.....ول ..... وليداس ك عزت لوثاحيا بها تعا.....م....م....م نے تو ..... "چوبدری حشمت بکلاتے ہوئے بولا لیکن فرزانداسے نکے عمی توک دیا۔

"حموث بولائے ہے....میری عزت لوشے کی کوشش کرد ہاتھا تھانیدار صاحب ولید کمینہ تواس کے کہنے یر مجھے بہاں لایاتھا۔'' فرزانہ نے چوہدری حشمت کو بچ عى أوكة موئد وكرجلات موئكها\_

'حجو....ن.... بب..... بولتی ہے ہے۔'' چوہدر کی حشمت بمكلاتے ہوئے بولا۔

"جموث تو توبول رہا ہے کینے..... تونے اور تیرے باب نے پنڈ والول کی آ تھوں برشرافت کی جوكالى يْ باعد صرفى بة ج تن كاون دالون كمامة ووا تاركررمول كى "فرزاند چيخ موت بول\_

وہ عجیب سامنظر تماسب جیرت ہے بھی فرزانہ ادر بھی جو بدری حشمت کی طرف د کھر ہے تھے۔ "البيكير ماحب بيسارا كيا دهرا أس جوبدري

حشمت کا ہے جس نے ولید کے ذریعے فرزانہ کو بہاں بلوایا اوراس کی عزت تارتار کرنے کی کوشش کی سارے گاؤں والول نے اپنی آئکموں سے سب پچرد کولیا ہے آپ چوہدری حشمت اور دلید کوگر فارکریں " حمیرانے کہا توانسکٹر پریشان نگاہوں سے چوبدری حشمت ک طرف وتمين لكار

☆.....☆.....☆

چوہدی ماحب مجھے معاف کردی ..... سارے گاؤل والوں کے سامنے میں مجبور ہو گیا تھا ..... كرى يربينے چوبدرى حشمت كے ى دن على بيغالنكر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ چوہدری حشمت حقے کی بال مندے لگائے بیٹا ہواتھا۔ تھاندار کے بجے تونے مرے دیے رانے کی جرأت کیے ک۔" چوہدری

"چوبدری صاحب مجھے بالکل بھی معلوم نیس توا كدوه آپ كا ذيره بده آو شي كهي مرتباس ذير بركيا تھا۔میرے یاس تو گاؤں کے چندسیانے لوگ اور پرویز كمهارى كى بي حيرا إلى اوركها كداردات موف والى ب آب ہارے ساتھ چلیں اتنے لوگ تے جو بدری صاحب كرجحان كساته جانايراك

اورجب می آپ کے ڈیرے پر پہنچاتو آپ کی بانبول می فرزانه کود کی کردنگ ره میا انسکار نے تفسان سارىبات يتالى

"چوہدری جی وہ تولاکین سے بوی تیز ہے ۔آب کویاد ہوگا۔ شوک اور المان کو می ای نے پکر وایا تما ایک طرف بیشا چو بدری کا چچیم بولا۔

السياق على و كولول كا-" جويدري حشمت في حقے کی نال کوئیدے لگاتے ہوئے کہا۔" تھاندار توالیا كرية سارا كيس نوازيا ذليد يرؤال وعددونون بهاري كارىدے بيں مان جائيں مكے."

"دو تو محک ب چوبدری صاحب ..... پر ..... "تمانيداريول عن رباتماكم چوبدرى حشمت في اس عصے سے و کا .... "او برکیا" تمانیدار تیری سرز بان کچوزیادہ ى مرائ على بدشاندتو بمول كياب كديد وردی بھی ماری عی دی موئی ہے۔ مجمعے اور تو یہ کسے بھول مياكدذات كاتوتونائى بنال " چومدرى حشمت نے النيكز ويمزكة بوساكيل

جوہدی صاحب میری کیا جال کہ آ ب ہے محتا في كرسكون "المنيكزنے كلمراتے اوسے كها۔ "ر چوہدری صاحب میرے کہنے کا مطلب میہ ہے کہ وحا گادی اس بات کا گواہ ہے کہ آ ب فرزانے ساتھ زیردی کررہے تھے اور کی طرح۔" 'مہن کی فکر تو نذر تھانیدار۔''چوہدری مشمت نے ہاتھ فضاہ میں بلند کرتے ہوئے کبار" انہیں میں دیکے لوں كامرتو بحد كياموكاك تي كيار تاب. " تى چوېدرى مهاحب ـ انجنى كمرح سجه كيابون

Dar Digest 181 November 2014

الاے مر ہونے والی زوروار وستک فے جنیرا ☆.....☆.....☆

اوراس کے والدین کواشنے برمجور کردیا وہ اٹھ کر بیٹے۔ "اس وقت كون موسكتا ب ..... جميرا كا ابا بريثال ب بريرايا وروازه بمردهم وهراياكيا تووه المحركردروازكى

حميرابابر بہت بڑا خطرہ ہے ۔ وی مانوس مردانه تیبی آ واز میرا کے کانوں میں پڑی آئی ویر میں اس کا ابابيروني وروازه كهول چكاتها دروازه تملت عي انسيكر اوراس كي سأته ووكاتشيل اندروافل بوئ -" تفاسدار صاحب خیریت تو ہے۔ ''حمیرا کا ہا تھبراتے ہوئے بولا۔ " خریت می تونبیں ہے برویر " اسکئر نے پرديز كائد هے بر ہاتھ ركتے ہوئے كہا۔ "كك سن كك سن كوكي غلطي موكى ماكي اپ "روزن باتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وففرزانه كاقل موجكا بيا" السيئرن ان يربم

پھینگا۔ "اومیرے اللہ ....." پرویز ماتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "اس تغنیش کے سلسلے میں سختے اور تیری حالاک

بني كوتفانے جلنا ہوگا۔" "اگرتم دونوں با گناہ ہوئے تو چھوڑ دیئے جادَك "السيكرة كها-

"ميرى بات غور سے سنو .....كى طرح سے اس تمانیداد کے ہوسٹر سے پہنول نکال لو ادرا سے ختم کردد اور جلانا مت " ميني آواز في سخت ليج مسيل اس تاكيدكى .....تم يكى كوناجائية موندكه بين أنيس خم

حميراني اثبات مين مربلايا ـ "مفروري ب.... كيونكه بيرتفانيدار حبيس تغاني نہیں بلکہ چوہدری حشمت کے ذیرے برلے جانے کے لئے آیاہے۔ عیبی آواز نے ایک اور انکشاف کیا ..... أورجلانامت."

حميرانے ابنا منہ بند کرایا میری یا تیں غور ہے سنو

بھی بھی وقت کے ہیر پھیری سمجھ نہیں آتی بورے گاؤں کے دیکھنے کے بادجود چوہدری حشمت عدالت سے باعزت بری ہوگیا میسی نے بھی جو بدری حشمت کےخلاف عدالت میں کوائی ندوی انسپکڑنے مواہوں میں تمیر ااور اس کے والد کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ حميرا کے لئے اس سے بھی حیران کن لحدوہ وقت ثابت ہوا جب فرزانہ نے وٹنس ہائس میں کھڑے ہوکر میگواہی دی کہ چوہدری حشمت نے اس کے ساتھ سی بھی طرح ک زیروی نبیس کی بلکہ چوہدری صاحب نے تو مجھے والید کی موك كانشاند بنے سے بحایاتھا۔

چوہدری حشمت نے تمیرا کی طرف دیکھتے ہوئے مو چھول کوتا و ویا اورج نے چوہدری حشمت کو باعزت بری کردیا۔عدالت سے باہر نکلنے برجیرا فرزانہ ک طرف برجی توجو بدری حشمت کے آومیوں نے تیزی سے اس چھے کردیااور تیزی سے فرزانہ کوچو بدری حشمت کی گاڑی من بھادیا۔ چوہدری حشمت ادرمبر حمیرا کے قریب رك يد مهر-" چومدري حشمت في مهركوا واز دي-

"ین چوہدری صاحب ..... "عمرمووہانہ نبیج

"كينول وكلى إلك الك الله الراب " ي چو بدري صاحب إب في كهادت الوسى موكى ..... بمى بهى نديول كوسى زكام موجا تا ب-"ممرية مكراتے ہوئے كہا۔

"ممرى طانت توتونے ديكھ ليحميرا تيري سيلي نے ہی جمعے باعزت بری كروايا بوالانكدمارا كاؤناس بات كا كواه ب كديس في تيري سيلي كى عزت يرباته والا تھا۔آئ تیری وی سیلی میرے بستر پر ہوگ۔

حميرا كورنه إولى چوبدرى حشمت في الكون يربليك چشمه لكائ اورائي بجاروي طرف بروه كياجس من فرزاند يملي سے ای بيتھی ہو أيتھی۔

☆.....☆.....☆

Dar Digest 182 November 2014

نیہ آسو بعدی بہانا ..... جلدی کرد۔ غیبی آسو بعدی کرد۔ غیبی آواز نے سخت کہد میں کہا تو حمیرا اٹھ کر کھڑی ہوئی اوراس نے کمال پھرتی سے جیران بیٹے السکٹر کے ہولسٹر سے دریوالور لکال لیا۔

" ''وْرِائيُونگ سيٺ پر بيشے كانشيبل كوجلدى سے مولى مارو۔''

ودمم ..... مجھ سے میزئیں ہوگا۔" حمیرا نے سکلاتے ہوئے فی ش سر ہلایا۔

"ب قوف جلدی سے اسے خم کرداگرتم نہیں ماردگ تو تہمیں ماردی ہے۔ نفیق آفاز نے سخت لیجیس ماردی ہے۔ نفیق آفاز نے سخت لیجیس کہاتو حمیرانے کا نبیتے ہاتھوں سے ریوالور کا فریگر وہادیا ۔۔۔۔
"شاہ ۔۔۔ کی آفاز سے ریوالور کا فریک کا تھا۔۔۔۔ کی آفاز سے ریوالور سے کوئی لکی اورڈ رائیونگ میٹ پر بیٹھے کا شیبل کا ہمجہ اسٹیرنگ پر جا گرااتی ویریش تھا نیدار کے ساتھ بیشا کا تشیبل فرکت بھی آپی واکفل کا درخ جمیرا کی طرف بیش کر کے اورڈ کی مارد کے ساتھ بیشا کا تشیبل فرکت بھی آپی واکفل کا درخ جمیرا کی طرف بیش کر کا تھا۔ اس نے اپنی واکفل کا درخ جمیرا کی طرف

پرویز "بینی " کہتا ہوا تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ممیزا کے لگنے والی کولی پرویز کے سینے میں جاگی۔ "ابا۔" جمیرازور سے چلائی اوراس نے وومرافائر کا سیبل کے سینے پر کیا انسکٹر نے موقع فلیمت جانا وہ تیزی سے اٹھا اور حمیرا کو دھکا دیتے ہوئے جیپ سے باہر چھلا تگ لگا کرایک طرف بھا کے لگا۔

میرا آپ باپ کی موت پرآنسو بھانے گئی۔ "میرا آپ باب کی موت پرآنسو بھانے والوں کو لے آئے گا۔ "غیبی آواز نے چلاتے ہوئے کہا قومیرانے تیزی سے دیوالور کارخ بھائے ہوئے آئے گا۔ "غیبی آواز نے جائے ہوئے آئے گا مرف کیا اورٹریکر دبادیا بھائے ہوئے آئے گئی رقار اورٹریکر دبادیا بھائے ہوئے آئے گئی کی رقار اوا عک کم ہوئی اور پھروہ لہراکر دیمن پرگراحمیرا کی گولی نے ابنا کام کردیا تھا اب میرااپنے باپ کی لاش پرآنسو بھانے ابنا کام کردیا تھا اب میرااپنے باپ کی لاش پرآنسو بھانے گئی تھی دوئے دوئے دوئی کیدم اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ "کیا ہوا؟" غیبی آواز نے ملئین کیج میں پوچھا۔ "کیا ہوا؟" غیبی آواز نے ملئین کیج میں پوچھا۔ "کیا ہوا؟" غیبی آواز نے ملئین کیج میں پوچھا۔ "کیا ہوا؟" غیبی آواز نے ملئین کیج میں پوچھا۔ "کیا ہوا؟" غیبی آواز نے مارہی ہوئی۔ "میرا نے اسوصاف کرتے ہوئے کہا۔

یہ اسکار چوہدری جیمت کا پالتو کیا ہے تہاری میمی کا آتی ہیں کا آتی ہیں ہوہدری حشمت نے کیا ہے اوراسے بے ابروہمی کیا ہے عدالت میں جمونی گوائی بھی فرزاند نے چوہدری حشمت کے رعب ود بدنے میں آ کردی تھی کیونکہ چوہدری حشمت نے اسے دھم کی دی تھی کہ اگرتو نے عدالت میں جمونی گوائی نددی تواس کے ماں باب وقل مروائے گا باتی گواہوں میں سے بھی آ وہے گواہوں کوخر بدااور آ دھوں کے ایک دی تھی کام کرتی۔

بھی بھی جمیراانسان اپنی جان دیے ہے جین ڈرتاکیکن اس سے بڑتے ہوئے لوگ اسے کر ور بنادیے ہوا۔ چوہدری حشمت ایک رئیس زادہ ہوہ بھی یہ بات موارہ بیس کرے گا کہ وہ ایک لڑی کی وجہ سے بورے گاؤں میں ذلیل ہو عدالت نے تواسے باعزت بری گاؤں میں ذلیل ہو عدالت نے تواسے باعزت بری کردیالیکن تمہاری وجہ سے اس گاؤں میں جو بدنا کی ہوئی ہے وہ اس کا یہ بدلنا چا ہتا ہے اس نے اپنے اس پالتو کے اسپائر کورشورت کی ہڈی کھینک کرتمہارے ماں باپ کوئل ہے۔ اس کے پیچھے بھی چوہدری حشمت تک پہچانا ہے۔ اس کے پیچھے بھی چوہدری کی ایک تیم ہورات کے اورلوگوں کو یہ بتائے کہ پچھ لوگ تمہارے ماں باپ اورلوگوں کو یہ بتائے کہ پچھ لوگ تمہارے ماں باپ

پھر پچھداوں ابعدوہ تہیں بے عزت کر کے تہاری ان کھیتوں میں پھینک سکے۔ چو ہدری نے اپی حو بلی کی ساری سیکورٹی ہٹواکر ڈیرے پرلگادی ہے کیونکہ وہ تہارے کارناموں سے بخوبی واقف ہے اب تم اس انسپلٹر کے ہولسٹر سے پستول نکال لواورجلدی سے اس انسپلٹر اوراس کے کالٹیبلوں کوئٹم کرنے کے بعد گھر پہنچو انسپلٹر نے جو کالٹیبلوں کوئٹم کرنے کے بعد گھر پہنچو کیونکہ انسپلٹر نے جو کالٹیبل تمہارے گھر کی جمرانی واز پر مامورکیا ہے اس نے تمہاری مال کافل کرنا ہے نیبی آ واز پر مامورکیا ہے اس نے تمہاری مال کافل کرنا ہے نیبی آ واز نے بتاتے ہوئے ایک اورانکشاف کیا۔

حمیرا کی آنگھوں میں آنسو تھے ای ونت جیپ رکی۔

Dar Digest 183 November 2014

لاک تفاجمیزان را تفل کا دستر زورے دروازے پر مازاتو دروازہ اندری طرف کھل گیا۔ حمیرا تیزی سے اندردافل موئی اس نے دیکھا دروازہ کھلنے کی آ واز سے اندرسوئے افراد جاگ چکے تھے حمیرانے دیکھا چوہدری حشمت کے ساتھ آبکی آ خھ نوسال کا بچہ اور ایک نوجوان لڑکی عورت ليشي مولي تقى جويقها چو بدرى كابيثا اور بيوي تقي " تت .... تم .... يهال كيس ميني ؟" جوبدرى حشمت آخم بكوله بوكر بولا .

"موت ممی نہ می طرح اپنا راستہ بنالیتی ہے چوہدری \_"حمیرانے انگارونگاتی آ جھون سے راتفل کارخ چوہدری حشمت کی طرف کرتے ہوئے کہا اوروہ آ تھ نوسالہ بچ چوہدری حشبت سے چینے ہوئے بولات ابو....

م کے ۔۔۔۔ ک کے ۔۔۔۔ کون ہوتم ،اور تم نے مير يه شوهر بردانفل كيول تان ركها بي جو مرري حشمت کی بیوئ نے تھبراتے ہوئے پوچھا۔

"مي ساى لائق ہے چود برائن سيان ك کھال میں جھیا ایک خونی بھیٹریا ہے۔" حمیرا برستور آم الكتي موت ليج بس بولي

"جوہدری جس کا کوئی جیس ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے -تيرے بينے ہوئے خون خوار كتے الليكم اوراس كے ساتھیوں کو میں نے جہم رسید کردیا ہے اب تیری باری ب-"ميرانے بظاہرات محاه كيا۔

اليد كيا كمدرى موتم" چوبدرى عشمت كى بيوى نے جیرت سے یو چھا۔

"میں سی کہ رہی ہوں چود ہرائن اس کینے اورولیل انسان نے میری ہستی بستی دنیا اجازوی میل تومیری سبیلی کی عزت لوتی اور پھراسے مارڈ الا میری سی عزت كے ساتھ ريكھيلنا جا بتا تھا ميں ني عني پھراس كے عيد ہوئے کول نے میرے مال باپ کو ماردالا۔" تیرانے مكين كبيج من چود هرائن كوكوا بي رودادسنا كي\_

چوہوری حشمت کی بیوی یقین نیر آنے والی نگاہول سے چوہدری حشمت کی طرف دیکھنے لکی چوبدری

ليج ش المرجد كه كاعفر شامل تفا-"كيامطلب؟ ميراني يوجها-"اس كانفيبل في ابناكام كرد يكمايا باس في تمہاری مال کوئل کرا الا ہے تیبی ؟ دازنے بتایا۔ مونن ....نہیں'' حمیرازور سے حلائی وہ دھاڑیں مارمار کررونے گی۔

<u>ተ</u>---- ተ واناؤں كا قول بى كە برادتت ياغم بھى دىتك دے کرنہیں آتے ایبائی کچی حمیرا کے ساتھ ہواتھا بل جریس اس كى سارى د نيا اجر كى تقى مان اور باپ دونول كاسايال كرس الحرمميا تعااوراس كاقصوروار جوبدرى حشمت تعا حميرات سين بل چوبدري حشمت كانام كمى لوسيا تيرك طرح چبدر ہاتھا اے تو غیبی آواز نے بیالیاتھا غیبی آواز نے زیر کی کے کئی مشکل موڑوں براس کی مدد کا تھی اور آج بھی آگروہ زندہ تھی تو ای نیبی آوازگی وجہے۔

حميراكے دل ش ايك طوفان ساامحدر ماتھا وہ جلد ے جلد جوہدری حشمت کواس کے انجام تک بہنجانا حاسق می ووایے باپ کودفانے کے بعد جب کھر پیجی تواس ک مال كا قاتل طفيل كالشيبل و بين موجود تفااين مال كي لهو بهتي الش و كيدكره وطيش ش إلى اور يوالورين بي باتى ساري کی ساری کولیاں طفیل کالشیبل کے سینے میں اتارویں وہ این مال کی لاش پر کافی دیر تک آنسو بهانی روی۔

"حميرا اگرتم اينے مال باپ كے خون كا بدله لیما جاہتی ہول قربہ اچھا موقع ہے اور چوہدری اس ونت ا پی حویلی میں ممری نیندسور اے اورحویلی پرزیادہ پہرہ میں نہیں ہے اس نے تمام بندے ڈیڑے پر بھیج ہوئے ایں۔" عبی آواز نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا -"ساتھ میں اس کانسٹیل کی رائفل نے لیڑا۔"

حویلی کا دروازہ اتفاق سے بندنییں تھا وہ جویلی کے اندرونی جے کی طرف برجمی حویلی عمل طور پراند حیرے میں ڈولی ہوئی تھی ایک کرے میں چوہدری رحمت سورہاتھا ایک کمرے کا دروازہ اندر سے

Dar Digest 184 November 2014

خوب صورت لسائر نگانو جوان كمر اتفا- جس كي خوب صور كي وكي كرميراد تك روك "ت .... تم . ... ميرامكال -"مي ايك جن زاده مول ميرا-"ال خوب صورت نوجوان نے بتایا۔ میرانام شاہ مردان ہے۔ " بج .....جن زاوه ـ " مخبرا مث کے باعث حميرا

کے منہ سے نکلا۔

تگراؤ مت آج کے بعد میں بھی تنہارے جیسا ایک انسان ہوں۔" شاہ مردان فے مسکراتے ہوئے کہا۔ "كيامطلب؟"ميراجيران مولى -"انسان ہونے کا انمول تخذ مجھے تہاری دجہ سے

ملاہے۔ 'شاہمردان نے بتایا۔ "ميرك وجه سے؟" حميرا بدستور جران كن ملج

"ال تباري وجه سے مارا جنون كا ايك مسلم قبلہ ہے ہارے قبیلے کے لوگ انسان سے بہت نفرت کرتے تھے لیکن ابنیں۔'شاہ مردان نے یہاں تک

ليول؟" كيافتيار حميرا كے منہ سے لكلا \_ "تمهارك وسي "شاهروان ايك مرتب فيم سكرايا\_

"میں مہین شروع سے ساری بات بتا تا ہوں -باتی قبلے والوں کی طرح میرا باپ بھی اسانوں سے شديدنفرت كرناتها كيونكه مجصے بيربات پسندنبيس تقي كيونكه ہمارے بزرگ جن جنہوں نے ہمیں قرآن وحدیت کی تعليم دى تقى ان كا كهنا تعاكمهانسان الله نعالي كي بما في مو في مخلوق میں سے سب سے اہم مخلوق ہے۔ اجھے اور برے لوگ برطرح كالخلوق من موت بين اى طرح انسانون مس بھی جیں،انسان کارتبہاللہ تعالیٰ نے انتااونیا کیا ہے كمانبيس فرشتون تك في المحده كياب اورا كرانسان كاعمل اوركرداراجها بوتوريفرشتول ساونجامقام حاصل كريية میں اور اگر برائی کرنے پراڑ آئیں تو املیں شیطان کو بھی يحي فيوردية إل-

جارے جنوں میں بھی بہت طالم جن بھی ہیں،

حشمت کا چرو شرمندگی کی دجہسے جما اوا تھا۔ "آپ .....آپ جمع دولا دے دے تھے۔" چوبدري کي بيوي روتے ہوئے ہوئي۔ حمیر! نے رائفل کا رخ چو ہدری حشمت کی

. منهیں.....!"اجا تک روتی ہوئی چوہدری کی بیوی چوہدری حشمت کے سامنے آمنی اور چوہدری حشمت کو لکنے والی کو لی چو ہدری کی بیوی کے سینے میں جا لگی۔ دونبين!" چومدري حشمت جلايا\_ ''ای۔''چوہدری کابیااتیزی ہےاپنی زخی ماں کی

'' یااللہ ..... بیر کیا ہوگیا مجھ ہے ۔'' حمیرا نے کا نینے ہوئے ہاتھوں سے دائفل چھوڑ وی۔" "بيكيا ہوكيا رضيه ميرے كرمول كى سزاتونے

كول لى " چوبدرى حشمت فيروت موت كما 'ونیچ.....چو.....هری.....صاحب.....اییا بی

ہوتا ہے آپ نے کی لوگوں کے گعراجاڑے جیہاوکھ آج آپ کوہورہ ہے ویبا باتی لوگوں کو بھی ہوتا ہوگا۔'رضیہ اکمڑتی ہوئی سانسوں سے بولی۔

" بجھے معاف کردورمنیہ ..... میں نے ایسا ہرگز مبیں سوچا تھا۔ آج جھے واقعی احساس ہوا کہ میں جن لوگوں کے محراجاڑ تا تھا انہیں کتناد کھ ہوتا ہوگا۔وہ جھے کتنی مددعا تمیں دہتے ہوں کے۔آج ان لوگوں کی آ ہ جھے لگ تحلُّ ..... من برباد موكيا رضيه..... من برباد موكيا\_" چوبدری حشمت روئے ہوئے بولا۔ رضید کی مردہ خالی أتحسين جومدري حشمت كاجره تكدرين تعين حمیرائے مجرال ہوئی آ تھوں سے چوہدی

حشمت کے بیچ کود یکھااور پھر پوجمل بوجمل قدموں ہے مرے ہے باہرنکل گئی۔

☆.....☆.....☆

الدميرك بن أيك شعله ساجكتا اور پحروبان د موال جن مونا شروع موکیا اور پراس دموئیس نے انسانی خدوخال اختياركرنے شروع كردية حميرا كے سامنے ايك

Dar Digest 185 November 2014

النانواں میں اعظے اور برہے دولوں طرح کے اسان ہوتے ہیں آپ چھی طرح جانے ہیں کہ اللہ تعالی نے کئی طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن جن کا مقام سب سے زیادہ اونچاہے اوروہ ہیں انسان۔

''ایک ملمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ ہات یک ذیب یو ''میں نکا

تسلیم کرنی چاہئے۔ "ہم نے کہا۔ "تو تم انسانوں کی کھے زیادہ ہی پاسداری کررہے ہوہم سے زیادہ اس کا تنات کوتم نے و کمچے لیا ہے تُعیک ہے تمہاری نظر میں انسان بہت اچھے ہیں ناں .....تو ہمیں ان کا کوئی اچھا کام دکھاؤ تم جوکہو تھے ہم مانیں ہے۔' میرے دالدنے جھے جیلنے کیا۔

" المحمد منظور ہے۔ " بین نے اثبات میں سر ہلایا ہی تو پھراس دن سے ہمارے قبیلے کی نظری تم پر میں اور پھرتم نے جنات کا دل جیت ہی لیا شاہ مردان یہاں تک کہ کررکائے " وہ ..... وہ کیسے؟ " ہے اختیار حمیرا کے منہ سے لگا۔

وراس من ما المجال اور يران برنلون عن شائل بيد خرمي اسل موضوع كي طرف آتا بول ايك مربته مي چورى چيچ انسانول كي ونيا عن پنجا محوسته محوسته مي ايك محاول عن پنجا و بال عن نے ايك عجيب واقعہ و محصار "اتنا كه كرشاه مروان ركائ"

''کیا دیکھاتم نے ؟''حمیرانے بے چین لیج پاہے جما۔

"مم ..... به هیں ..... ثیرت کے باعث جمیرا کے سے نکلا۔

''ہاں ہالکان۔ مجھے تہاری مہی عاوت بہت انہی لگتی تھی تم بغیر سو ہے سمجھے ہرکئ کی عدد کرنے لگتی تھی، جب تم جوان ہوئی تو مجھے تہاری انہی عادتوں کی دجہ سے جھے تم سے عبت ہوگئ تھی ادر بھی امداد کیا کرتا تھا۔

انسان سے محبت کا تذکرہ جب میرے والد کومعلوم ہواتو میرے والدمجھ پر برس پڑے۔

''توتم ہمیں دھوکا دے رہے سے اور یہ ہیں انسانوں سے محبت بھی کر ہیئے۔'' میرے والد نے خضب ناک کیج میں کہا میں خاموثی سے سرجھکائے کھڑا تھا ''تہہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ بید انسان کسی کے نہیں ہوتے ہیں ان میں سوائے مامیوں کے پہیں ہوتے ہیں ان میں سوائے خامیوں کے پہیں ہوتا۔''میرے والدنے کہا۔

''نبیں ابو .....انسان خوبیوں اور خامیوں دونوں کے مالک ہوتے ہیں جس طرح ہم جنات ہیں استھے اور پر ہے دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں ای طرح



Dar Digest 186 November 2014



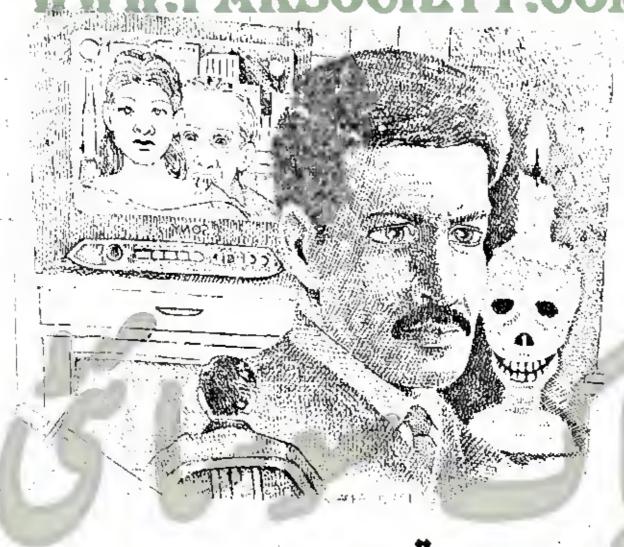

## برانا قبرستان

سيده عطيدزابره-لابور

تانوتكا دُهكن الهاتے هي إيك هيوله باهر كو، نكلا اور يلك جهینکتے هي نه جانے کهاں غائب هو گیا اور پهر کان پهاڑ دینے والے قهقهے گونجنے لگے، پورے تهه خانے میں جیسے تهلکه مج گیا اور پهر ایك منظر .....

#### رات کے پر ہول اند ھرے میں جنم لینے والی خوفناک، دہشت ناک، ڈراؤنی کہانی

يونيورسشى الكاون وصت الكر قارة غابت فول تما كرا عارض طور يرى بى ببرمال كر

رات کا کھاٹا کھانے کے بعدہم آ غاکے کمرے میں آغاکی رائش مدی کے کنارے بے ہوئے ایک پرانے بیٹے ادھرادھرکی یا تیں کردے سے کہ اجا تک اس رات مكان من مى جودورے أيك فكت قلعه علوم بوتا تھا۔ آغا كے اسرار شروع بوسے جس كا تذكرہ ميں كرتے والا مول۔ رات کی ابتدا ایک طوفان ہے ہوئی تھی۔طوفان کی تیزی کا اعمازہ لگا کر آغائے اٹھ کر کمرے کی بیرونی

میں اپنی بیوی سائرہ اور بینی موتا کے ہمراہ شال علاقہ میں تواس کی جہائی وور موگ۔ اسے ایک دوست آ عا کے پاس سیرکی غرض سے جلا آبا۔ غیرشاوی شدہ تھا اور اپنے دونو کروں کے ساتھ ہی مکان میں رہا کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے بھٹی کرایک کمزہ آباد کردیا

Dar Digest 187 November 2014

ا مرایاں بند اردیں۔ سین اس نے باؤجود میں پہنوی موتا رہا کہ باہر طوفان بڑھتا جارہا ہے۔ ای اثناء میں تیز بارش شروع ہوگئ۔ بادلوں کی کرج اور ہوا کا شور کا نوں کے بردے مجاڑرہے تھے۔

میری منحی بی موناان آ دازدل سے اتناڈر کی کہ دہ موفہ سے اٹھ کرمیری کود میں آ بیٹھی۔ میری ہوی خوفزدہ نظرول سے میری طرف د کینے گی۔ کوئی ایک محنثہ بعد طوفان رکا، ہارش کم ہوئی، ادر ہوا کاشور بند ہوا الیکن اس کے ساتھ اول عک میرے کالوں میں ایک عجیب وغریب آ داز آئی، ایک بلند آ واز جیسے کوئی شخص جان کی کے عالم میں ایک طرح کراہ رہا ہو۔

آواد علی اتناورد اور کرب تھا کہ بی چونک ساگیا۔
لیکن ابھی بیس آ عاسے کوئی سوال نہیں کرنے پایا تھا کہ آ عا
فرخود بن کھا۔ وہ گھبرا زنہیں ، مکان کے نزویک ایک بیت
پراٹا سیخی قبرستان ہے۔ یہ آواد اکثر ای طرف ہے آیا کرتی
ہے۔ شروع میں ان آواد ون نے جھے ڈرایا تھا۔ لیکن اب
میں اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ آ عاکا جملہ خم ہوتے ہی ہے واز
بید ہوگی اور ور ماحول پر ایک بھیا بک خاموثی مسلط ہوگ ۔
ایک الی خاموثی جس نے میری ابھی میں اور بھی اصافہ
کردیا۔ ایسی ابھی اور تھی ہی بالی باکی بارش ہور تی تھی کہ کرکے
کی کوئری کھول دی۔ با بر بھی بالی باکی بارش ہور تی تھی کہ کہ کے ساتھ اور کی کے ساتھ یوں محسوس ہوا جسے ایک کی تی جی باتھ باتھ ہوگی ہوا ہو گئی ہارتی ہور تی تھی کی جی باتھ باتھ ہوگی ، اور چی کے ساتھ یوں محسوس ہوا جسے ایک ساتھ باتھ باتھ ہوں ، اور چیخ کے ساتھ یوں محسوس ہوا جسے ایک ساتھ

ا پی تارج انحالی اور در دازے کی طرف برد حا۔ آیا میرا ارادہ بھانپ کیا۔ اس نے جھے سے کہا۔ ''ذکی اتن رات میں قبرستان کی طرف جانامیرے نزدیک حماقت ہے۔''

كى عورتول نے بين شروع كرديے ہول، ميں نے ليك كر

"من تو ہمات کوئیں مانیا!" میں نے جواب دیا۔
"میں ان آ وازوں کی حقیقت معلوم کر کے رہوں گا۔" ظاہر
ہے کہ آ عا جھے اس اندھیری رات میں قبرستان کی طرف تنہا
کیسے جانے دیتا، اس لئے وہ مجی میرے ساتھ مولیا، پندرہ

من کے آبدرہ کم اندیسر ہے۔ آئے گوٹاری کے ذریدراش کرتے ہوئے قبرستان کے آپنی پھا ٹک تک پہنچ گئے۔ پھا ٹک میں تالا لگا ہوا تھا، اس لئے ہم اس کی تین فٹ او چی دیوار پھائد کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر قبرستان کی زمین سے ہمارے پاؤل گئے ہی تھے کہ ایک مرتبہ پھر دلی نی آ واز ہمارے کاٹول سے گرائی۔ لیکن اس مرتبہ آ واز ہلکی میں۔ بالکل ایسے جیسے کوئی ملکے ملکے سسکیاں بھر دہا ہو۔ ڈرے بغیر میں اس آ واز کی طرف بردھتارہا۔ میں ڈرتا بھی گوں؟ یو نیورٹی کا سائنس پر دفیسر بھلا ان باتوں کا کیسے قائل ہوسکا تھا۔

چند لحول بعد بسیل دائرے کی شکل کی ایک منڈیری دکھائی دی۔ جس کے اندرزمن کے بنچ جانے والی سکی سٹر میاں موجود تھیں۔ میرا خیال ہے کہ آ داز اس جگہ سے آري تي -" آنان كرا" إلى مرامي يدى خيال بيا و نیج چلیں -"ہم دونو لان سرمیوں سے شیخ اتر نے لگے۔ سیچ چلیں -"ہم دونو لان سرمیوں سے شیخ اتر نے لگے۔ تقریا ہارہ سرحیوں کے بعد ہس لوے کا ایک وردازہ دکھائی دیا جومیرے دھکیتے ہی اندر کی جانب کھل مناك من في انى ارچى كى روشى اعر كيكيكى، تاكداعد كا جائزه كيسكول بيابك جهونا سأكتبدنما تهدخان تفاجس کے دسط میں لوے کا ایک بہت برا تابوت برا تھا۔ جہت ك كند ايك باريكى و بيرانك رى مى جى كة خرى سرك يراك ديا بندهي في ويا اور تابوت كدرميان صرف أيك فث كافاصلها - ايك بى نظريس، مں نے بیا ندازہ کرلیا کہ کرے کی دیواری بوسیدہ ہو چی جیں۔ اور جگہ جگہ کڑی کے برے بوے جالے موجود میں۔ جواس کا جوت میں کہ یہاں ایک عرصے سے کوئی انسان داخل نبیس ہوا۔

ہم دولوں و بے باول کمرے میں داخل ہوگئے اور تابوت کے نزد یک بینی گئے اور پھر جسے ہمارے پیر سوسو ک کے ہو گئے۔ کیونکہ ہم نے صاف طور پڑھسوں کیا کہ کمرے میں کوئی ندد کھائی و ہے والا انسان زور زورے سائس لے رہا ہے۔ سائس کی بیآ واز بتاریج تیز ہوتی گئی۔ ہائکل الی آ واز تھی جسے کوئی تحض لمی دوڑ کے بعد ہاہنے گئے۔

الور پرایک چیخ حرجی الک دل دوزنسوانی چیخ ،ایک الى چى جس نے مارے دلوں كو ہلاكر ركاديا۔ جي كے ختم ہوتے بی ہمیں گڑ گڑا ہے شنا کی دی۔

اورا مکلے بی کمے پھر کی ایک بڑی مل چیت سے نکل کر مارے قدموں کے نزدیک آگری۔ اتی نزدیک کے اگریں آغاكواي طرف محسيث ندلينا توريسل ال كالمعيد زكال وينا ابھی ہم دونوں سنجلنے بھی نہ یائے تھے۔ کد دہرا پھر کرا، پھر تیسرا پھر، اگر، ہم تھبرا کردردازے کی طرف بھاک کھڑے موے کین میری جیرت کی کوئی انتہاندری جب میں نے بیہ ويكهاكه جس درواز بي كوجم تحض چند منث مبلي كهلا حجهور كر آئے تھے نہ صرف یہ کہ بندے ہے بلکدال طرح بندے جيكى فالناش مى بابرك كذى لكاكر تالا دال ديابو صورت حال اتن بھیا تک تھی کہ ہمارے منہ سے چینی نکل کئیں۔ ہم ال زمن دوز کرے می قیدہ کررہ منے تھے۔ چندمنٹ تک جہت سے اس طرح پھر کرتے رے مجر ہارے و مجھتے ہی دیکھتے ہجر ول کی بیر ہارش بند مو کی ایرو کھنے کے لئے کہ جہت کس جگہ سے تُوٹی ہے۔ يس في اور پرميرا فون

ركول مين جنم كميا-حصت من ألوني سوراح تعاادره بي كوكي پقراف فرش يرموجود تعاله كمرے كے وسط عن تابوت اس طرح موجود تفا\_ زنجيراى طرح لك ربي تفي ادر آ ذازين اى طرح آ ربي تعين ليكن اب ان آ داز دن كوس كراييًا محسون موتا تفا جيسے كوئى نيند من خرائے لد امو-

میری آنکھوں نے اب تک جو کھود یکھا اور کانوں نے جو مجموسنا تھا۔ ذہن اسے اننے کے لئے تیار نہیں تھا۔ من في سف موجا - " موسكتاب بيرب ميراد بم مورا كر جهت ے دائنی پھر کرے سے ۔ تو آخر سے کھر گئے کہاں؟" میں نے فیملہ کرلیا کہ اس تابوت کا ڈھکٹا کھول کر و یکمنا جا ہے ۔ کیکن ابھی میں نے اس آئنی تابیت کو صرف مچھوا بی تھا کیے کمرے میں ووبارہ ایک ول خربش نسوالی چیخ بلندموني من محبراكر بيجيه بث كيا. فورای کمرے میں کسی مرد کے تعقیم کو نجے اور اس

کے ساتھ ای جیت سے لکل مولی زیجر خود مو و ملے لکی اور اس میں بندھی ہوئی ڈبیا میرے سرے اکرائی، میں نے جمیث کراسے و ہوج لیا۔ اور پوری توت سے جمز کاوے کر اسے زنچیر سے الگ کر دیا۔ مروانہ قبقہوں کی آ واز اور بھی بھیا تک ہوچکاتھی۔

آغاليك مرتبه بمردرداذ كالحرف ليكاساورات يبيني لگا۔ لیکن بیسب ہاری دیوالی عی تھی۔ کیونکہ اس سینکووں سال برانے قبرستان میں اس ونت کسی کے جونے کا سوال ہی نہ تھا۔ کانی دیر تک ہم دونوں مدد کے لئے چیننے رہے اور پھر تھک کرور دازے ہے جی لگ کر کھڑے ہو گئے۔

چند منك بعد قيقير دوباره مرهم ي كراه من تبديل ہو گئے اور جیسے پھر ماری جان شک جان آئی۔ میکن اس کے بادجودہم تفر تفر کانب رے تھے۔ خون سے ہمارا حلق خشک بوچکا تھا۔ ہائی آ وازیں سلسل آ رہی تھیں۔

مرے من ن بستای شندگ رجی تھی۔ آج بھی مجھے میدات مادآتی ہے تو میرے جسم کے رو تکٹے کھڑے موجاتے ہیں۔ میں ایک سائنس دان مول، میں مافوق الفطرت طاقتول يريقين نبيس ركهتا اليكن ميس تيج كهتا مون كه جومناظر ميل في الدات وكيصانبين من افي زعد كي کی کسی ساعت ایس بھی فراموش نیش کرسکتا۔

مل فے ویکھا کرات کے بارہ بجتے ہی اس زمین دوز کمرے مں بلکی ہلکی زروروثن سیلنے لکی ،اور پھرد سکھتے ہی و یکھتے اس روشی نے ایک انسانی ہیولے کی شکل اختیار كرلى-جس كرير برقديم زمان كى ايك أولى تقى - چند منت تک یہ بولد تابوت کے اوپر حرکت کرتا رہا، اجا تک ودہارہ تیقیے بلند ہوئے، میں نے خوف زدہ ہو کر بغل میں كفڑے ہوئے آغا كى طرف ديكھا،اس كى حالت مردوں کی می ہوچکی تھی ہنوف سے اس کی پتلیاں پھیل چکی تھیں۔ چردسیاث اوربے جان سا ہو چکا تھا۔

مير، ديڪيت بي ديڪت ال کاجهم ڏھيلا ہوااوروه فرش بركر براءال كمندس جماك ببدر ب تقدين نے تأبیت کی طرف دیکھا۔ روشی کا دو بیولا اب تابوت سے الر کرمیری طرف بڑھ رہا تھا۔ خوف ناک چینیں بیوی سائز اد دیوانوں کی طرح محن میں پھر دہی تھے۔ بیری بیوی سائز اد دیوانوں کی طرح محن میں پھر دہی تھی۔ جھے و کیھتے ہی وہ میری طرف کی الیکن دوسرے ہی لوراس کے منہ سے ایک بھیا تک چنے لکل گئی۔ ''کیا ہوا؟''میں نے گھبراکر ہو چھا۔

سندسے ایک بھیا تک ہی میں گا۔

"کیا ہوا؟" ہیں نے گھراکر ہو جھا۔

"میں نے سر پر ہاتھ بھیرا۔ بال مر پر موجود ہے۔

"میں نے سر پر ہاتھ بھیرا۔ بال مر پر موجود ہے۔

"میں نے سر پر ہاتھ بھیرا۔ بال سفید ہو چکے ہیں۔" ساڑہ وو ہارہ جیخی۔ ہیں ڈر کر آغا کے کمرے میں داخل ہوا۔ قد آخر آئے اے کمرے میں داخل ہوا۔ قد آخر آئے آغا کی اس میں نے خود بھی و کھی لیا۔ کہ میر سے سرکے تمام بال سفید ہو چکے ہیں۔ ہیں اخا کی طرف دیکھا۔ اس کے سرکا ایک بھی ہال سفید ہیں ہوا تھا۔ اس کے سرکا ایک بھی ہال سفید ہیں ہوا تھا۔

انتہائی جرت کے عالم میں آغا میر کی طرف و کھی رہا! پھر انتہائی جرت کے عالم میں آغا میر کی طرف و کھی رہا! پھر انتہائی جرت کے عالم میں آغا میر کی طرف و کھی رہا! پھر انتہائی جرت کے عالم میں آغا میر کی طرف و کھی رہا! پھر انتہائی جرت کے عالم میں آغا میر کی طرف و کھی رہا! پھر انتہائی جاتم ہے کہ تہادے بال سفید ہوجاتے اور میرے نہ ہوتے!"

سائرہ نے مجھ سے بہت پوچھا کہ رات ہم دونوں
کہاں رہے کالیکن میں نے اے کوئی تفصیل نہیں بنائی۔
کیونکہ میں بلاوجہ اے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔اب میں خود
روح سے ڈر چکا تھا۔ میں خود نہیں چاہتا تھا کہ روح کا راز
فائن ہوکر کھیلے اور واقعی مجھ سے انتقام لینے کے لئے اپ
تابوت سے باہرنگل آئے۔

میں بیان نہیں کرسکنا کہ صرف ایک رات کے اندر اپنے ساہ ہالوں کوسفید دیکھ کر میرے دل وہ ماغ کی کیا عالت تھی۔ ایک مرتبہ پھرفلم کی طرح کے مناظر میری نظروں کے سامنے گزر مجھے۔ پھر آغانے جھے بہت ردکا، نیکن میں دو پہر سے پہلے، ی لوٹ کیا۔

ایک ہفتے بعد میں نے اپنی چھٹی خود بی ختم کردی۔ میں چاہتا تھا کہ یو نیورٹی جادس تا کہ مصروفیتوں میں اس رات کے واقعات میر ہے ذہمن سے محوم وجا کیں۔ چٹانچہ میں معمول کے مطابق لیکچر وینے یو نیورٹی جانے لگا۔ زندگی کے معمولات دوبارہ شروع ہو مجئے اور دھیرے میرے انقل زولک ہورتی جیں۔ نگل نے سینے فی بہت کوشش کی ۔ نیکن جسے میرے ہیروں نے جواب دے دیا اور میں اوند معے منے فرش برگر بڑا۔ اور میں اوند معے منے فرش برگر بڑا۔

جب میری آنکه مکی تو می ہوچی تھی۔ میں اس تہہ خانہ کے فرش پر برا تھا۔ چاروں طرف ایک پراسرار خاموثی خانہ کے فرش پر برا تھا۔ چاروں طرف ایک پراسرار خاموثی حلی تھی۔ آنا انجی تک بے بیش تھا۔ میں نے اسے صبح موڑ اتو وہ آنکھیں ملی ہوااٹھ جیٹھا۔ اچا تک جھے رات کے واقعات یاد آگئے۔ ون کی اس مرحم کی روشن میں مجھے رات والے سادے مناظر ایک خواب یا خیال کی طرح محسوں ہوئے۔ میں نے تابوت کوچھو کر دیکھا۔ اب اس میں ہے کوئی آ واز نہیں آ رہی تھی۔ "وہم سراسروہم!" میں میں نے رات والے واقعات پر دل تی دل میں تبعرہ کیا۔ اور میں تابوت کے واقعات پر دل تی دل میں تبعرہ کیا۔ اور میں تابوت کے قرایات کے واقعات پر دل تی دل میں تبعرہ کیا۔ اور میں تابوت کے قرایات کے واقعات پر دل تی دل میں تبعرہ کیا۔ اور میں تابوت کے قرایات کی دل میں تبعرہ کیا۔ اور میں تابوت کے قرایات کے واقعات پر دل تی دل میں تبعرہ کیا۔ اور میں تابوت کے قرایات کے واقعات کی دل تی دل میں تبعرہ کیا۔ اور میں تابوت کے قرایات کے واقعات کی دل تی دل میں تبعرہ کیا۔ اور میں تابوت کے قرایات کی دل میں تبعرہ کیا۔ اور میں تابوت کے قرایات کی دل میں تبعرہ کیا۔ اور میں تابوت کے قرایات کی دل میں تبعرہ کیا۔ اور کیات کا میں تابوت کے قرایات کیا گھی ان اٹھاد یا۔

میری اس خرگت ہے آ عاا تناخوفرود اوا کہ ایک مرتبہ گراس نے حلق ہے چیخ نقل گئے۔ لیکن اس بار وہ الا وجہ چیخا تھا۔ تابوت میں پڑی ہوئی لاش کا پنجر بالکل خستہ ہو چکا تھا تھا۔ حرف کھو پڑی اپنی اصلی حالت میں موجود تھی اور پہلیاں اور ہاتھ کی ٹریارا کھ بن چکی تھی۔ میں نے ہس کر بالوت بند کردیا۔

میرا خیال ہے رات کو ہم نے کوئی خواب دیکھا تھا۔"میں نے آ عاسے کہا۔

ایک عی طرح کا خواب دکھائی و ہے؟ میں عاموق ہوگیا ایک عی طرح کا خواب دکھائی و ہے؟ میں عاموق ہوگیا کونکہ آ عاکی سری نظریں آئی ورواز نے کی طرف آئیس، امپا تک میری نظریں آئی ورواز نے کی طرف آئیس، وروازہ پاٹوں پائے کھالا ہوا تھا۔ تابوت پر آخری نظر والے ہوئے ہم دونوں تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ باہر سنہری ولیک پھر لگا تھا۔ "مروار خاقان" جوائی زندگی میں اتبارا ا برایک پھر لگا تھا۔ "مروار خاقان" جوائی زندگی میں اتبارا ا برکار اور اتبا خبیث تھا کہ گاؤں والوں نے دومرےگاؤں کروار کی مدولے کراس کواوراس کے پورے خاندان کوئل کروایا اور مظلوم کوکوں کواس کی خبات دلائی؟"

Dar Digest 190 November 2014

☆.....☆.....☆

ایک دن شام کے وقت ہم اینے مکان سے بھی میں عائے فی رہے تھے۔اجا مک میری جھسالداری مونا اٹھ کر بالائي تمرے كى طرف جانے كى۔ يو چھنے پراس نے كہا۔ " میں اینا ہوائی جہاز لینے جارہی موں۔ جوآب نے مجھے سألكره يرلاكرد ما تفات بوائي جهاز في كرمونا پدره منك بعد مجھی واپس نہیں آئی۔

مجھے اور سائرہ کو بازار جانا تھا،اس کئے میں نے سائرہ ، ع كما كه "اوير جاكر مونا كوبلالا وَ\_"

''ودغالبُّاسيخ علونے سے دہیں کھیلنے کی ہوگ۔'' سائرہ کہنے گئی لیکن میرے کہنے پر وہ اوپر کئی۔ اور چند کھول کے بعدوہ دیوانوں کی طرح سٹر حیول سے اتر کر ميرے ياس آئى۔اورخوف زدہ ليج ميں بولى۔"مونا اوير مبیں ہے، میں نے پورا کر ود مجھ ڈال اے۔

او پر صرف ایک بی کمره تفارسوال بیرتها که مونا جب اس کرے میں نہیں تھی تو کہاں چلی کی تھی؟ کرے کا صرف ایک بی در دازه تھا۔جوزیے میں کھاتا تھا اور ہارے سامنے موناای دروازے کرے میں داخل ہو کی تھی۔ بالكل يا كلون كى طرح من بعى كمر بين واعل موا-نكين موناوبال موتى توملتي كمريك تمام كفر كيال اندرس بند تھیں۔اس کئے بیان کان بھی خارج از بحث تما کہ وہ کوئی سے بیچے سڑک بر کر بڑی ہو۔ میں نے اور سائزہ نے مکان کا کونا کونا حیمان مارا مگرمونا کا کہیں پتانہ چلا۔ نہ مكان مين، ندير وسيول مين، ند محلي مين الممراكرمين في يوليس كوفون كرديا\_

بولیس نے وائر لیس کے ذریعے بورے شہر میں مونا کا ملینشر تردیا۔ برطرف موناکی تلاش شروع بوگی۔ میں نے مونا کی تمام تصورین میمی بولیس سے حوالے کردیں۔ سائز ہروتی رعی،وہ بیائی کہتی رعی" اے میری موناوہ میرے سامنے ای کمرے میں کئی تھی۔ اور میں بیج کہتی ہوں كدوه اس كمرے نے با برنيس لكل "عُم ود يوالل كے عالم میں رات کے نوج کئے۔

عَدُون كَي مَن عِيدِ مِن فِي الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں المیکٹر عباس بول رہا موں۔ محصاس شرکے مضافات سے ایک بی کی لاش کی ہے۔ آپ تھانہ نبر 14 آ جائیں۔ تاکہ ہم دولوں ساتھ چل كراس لاش كود عكي ليس-"

سائره كومكان ميں رونا بلكنا چھوڑ كر ميں موثر پرسوار ہوکر تھانے کہ بچا، اور وہال سے انتہائی تیز رفاری کے ساتھ مضافاتی بولیس تفانے کئے کیا۔ تھانے کا انجارج جارامنتظر تھا۔ دھڑ کتے ہوئے دل کے ساتھ میں اس کرے میں واعل موا- جہاں ایک اسر چری جی کی لاش کرے سے ڈھکی ہوئی موجود تھی۔ میں لاش کی طرف بروھنے ہی والاتھا كر تعاندانجارج في ميراشانه كالركريوجها ومستروكي .... آپ کی بی کسی کھوئی تھی؟''

"أن شام بإن بي بي ك قريب!" ميس ف

البالوآب كوب كارى زحمت مولى يكول كهيد جی آپ کی بیں ہوسکتی میرااندازہ ہے کہاس بی کومرے ہوئے کم از کم سات دن ہو بچکے ہیں۔ یقین جائے اس ك خدوعًال بمي بجوائي بالسي جاتيداس كا كوشت كل چكا ہے۔اور چبرے کے نفوش بدل سکے ہیں۔" تھاندانیارج كالبه جملهن كر مجھے عارضي تشكين ضرور کي ۔

لكن كوشش كم باوجوويس لاش ديكھنے كے لئے اپنا ارادہ ندردک سکا۔ میں نے آ کے بڑھ کراٹس کا کیڑ اہٹا یا اور پر جیسے میری آ تھوں کے سامنے تاریکی پھیل منی۔ بے اختیارمیرے مندسے "مونا میری پی" کلا اور میں ای جگہ مركر بي موش موكيا .

آ نکھ ملی ویس مکان کے ایک مرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ایک ڈاکٹر میرے سریانے اور انسکٹر عباس میرے یا تیں طرف كفراتفات سائره كهال ٢٠٠٠ من في جهار "آپ کی بے ہوتی کے بعد جمیں آپ کی بوی کو الش كى شافت كے لئے بلانا برا۔ كيوں كى ميں يغين عى نبیں آر اتھا، کہ لاش آپ کی بی کی موسکتی ہے۔وولاش وأتعى سات روز يراني معلوم موتى تقى اليكن جماري حيرت كي

Dar Digest 191 November 2014

كونى المبائد رعى وجب آپ كى بيوى غائمى لاش شائنت كرلى ـ بېرحال اس وقت دو اسپتال ميں جيں اور اب تک موش مين بيس آئى جيں ـ"

میں جواب دیے کے بجائے خاموش رہااور حیت کی طرف محور تاریا!

المبارعباس نے مزید کہا۔ "مسٹر ذکی ..... فدا کے
التے ہمیں بتا ہے کہ یہ کیا ہید ہے؟ ہمارے خیال میں دوی
با تمی مکن ہو گئی ہیں، یا تو آپ نے اور آپ کی ہوی نے
مدت م کی دجہ سے لاٹن کی خلاشا خت کی ہے، یا پھر آپ
کی سات دن پہلے کم ہو چکی تی، اور آپ نے کی
مصلحت کی دجہ سے اس کی رپورٹ پولیس میں درج نہیں
مصلحت کی دجہ سے اس کی رپورٹ پولیس میں درج نہیں
مصلحت کی دجہ سے اس کی رپورٹ پولیس میں درج نہیں
تصدیق کر چکا ہے کہ لاٹن کم از کم سات دن پرانی ہے۔
موت دل کی حرکت بند ہونے کی دجہ سے ہوئی ہے اور لاٹن
موت دل کی حرکت بند ہونے کی دجہ سے ہوئی ہے اور لاٹن

" المنظم عباس!" من في الله الدور من كها-"من مرف تناج المنام الدولان من في الدور مونا آج شام مرف تناج المنام المنا

مونا کے بعد سائرہ کا تم میرے کے نا قابل برداشت تھا۔ بیں دھاڑی ار ارکردونے لگا۔ مرف سولہ کھٹے بی میرا گھر جاہ ہو چکا تھا۔ مونا میرے سامنے بالائی کرے بیل محلونا لینے کئی تھی۔ لیکن چار کھٹے بعد اس کی لاش جارے گھرے آ ٹھ میل دور کی اور دہ بھی اس حالت بی مارے گر سے آ ٹھ میل دور کی اور دہ بھی اس حالت بی مات دن ہو چکے تھے۔ سائر و بے ہوش ہوئی تو پھراس کی سات دن ہو چکے تھے۔ سائر و بے ہوش ہوئی تو پھراس کی آ گھتا تیا مت تک کے بندہ وگئی۔

ایک ہفتے تک علی مکان علی پڑار ہا، ہے تارطالب علم یو نیورٹی پروفیسر، میرے دوست اور دشتے دار تعزیت کے لئے آتے رہے، سب نے جمعے سجمایا تسکیس دلائی۔ لیکن علی ون رات قبرستان کی اس خوفناک رات پر غور کرتا رہا، اور میری الجمنیس پڑھتی ہی گئیں۔ اس طرح

ایک ون شام کو تھیک یا تی بج جب مکان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میں نے ای بالائی کرے میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میں نے ای بالائی کرے میں جہال ہے مونا کم ہوئی تھی۔شورکی آ داز تی رابیا محسوس ہوا بھیے کوئی مینگ تھیدٹ رہا ہو۔ میں لیک کرمحن میں آیا،اور اور جانے کا فیصلہ کری رہا تھا۔

اچا کک کی نے بہتر لیپٹ کر ہاہر مینک ویا، ہیں سیر حیوں کی طرف بھا گا، لین ابھی میں نے بہلی سیر می پر فقدم رکھا تھا کہ اور بھرتو جیسے فقدم رکھا تھا کہ اور بھرتو جیسے اور سے کرے بیل رکھی ہوئی چیز ون کی ہارش کی ہونے اور کی سیار کی بارش کی ہونے گئی ۔ کیڑے کی ایس میر، کرسیاں، جوتے، کی بیل، کھلونے سب نیچ آ کر برسنے نگے۔

میں میں میں مراآ تکمیں بھاڑ بھاڑ کر بالائی کرے
کوروازے کی طرف و کھار ہا، ایسامعلیم ہوتا تھا۔ جسے کوئی
غصے میں باگل ہوکر ہرج کوئیشن ہیں کردینا جا ہتا تھا۔ جسوڑی
ویر بعد چزوں کی بارش بندہوئی، میں بے تعاشاویر بھاگا۔
الیکن کمرے میں داخل ہوتے عی ٹھٹک کردہ کیا۔ کمرہ
بالکل خالی تھا۔ نہ کوئی آ دمی نہ سامان بہاں تک کہ بواروں کی
تصویر میں اور گھڑ کیوں کے پورے تک فوج جا چکے تھے۔
اچا تک میری نگاہ کمرے کے فرش پر بڑی، اور پھر
اچا تھا تھی میری نگاہ کمرے کے فرش پر بڑی، اور پھر
میں وہشت کی آیک تیز لہر دوڑ
میں فرش پر تازہ تازہ خون پھیلا ہوا تھا ، اور کمرے میں وہی
میں وہی فرش پر تازہ تازہ خون پھیلا ہوا تھا ، اور کمرے میں وہی

ል.....ል

تهه فانے میں تابوت کے قریب سنے متصر دانہ تیقیے بھی

میح کے دفت جب مسٹر ذکی گا ایک دوست ان سے
ملنے کے لئے ان کے مکان پر آیا۔ تو وہ بید کھے کر جیران رہ ممیا
کہ مسٹر ذکی اپنے پٹک پر مردہ پڑے ستھے اور پی تریران کی میز
بر موجود تھی۔ پوسٹ ہاڑتم ہے معلوم ہوا کہ مسٹر ذکی کے دمائ کی رگ بھٹ کئی تھی جس کی وجہ سے واجا تک مرمحے۔



اورنسواني فيجين بحي!

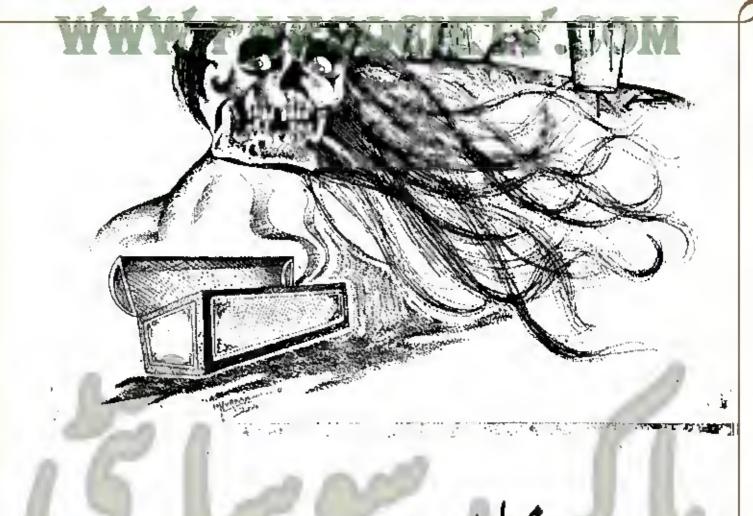

مسلسل سزا

عابد على جعفرى - كنديان

جسکل میں ایک بڑے ہتھر پر لیٹا کو اشخص چیخ کر لوگوں کو مدد کے لئے پکار رہا تھا مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نھیں آیا۔ پھر ایک نوجوان جب قریب پھنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ سے شمار سانی اس شخص کو ڈس رہے تھے۔

#### قانون قدرت سے مخرف اوگوں کے لئے بہت بی ارزید وارزیدہ رو تکٹے کورے کرتی کہانی

یں بیں کین ان جانوروں سے کوئی خطرہ بیں ہے کیونکہ
یہاں کوئی خوف ناک خونو ار جانور نہیں ہے۔البتہ شکار
کرنے اکثر لوگ اس جنگی علاقے کارخ کرتے ہیں۔
شکار کے لئے ہران بخرگوش اور جنگی گائے بہت
بردی تعداد میں موجود ہیں یہ علاقہ آباد یوں سے بہت
دوراور چاروں طرف سے پہاڑوں میں کمر ابوا ہے۔اس
دوراور چاروں طرف سے پہاڑوں میں کمر ابوا ہے۔اس

میں تو میں جردوزاس رائے سے گزرتا ہوں ہے
راستہ شاف کو تہیں ہے کین اس رائے سے گزر کردل
کو بہت سکون ملتا ہے۔ راسہ تو پکا نہیں ہے اور نہ ہی بہت
کشادہ ہے بس دوآ دی ساتھ ساتھ گزر سکتے ہیں جرطرف
سرسبز کھاس ہے۔ درختوں کی لبی لبی قطاریں ہیں
اور پرندوں کی سر لجی آ وازیں کالوں میں رس کھوتی ہیں۔
جنگی علاقہ ہونے کی وجہ سے جنگی جانور بھی بردی تعداد

Dar Digest 193 November 2014

ك العابك مرى الفرايك برا الجريرين جس برایک مخص لیٹا ہوا تھا اس بڑے پھر کے اروكردور ديت مبيل تع اس لئے جاندني اس پھر كوروش کئے ہوئے تھی۔ اور وہ مخص بہت جی رہاتھا کیونکہ بہت سے سانب اس کوڈس رے تھے میری نظر جس طرف بھی جاتی مانب باری ہاری اس کوڈس رہے تھے اور وہ محتس مسلسل تکلیف کی وجہ ہے جی مہاتھا معلوم مبین اس کونس کناه کی سزامل رہی بھی۔

ز ہر لیے ادر خوف ناک سانیوں کود مکھ کر میرا آ کے بردھنے کودل نہیں کررہاتھا پھربھی اس تحق کو كربناك مصيبت بين ديكه كرميراول كهدر باتفا كمه مجه اس کی مروکرنی جاہے۔ میں نے ایک طرف بروی ایک بوی خنک لکڑی کی اورآ کے بردھنے لگا۔ لیکن میر کیا مجھے و کھے کرمادے مان ایک ایک کرے عائب ہونے لگے اور چند لحول العدائ وه مخض بھی خاموش ہو گیا تھا۔ جلدی میں اس کے یاس کافیج کیا۔اس کی نظری میری طرف ہی تھیں ۔لیکن وہ ای حالت میں تھا جیسے وہ کوئی ان ویکھی ری ہے ہا شرھا ہوا ہو، میں قریب بہنجا تواس کی آ وازآ کی۔ دھربدوست بمہارےآنے سے میری سزا م كهوريك في تحتم موكى إ-"

"كيا.....؟ كيامطلب؟ يـ" "بيرا توسلسل سزائے ميري جوجاليس سالول سے جاری ہے اور ہردوز رات میں مجھے پر ب اؤیت گزرتی ہے، ان جالیس سالوں میں تم پہلے مخص موجومیری مدد کے لئے یہاں آئے ہو، ٹس تو روز رات کوای طرح بیاؤ بیاؤ کی آ وازیں دیتار ہتا ہوں ۔''

''کون آئے آپ کی مددکویہ راستہ تو کوئی استعال بي نبيس كرتاب بيدراسته صرف بين استعال كرتامول ليكن كمال ہے آج تك يس نے آپ ك آ واز میں کی کیوں کیا وجہ ہے؟"

"شایدتم دن کے اجابے میں یہاں سے گزرتے ہوہمزا تو مجھے رات میں ملتی ہے ، ون کوتو میں مردہ ہوجا تاہوں اور میری آتمامیرے جسم سے نکل جاتی

میں ہے ہمارے جھوٹے جھوٹے کی منی کے کھر ہیں ہماراقبیلہ اتنابزالہیں ہے۔جانور یا گتے ہیں اوران کا كاروباركرتے بين اس لئے مين اكثر أيك دويكرى يا كائے کے کرشہر جاتا ہوں شہر مجی بہت برانہیں ادراس شہر میں مکس ہندومسلم آبادی ہے ہندولوگ اکثر بکریاں ہی لیتے ہیں مسلمان بھی بھی گائے خرید کیتے ہیں اس کئے میں زیادہ تر بکریاں ہی لے کرآتا ہوں اس شہر کے لوگ بہت امن پسند ہیں اور بروے شہرول کے لوگول کی نسبت بہت ساوه زندگی گزارتے ہیں۔

اس دن بھی میں دو بحریاں لیے کر شہر ممیاتھا (اوردونوں بکر ہوں کواچھی قیت میں فروخت کرکے اس جُنگل والے رائے سے واپس آ رہاتھا لیکن آج میں بہت لیک ہوگیاتھا رات کافی محری ہوگئ تھی۔ رات چونکہ جا عربی تھی اس لئے نے خوف ہوکر میں آ گے ہوے رہاتھا، اینے اسیع محوسلوں میں برندیے فاموش تھے زياده ترجيمينكرون كي آوازين خاموشي كوتو ژربي تيس ..

اجا تک میرے کا ٹول میں کسی کے چینے کی آواز آئی آ واز بہت قریب سے آئی تھی کیونکہ رات کاونت تھا اور میں بہلی بار دات میں اس راستے سے گز رر باتھا اس کے میں ور گیا۔ میرا فل زور زورے دھڑ کے لگا اورمیری پیشانی سے پیینہ نکلنے لگا۔

" بیاد بیاؤ بھوان کے لئے کوئی تو آ داور مجھے اسمصيبت مع نجات ولا در ، بحاو بحاور "

مين بهت دُركيا تقاليكن دل كهدر إتفا-" ديكي تولوچکرکیاہے؟ وہ کون ہے؟ اوراس طرح کر بناک آواز میں چیخ رہا ہےاور کس مصیبت کا سامنا کردہاہے؟"

میں ست کا ندازہ کرکے اس طرف چل دیا آوازیں مسلسل آری تھیں جھے چلنے میں بہت مشکل بیش آری تھی کانے دار جھاڑیاں بہت تھیں اور درخت ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے جاند کی جاندنی بھی نہیں ين يارى من اور مجهد و يكف مين تكليف مورى من كيكن معلوم تبین دل بار بار ساته دید ر باتها- اور میں ہمت كركاس طرف ايخ قدم برهار باتعا-

Dar Digest 194 November 2014

#### زندگی

زندگی اگر پھول ہے تواس کے ساتھ جڑا کا ٹنادرد بھی دیتا ہے .....اگر جاند کی نرم ٹھنڈی جا عرنی ہے تو سورج کی گرم گرم کیٹیس بھی ہیں، ہوا اگر انیم محرا درصبا کے ردب میں دل ور دح کو بے نور كرديق ہے تو يمي مواجب آندهي بنتي ہے تو اینے اندر نجانے کتنی زند گیاں بھی ختم کردیتی ہے، قط سالی میں کالی گھٹا کیں اگر نوید حیات ایں تو کی بادل جب برسے برائے ہیں تو سینکروں جائیں اس کے یانی میں ووب جاتی ہیں،اس زندگی نے مجھے صرف بیسکھایا ہے کہ د نیا کے لئے رونے والے برول ہوتے ہیں اور برداون کوکوکی پسند بیس کرتا۔ دنیا میں رہنا ہے تو الله ياك كي نعتول كابر وقت شكر كرواوراس ير شکر ادا کرتے ہوئے ہلی خوشی رہو اور اپنے آ نسوؤں کولوگوں ہے چھپا کراپنے دل میں ا تاریتے رہوں''لوگوں کے سامنے مسکراتے رہو ادرانبیں احساس بی نه ہوکه آپ دکھی ہیں کیونکہ د کھ بیل تو ساریجی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر کسی کو آ زمانے اور د کھا تھانے سے کیا فائدہ۔ (شرف الدين جيلاني - ثندُ واله مار)

بـ ادررات موتے عن دائی آجانی بادرمراد جود مجى يهال سے عائب موجاتا ہے؟" "اجمایه بات ب اکیاتم زنده نبیل مواور به کون میں اول رہی ہے، کیا گناہ کیا ہے تم نے جس کی

سزاحتم نہیں ہورہی ہے؟''میں نے یو چھا۔ " میں جب زندہ تھا تو میں نے بہت گناہ کئے ہیں کیکن جو میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اس کی سزا انجمی مجھے کم معلوم پڑی ہے۔ میں نے بہت پڑا مناہ کیا تھا۔ اچھا تہارا تام کیا ہے اور کہاں کے دہنے والے ہو؟"

مرانام امجد ب ادر مل شام قبلے سے مول جواس جنگل میں تعورے فاصلے پر ہے۔

"اجما توتم مسلمان ہو،میرانام رام لال ہے ادر میں مندو ہوں میرا کمرشمر میں تھا جواس جنگل سے ودر،ان بہاڑوں کے دوسری طرف ہے۔ 'وہ بولا۔ الاجها اوتم ملتي كرك ريخ والے موميل

ابھی وہی سے آرہا مول بریال فردخت کرے، دہاں کے لوگ تو بہت اجھے میں دہ ایک دوسرے کے قد ہب کا بهت احر ام كرتي من "من في كها .

" إن تم تحيك كهه رب بورجاليس سال يهل مجمی ہوئی اس اور سکون تھا ہرکوئی اے کام سے کام

میری دوئ بھی مسلمان لڑکوں سے تھی۔ وہ لڑ کے بھی بہت نیک دل انسان سے ایک کا نام توم تھا اوردوسرے کا تو ید۔ اور ہم اکثر شکار کرنے یہاں آتے تحدان دلول مجھے شکار کا بہت شوق، قیوم تو ہرونت اسينياس ايك غليل اوركلبازي ركفتا تغا

ہارے محلے میں ایک اڑکی کرن رہتی تھی جو کہ نوید کی کزن محمی اور جلد بی ان دونوں کی شادی ہونے والي تحىء جاري عمراس ونت بيس سال تقريباً تقى \_ مجھے بھی کرن سے پیار ہو گیاتھا میں اس کے بياريس د يوانه تقاليكن ده ميري آخرف د عِلمتي بهي نبيل تقي اور میرادل میرے بس میں ہیں تھا۔

Dar Digest 195 November 2014

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



النبک ہے جاؤہ میں سی شہاری پر وہیں کرنا۔ اس نے لوید کواپ یاس بلایا اور جھے جانے کو کہا۔ نجانے اس نے لویدے کیا معلوم کیا ، پھر ہم وونوں دکار کے لئے جنگل کی طرف جل دیئے۔ نوید خاموش تما کافی دور جا کریس نے توید سے ہو جھا۔" کیا ہات ہے کیوں خاموش ہوتمہاری تو ہا تیمی سُمّ ہی نہیں ہوتیں آج کیوں خاموش ہو؟'' "م جھے سے بات نہ کرولو بہتر ہے ورنہ یں تربهاراخون کی جاوُ**ں گا۔**" " کیوں بھائی کیا ہویا میں نے ایس کون ک بات کردی جس برتم غصہ مور ہے مواور ماں وہ جو گی کیا كهدر بإنقاله اتم نہ بناؤ مجھے جوگی نے سب چھے بتایا ہے کہ تم میری کزن سے محت کرتے ہوادراس کو یائے کے لئے تم مجھ ل مجی کر سکتے ہو۔'' اليرسب جموك بول بول بول ب مراایا کوئی خیال کیس ہے۔ "جیں بیج ہے میں نے بھی کی باردیکھاہے کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کرن پرنظر پڑتے ہی كسل اس كوى و يكھتے رہتے ہوتم كوارد كرد كا كوئى خيال سیں ہوتا<u>ہ</u> "مُحِك ب مجمع ال سے بيار ہے توتم كيا كراوك المحل في المحال المراجع المحال المراجع المحال .... ميرايه كها تما كما يك دُوروا كيثر مرك چرك يريدا مركة موت الشك عربم ووتون مل الااتى شروع ہوگئی۔ الاستارة عايد كب ماس بقرك ماس بی مے کہ اچا تک میں نے نوید کا سراس پھر پروے مادا اور توید کا سر میت میااس کا دماغ کموروی سے نکل کر بابرآ حمیا-وه مرچکاتها اور ش بت بن کر کافی در کمرا زہاجب کھ ہوش آیاتو میں وہاں سے بھاگ لکا جب

و بداوان است کاهم نیل بها کریم بهی ے بیاد کرنا ہوں . میری قررات کی مینداوروں کا چین اس کی یاووں میں تھا۔ ایک دن ایک بھا کی نے شہر کے ہا ہرا پر واگا یاوہ شاید سانب کرنے آیاتھا کیونکہ اس بھل میں بہت الواصورت اورز ہر لیے سانب یائے جاتے ہے۔ اس دن میں اور نوید فکار کے لئے اس منگل میں بارے تھے۔اس بکہ ہے کزرتے ہوئے اس بوکی نے میری طرف ویکھااورانی طرف آنے کا اٹنار و کیا تو · ہم دولوں اس کے باس آئے اس کی نظروں میں ایک ور مرح کاکشش تھی۔اس نے لوید سے کہا۔ 'بیائم جاؤميرااك سے كام ب-"لبذا ميں بينار با\_ بين كرنو يدائه كياادر كحدة صلي بن كمر ابوكيا-جو کی نے کہا۔" تم کوایک مسلمان لڑی ہے بیار ہوگیا ہے۔"
"میانا آپ کو کیے معلوم یہ بات تو میرے دل كومعلوم ب بس ميں نے آج دن تك كى س و کرئیں گیا۔ امين عام جو کي نيس مول هي تو چرود کي کراس کے دل کا حال معلوم کر لیتا ہوں۔ 'جوگی بولا۔ ' کیا تم واقعی اس معب کرتے ہواس کوا بنابنانا ماہے ہو۔ "إل جوكى إباركيا كوفى راسته بك كميس اي مقعد من كامياب موجاول المعنى في كنا-الاراسة وي عرب مشكل اور خطرناك بھی۔ 'جوی نے کہا۔ کوئی بات نیس خطروں سے مقابلہ کرنا مانامول محصكياكرناموكا\_آب عم كري-" "تم میرے کے مسلمانوں کے قبرستان جاؤ اور وہال سے می تا زہ مروے کی قبر کھولوا وراس مردے

الوجادة ادراس كيدا كامرين ياس الحرآ و مرآ ك كيات يتاول كائوه والا " من بدين وال كرسكا بديمر ب بس بن من بين

ے ۔ اس نے خوف دوہ اعداد سے کہا۔

Dar Digest 196 November 2014

من اس جو گی کے ماس سے گزراتو و کہنے لگا۔ اشاباش

يحتم في وحاكام كرلياب\_

حكمت و دانش مہمان کے واسطے زیاد ہ خرج کرو کیونکہ سیاسراف ہیں ہے۔ کم کھانا تمام بار بوں کا علاج ہے اور شکم سیری بیاری ای جرہے۔ جب معدہ مجرجائے تو قوت فکر کمزور پڑجاتی ہے اور حكست ودانش كي صلاحيتين كونجي موجاتي جين-تہارے داسطے خیریمی ہے کہٹرے باز دہو۔ ز ہان کی حفاظت کرو کیونکہ ہیں بہتر نین خصلت ہے۔ ہائی کی مشعل سے فائدہ اٹھاؤ اور پیرمت دیکھو کہ محعل برواركون ہے۔ حق کا پرستار مجھی ذلیل نہیں ہوتا جا ہے۔ ساراز منہاس *کے خلاف ہوجائے۔* باطل کا بیرو کاربھی عرث نہیں یا تا جا ہے جا نداس کی پیثانی برنکل آئے۔ ( ما فظلی-لیر کراچی )

میں فے ایسا بی کیا اس کے بعد میمل میں نے کی دفعه کیااور کی گرمعلوم نبین پڑا کیونکہ میں اس طرح ے دوبار ہ قبر بند کردیتا تھا۔

کی میتول کے بعد تک نویدکا کھ یا نہ جلا توكرن ايك بير باباك ياس كاتوير باباغ مل كرك بتایا کہ نویداب اس ونیا میں ہیں ہے اوراس کوئل کردیا گیاہے اس کے دوست نے تمہاری خاطرقل کیا ہادروہ سلسل ظلم کررہا ہے ایک ہندوجو کی کے کہنے برده مسلمانوں مردون كوقبرے نكال كرجلار ماہے اس گوروكو ورندوه جوكى بهت طاقتورين جائے كا كيونكدده مرف اس کواستعال کرد ہا ہے اپنی طاقت بردھانے کووہ جوگ بہت خطرناک مقصد کے کرا ماہے <u>"</u>" كرن نے كما۔ "وه كيا كر عتى ہے تا كه وه اس ت نوید کابدله لے اور اس جو کی کوجمی نا کام کرے۔"

ورونين جن كى سے مركونين كرون كا جاؤ اوراس لاش کوجلا کراس کی را کھ میرے یاس لے آؤ تہاری مزل تہارے سامنے ہے، کرن تم کول جائے کی راوماچس''

میں نے اس کے ماتھوں سے ماچس کی اوروہاں سے جنگل کی طرف جل دیا۔ پھرنوید کی لاش کوجلادیا اوراس کی را کھ ایک کیڑے میں بائدھ کر اس جو کی کے ماس کے آیا۔

جوگی نے کیڑوں ہے بنی ہوئی ایک گڑیا نکالی اوراس برسب را کهاندیل دی اور مجھے ایک بعول دیا اور کہا۔''یہ پھول کرن کووینا اگراس نے قبول کرلیا إَدْ تُعْلِكُ ورندمير \_ ياس آجانا \_"

میں محول کے کر کرن کے محر کمیاتو جیے کرن میرا انظاری کرری تھی میں نے پیول پیش کیاتواس نے قبول کرلیا اور کہا۔ "م بہت اجھے ہورام لیکن بل تم سے بیار نہیں کرتی جھے تو تو یدے بیارے میں اس کے علادہ کمی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ جھتی ہوں، اس کئے میرا پیچھا چھوڑ وواور ہمیں جینے دو'' .... میں فیلے میکھ میں کہا اوروائی اس جو کی کے اس آ میا۔ جو کی نے کہا۔ "اس نے مجدول قبول کر لیاتھا

الاس بعول إقول كراياها كران في كماك "وه جھے بیار نہیں کرتی وہ نوید کو پسند کرتی ہے۔" \_ "كولى بات بين أو يداد مركبا ب-"جوكى بولا المرابع المركبين اس كواجمي معلوم نبيل فعار اس كوكيا مسى كومجى معلوم نبين كهاس كومين في المرويا ہے۔'' "أب بن كما كرول كي كومعلوم وكما توميرا كما

ت دو کسی کو بچھ ہائیں ہطے گا۔اس جنگل ہیں کوئی نبیں جاتااورتواورتم نے اس کی لاش جلادی ہے! ب ایما كروكه قبرستان جاؤ بلكه الجمي تهين رات كوجانا اورآج جولا کا فوت ہوا ہے اس کی قبر کھود کرا سے جلانا اور را کھ مرے یا ک کرآنا۔"

Dar Digest 197 November 2014

العن تم كل طرح سے رام لال كؤيرے ياس كآؤـ" ويربابايوكـ

اس دن میں کرن سے ملنے گیا تو و ہجھ ہے خوشی ے لی میں مجما کہ جوگی کاعمل کام کررہا ہے اوراس نے كَبِاكُه " أَكْرَتُم مِحِهِ حاتِ مِو تُومسلمان موجادًا وَ مير ب ساتھ بير بابا كے ياس جلتے ہيں " ميں في اس ک بات مان لی۔

وہ مجھے پیر ہا ہا کے بیاس لے آئی۔

پیر بابا نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیااورخود ایک برتن سے کھے خشک مجور نکال کر مجھے دی اور کہا "اس کو کھاؤ۔" میں نے فوراً وہ تھجور کھائی تومیرے ہوش اڑ مجنے میں بے ہوش ہو کیا۔

نجانے کتنی در بعد ہوش آیا تو دہاں کرن ہیں تھی میں وہیں پر پڑاتھا اوروہ پیر بابا کوئی عمل پڑھ رہے تھے جیسے ہی میں نے حرکت کی تو ووبو لے۔

"رام لال كرن تنهاري بهي نبيس بوسكتي كيونكهاس کومعلوم ہے کہ نوید کوئم نے قل کیا ہے۔ اور تم مسلمان بھی منیں ہونا جائے اور تو تم نے بہت سے گناہ کئے ہیں جس کا انسانی تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ملائم ورندہ مغت ہو، ایک خونوار جانور بن محے ہو، اور جوگی کے دعوے میں آ محے مووهم كواستعال كرك ابنا مقصد بوار كرناجا بتائي وهلبي زندگی جینے کا خواہش مند ہے ہیں کتے وہ اینابت بنا کراس يرمردول كى دا كالرباب وهم كوشى اردكا"

یں ہیر بابا کی باغی س رہاتھالیکن میرا ہاتھ حرکت کرد ہاتھا جلد ہی ایک پھرمیرے ہاتھ میں آ عمیا۔ وہ پھر میں نے جلدی ہے ہیر بابا کے سریر دے مارا اور مسلسل بقر مارتار بإيهال كدوه بمي مرصحه م مسجلدي ہے دہاں سے لکلا اور کرن کے گھر کی طرف جل بڑا۔ بیکیا کرن کے گھرے دونے کی آوازی آرہی تعیں معلوم کرنے سے پا جلا کہ کرن نے خود کشی کر لی ے۔ وہ مجھے چھوڑ کراس دنیا ہے جی گی ہے۔ میں توجیے یا گل بی ہوگیا تھا۔ میرے وماغ

نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے دل نے کہا کہا ہے

کناه کے ہیں ایک اور گناہ کراو ایل جو کی بابا کو بھی ماردو میں بھاگ کرجوگی بابا کے ڈرو پر پہنیا تووہ بہت سے سانپ کوبین سنانار ماتھا جوگی بابا کی آئیسیں بند تھیں مانب اس کی سریلی بین کے آمے ست ہوئے جارے تنے میں نے ایک طرف براڈ نڈااٹھایا اور جو کی بابا کے سر پر مارا تواس کے سرے خون ٹکلنے لگا اور درو ے اس کے منہ ہے چیخ نکلی۔ "کم بخت کیا کرد ہاہے۔" لیکن میں نے اس کی ہات نہیں سنی اور مسلم و تدے سر پر برستار ہا اور میں کہدر ہاتھا کہ "تم نے بی میری کرن کو مارا ہے صرف تیری وجہ سے وہ مرک ہے۔ جلد ہی وہ اپنے انجام کو بیٹی عمیا۔

جب میں نے وہاں سے لکناچام او می ایسانہ كركا كونكهاب مير ادركرد بهت عيماني تهاه يل اس جنگل کی طرف بھاگ لکلا وہ سانب مسلسل میرا پیجھا كدب تق يهال مك كريس ال يقرك يال الحق كيا اوران پھر پر چڑھ گیا سانے مرے ارد کرد کھڑے ہوگئے۔ الیا تک اس طرف سے ایک روشی موئی اور ایک

سفید بالوں اور بڑی سفیدوا رضی والے بزرگ نظرا تے انبون نے کہا۔"رام لال تم نے بہت کناہ کے ہیں جس کی سرزا کھی نہیں ختم ہوگی آج سے سیسانپ تھے رات مروسیں کے اوردن کو تیری روح تیرے جم سے نکال لی جائے گیا، ون میں تیزی روح کوسخت سزا ملے گ اوردات كوتيرك جم بيل والي آجائ كي عرتيرك جم کوساری رات سراملی رہے گی، بیر تیری مسلسل سرا ے جو بھی بھی ختم نہیں ہوگ - تیری د ذکو فی نہیں کرسکتا۔ یہ کمد کر پھروہ غائب ہو گئے اور سانیوں نے اپنا

بیمل ساری رات ر با اور دن ہوتے ہی میری أتمامير بجم الكل في-جاليس سالون بيمسلسل بيسراميري جاري بان جاكيس سالون ميسم ببل آدی ہوجس کومیری سزاکے بارے میں باطلاہے تم میری مدد کرومے نال .....تمہیں میں تنہارے خدا کا

كام شروع كرديا، ومسلسل جي وس رے تصاور من

Dar Digest 198 November 2014

لين سال يبليغو يداوررا مراال يدوي في الاسترادى توم مول آپ كوكسي معلوم أب ک عرتو انجمی میں سال معلوم ہوتی ہے۔ وہ بولے۔ الحِياده دونول كمال بن آب كوباب اوركرن جونوید کی کزن تھی وہ کہاں ہے؟''میں نے یو جھا۔ ''وہ دونوں تواجا تک عائب ہی ہوگئے تھے ہم نے ان کی بہت الماش کی کیکن کچھ بانہیں جلا کرن نے نجانے كيوں خودكشى كر لىقى \_'' دہ بولے \_ " نويد كوج اليس سال مبلغ رام لال في الم كردياتما اور کرن کواس بات کاعلم ہو گیا تھا اس لئے اس نے خود کشی كرنى كيونكه وه نويد سے بہت محت كرتى تمى رام لال أيك جو کی سے چکر میں آئمیا تھا اس نے مسلمالوں کے مردول كوقيرول سے نكال كرجلا تاتھا جس كى سزال كوآج تك ك ربی ہے۔وہنداب زندوں مل ہے اور شدی مردول میں ہےدہ زندہ اوش ہے جس کوسلسل سرال رہی ہے اس کے منامول كي-"مل فيايا-'''وہ کی کو یہ کئے معلوم؟''وہ ہو<u>ہ</u>ے۔ "میری اس سے لاقات کل ہو کی تھی اس نے خود ائی ساری کمانی مجھے سنائی اور کا کدمیری لاش کوجلا دو۔" من في اليابي كياليكن آج مع من اس كو يعرف عاك د كيوكرا ربابون جيدات كو كيوبواي نبيل ا میمااب جھے اجازت دیں رات بھی ہونے والی ہادرمراسنرکانی دورکا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پریفتین نبیں آرہا تھا اس کئے میں آپ کے پاس آیا تھا کہ بچ بول رہا ہے کہ بس تو ید اور کرن کے الے اب آب دعا كرين كونكه نويد كوجمي اس كم بخت نے جلاد يا تھا۔" من دبال سے نکلا اور اس راستے برجل دیا، اس جکہ يَنْ كُر جِمع بمرام اللي حِيْسال دي وه كدر باتماية ميري مداكونيس كرسكاليرايرى ومسلسل زاب جومي فتم نبيس موكى "اس كى فلك شكاف جيس بيابان كودملارى

"میں کیا کرسکتا ہول تبارے لئے۔"میں نے کہا۔ " تم میرے جم کوجلا دوتا کہ مجھے اس سزا ہے لجات ملے ''وہ بولا۔ ''لیکن تم توابھی زندہ ہو۔''میں نے کہا۔ ''سامن دیو

ميري مدوكرو

ومين زنده كمال مول رات من زنده ون كويرده موجاتا مول اب مجهس بيسزا برداشت نبيل ہوتی محکوان کے لئے میری مددکرو۔، جھے اس مسلسل

سزاسے نجات دلا دو مجھے جلا دو۔''وہ بولا۔ پر میں نے بہت ی لکڑیاں اکٹی کیس تواس ئے کہا۔ مان لکڑیوں کومیرے اوپر ڈالو، میں حرکت نہیں كرشكنا، من دبان تك كيي جاؤن كار"

تو میں نے ایسای کیامیری جیب میں اچس تھی کوشش کرنے لگا اور جلدی آگ نے لکڑیوں کو پکڑلیا ادررام لالمسلسل حيخ رباتها، وه كهدر بإنفااورلكريان والو ۔اور پرو میسے عی و کھتے پروہ بوری طرح ہے جل کیا اوراس کی را کھ ہوا میں اڑنے گئی۔ اور میں نے وہاں ہے دور لگادی اور پیم محرآ کرسانس لی دات کیونکه کافی بوگی محمی اس کے سب سورے سے بھی محی سو کیا۔

منع بحريش دو بحريال في كرشم كوچل ديا۔ اس جگرے گررتے ہوئے خیال آیا کہ اس بقركود كيركر جاتا ہوں أبھی صبح ہے۔ كيااس كى سزا ہے اس کونجات کی ہے کہنیں۔

جلدی میں وہاں بھنج کمیا۔" اربے بی کیا،رام لال كاجتم يحيح سلامت! اس يقرير يرا تعابه

و کیاس کی مزاشم نہیں او کی خرص نے پکھ نہیں کیا اور شرآ کیا، شرآ کر میں نے دونوں بریاں فروخت کیں اورسلمانوں کے ایک مطے من طامیا وہاں معلوم کرنے پر یا جلا کے قوم نام کا ایک آدی جس کی بازار می دکان ہوہ کیڑے کا کاروبار کرتا ہے۔ خرص ال كان ريخ ما اورسلام ودعا كي بعد

مي نے كها"مبرانام المجدے آپ وي قوم معاحب ميں

Dar Digest 199 November 2014



مي اوري لم لميذك برناموا آ كويد مناريا

قيطنبر:14

ايمالياس

چ<u>اہت خلو</u>ص اور محبت سے سرشار دلوں کی انمٹ داستان جو که ہڑھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال نے گی که دل کے ہاتھوں مجبور اپنی خوامش کی تکمیل کے لئے بے شمار جان لیوا اور ناقابل فراموش مراحل سے گزرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے وجود کے مٹ جانے کی بھی پروا نہیں کرتے۔ یہ حقیقت کھانی میں پوشیدہ ھے۔

ىيەدنيارىپ ئەرسىكىكىن كېرانى محبت كى زىدەرىپ كى-انىمى الفاظ كوا حاظ كرتى دلگداز كېرانى

خوف ز ده بهول ـ جل نا گوں کے اس بیکراں جوم کے وسط میں اسے ایک بہت عی گہری می کھائی نظرا آئی تھی جس میں آیک خوفِ ناك الاؤ ديك ربا تقار عالمًا اس كما في كوجل كمارى في اس سے اكن كند كيا تعار اكن كھند سے اشمنے والے شعلوں نے کانی بلندی برایک بہت ہی بيب ناك كاروب دهارا بوزتما ـ ناك كي صورت مين ر شعلے بل کھا کھا کے سینٹلزوں فٹ کی بلندی تک اٹھر رے تھ ... اور بار بار بون امرین کے اور سے تھے جسے آ ک اورشعلوں کا بنا ہوا وہ اگ آئے بدن کو جسے جینش وے رہاہو۔ بھی اس کا خوفتاک چین سکر نے لگا اور بھی سروغ شعلول كى ايك مهيب جاور كي صورت من مسلط

وه براسال اور فران این جگه کوزار ناساس کی کھی مجمع من بين آيا قا كداب است كياكرا وإسع؟ البيت ایک خیال اس کے ذبین میں ای وقت فرار ہونے کا كيون بين أيا كماس مقام سے يماك جانا جا سے؟ كيا مِ مُكُن تَمَا كدوه كام إب بوجائية

-ال ك و بن مل عليت كي يتالى مولى تغييلات كردش كردى تحيل كه نا كون كي برنسل مين الكن ديوما كي

ان سب کی رفتار بکسال تھی ادران کے انداز یں میری طمانیت ہیں۔ پھر فاضی مسافت طے کرنے کے بعداے چھوڑ دیا۔وہ ہڑ براسا کیا اوراے ایسانگا کہ جے اس کی نبطیس ڈو ہے گی ہوں۔ سمندری مجھا سے نکل کے جل منڈل میں پہننے کے بعدائ کے علم میں ب تو آیکا تھا کہ جل منڈل ایک بہت بڑے اور پرامرار سمندری فارکادوسرانام ہے۔جس میں سمندر کا چھیاڑتا ہوا غضب ناک یائی بھی داخل نہیں ہوتا کیکن اس نے مقام برآ کراس عاری وسعت کے بارے من اس کے تمام اغدازے بالکل عی غلط البت موت بیادان قدر بلنداور كشاده تقاكماس كل حصت دهندلائ بقرول اور جادرمعلوم موری می- ای کارد کرد تاحد نظر نے شاروحش جل ٹاک پھر کی زمین ترکلبلاتے اور دند تاتے سے تھے۔ان کے پھولے ہوئے بدوشع دبانوں اور پھنوں سے بوں دنی دنی اور سنساتی ہو کی آ وہزیں نکل ری تھیں، جیے ان کے چولے ہوئے جمول میں چونے کی ولدلیں آستہ استہ کھول رعی ہوں۔ان کے انداز من خوف آمیز عقیدت اور ان کے خود مرد مید چین جسموں میں دہشت کانمبراؤ رجا ہوا تھا۔ جیسے وہ سی نظر ندا نے والی لا ہوتی ہستی کے تیر وغضب ہے

Dar Digest 200 November 2014

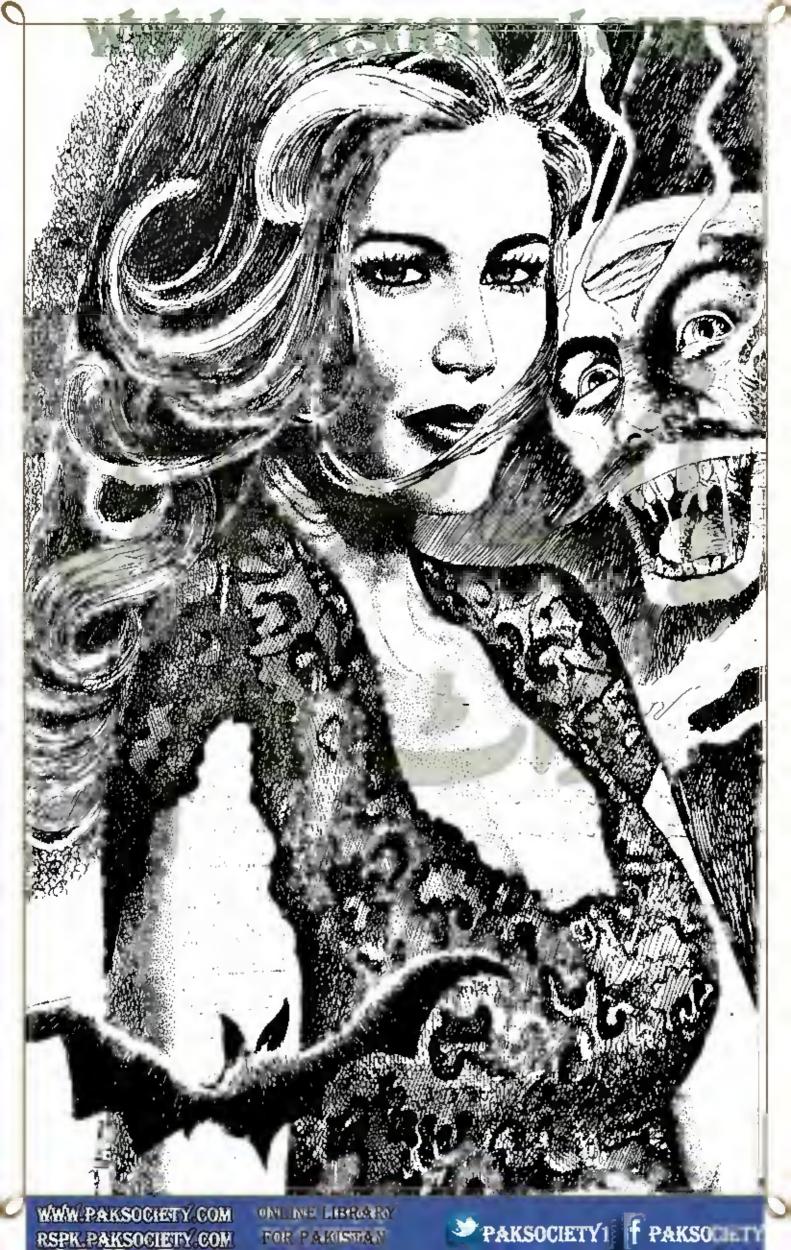

یوجاہوتی ہے اور جل نا کون کی دھرتی جائے منڈال بین وہ
امن نامک کی صورت ہیں درشن دیتا ہے۔ جب شعاد ل کو
نامک کاروپ وھارتے ہیں پہر گزر جاتے ہیں تو درشن
کے اشلوک پوھے جاتے ہیں اور اسمن کنڈ ہیں ہمیشہ
سے جلتی ہوئی پراسرار آمک سے نکل کے زیمہ والمن ناگ سے
کیلے میدان ہیں آجاتا ہے اور جس کی جھینٹ ویٹا ہو
اسے کیم کی چیوں سے بے سدھ کرکے آئی ناگ کے
سامنے ڈال دیا جاتا ہے۔ اور المن ناگ اسے فورانی اس

آکاش پرخوف اور ڈراور دہشت مسلط ہوگی تھی۔
اس کاجہم ایبالرزر ہاتھا۔ جیسے لرزے کامریش ہو۔اس
کے جہم پر پیپنے پائی کی طرح بہدرہا تھا۔اور پھراس کی
معلی تھی نظری کر وو پیش کا بے مقصد جائزہ لے دہی تھیں
کہ معا اس کی تگاہ جل کماری پر پڑی جو ایک پاریک
لباوے میں بلول تھی جس نے اسے اور بہجاب اور ب
خوارک مانڈ کردیا تھا جس سے اسے اپ بدن میں
خوارت محسوس ہوئی۔ اور اس نظارے نے بس میں
خوارت محسوس ہوئی۔ اور اس نظارے نے بس میں
ونافیہا سے بے نیاز ہوگیا۔اب اسے ندتو بھوک پیاس تھی
اور ندہی ڈراورخوف اور دہشت سے جل کماری نے اس
اور ندہی ڈراورخوف اور دہشت سے جل کماری نے اس
کی ساری توجوا نی طرف مربد ول کر لی تھی۔

اس کے خیال بی اس اس کے میاد اور فتوں کی جر اسرار اس کاری تھی۔ لیکن خون آشام جل تا گول اور پراسرار اس کاری تھی۔ اس کے دل انبوہ بی وہ وہ وہ دانسانی صورت نظر آئی تھی جس نے اس کے ول کو ایک بجیب وغریب کیف وسر ور بخشا تھا۔ اس وقت وہ اس جل کاری کی طرف اٹھنے لگے۔ اس جل کاری کی طرف اٹھنے لگے۔ اس کے در میں سب کیجے بحول کے اس کے در میں اس کی طرف اٹھنے لگے۔ قدم مشینی انداز بیس جل کاری کی طرف اٹھنے لگے۔ ذر میں جل کاری کی طرف اٹھنے لگے۔ ذر میں برائی میں اس کے بروستے ہوئے وی ناگ ذر میں پر جگے وہ اس کے بروستے ہوئے وی میں برائی برائی میں برائی برائی میں برائی میں برائی برائی میں برائی میں برائی برائی

پاس پہنچا تو اس کے چہرے پر مجبری بنجید کی طاری تھی اور بھڑ کتے شعلوں کے انعکاس میں اس کے رضارا ٹاروں کی طرح دیک رہے تھے۔

'' بھوجُن کرانی'' جل کماری نے نفرت اور نفرت کے ساتھ زمین پر پھیلی ہوئی تھالیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔

وہ اندر سے توان کے قریب کے جما اور اس نے ارادی سے تعالیوں کے قریب کے جما اور اس نے تعالیوں کے قریب کے جما اور اس نے تعالیوں میں جما لگا ہی مہیں تھا اور نا قابل انسانوں کے کھا توں کا لگا ہی مہیں تھا اور نا قابل شاخت تھا۔ وہ نا کوں کی نسل کے لئے مرغوب تو ہوسکا شاخت تھا۔ وہ نا کوں کی نسل کے لئے مرغوب تو ہوسکا تھا۔ اس نے بھی ایسا کھانا کمی حیوان کو بھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک ایک تھا لی دیکھا گیا۔ دو ورجن سے زیادہ تھا لیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے ورجن سے زیادہ تھا لیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے ورجن سے زیادہ تھا لیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے ورجن سے زیادہ تھا لیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے ورجن سے زیادہ تھا لیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے ورجن سے زیادہ تھا لیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے ورجن سے زیادہ تھا لیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے ورجن سے زیادہ تھا لیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے ورجن سے زیادہ تھا لیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے ورجن سے زیادہ تھا لیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے ورجن سے زیادہ تھا لیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال

اس تقال میں گا ڈھے دودھ میں تیرتی ہوئی سویاں تھیں۔اس نے سوبول کو جیسے ہی مند میں رکھا اسے بول محسوس ہوان پوگئی ہواور محصوس ہوئی ہواں کے سارے جسم میں جان پوگئی ہواور کھوئی ہوئی تو انائی اور طاقت لوٹ آئی ہو۔ وہ سویاں اس کی زبان پرریکنے گئی ہوں۔اس نے ایک ٹاہے کے اس کی زبان پرریکنے گئی ہوں۔اس نے ایک ٹاہے کے

Dar Digest 202 November 2014

المالية أياذا م والعراس والمست ہوگئی۔ اس کے منہ میں تجری تمام سوبوں نے سنپولیوں کا روپ دھارلیات ھا۔اوررینگ ریک کے حلق میں اتر رہی تھیں۔اس کے منہ میں سوبوں کا کوئی وجود ہی نہیں

اس نے ایک زور وار تخیر زدہ اور خوفناک جیخ ماری انہیں تھوک دینے کی کوشش کی جوزندہ سنپولیے جونگوں کی طرح زبان سے لیٹے ہوئے تھے۔اسے ابکائی سی بھی محسوس موكي تقى - انتهائي كراميت جونا قابل برداشت ہور ہی تھی۔

اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ میں ڈال کے دہ زندہ سنپولئے مینج لینے جاہے میکن اس کی بیرکوشش بےسودی رہی۔ دور بھے ریگ کے ادرآ ہتہ آ ہتماس کے حلق سے نیچ اڑ مے اور اسے اپنے سینے میں منول اوجورا محسول ہوا۔اسے منکا کا خیال تا ہے ہی فورا ہی مندمین ر کالیا کیکن سینے میں جوجگن ہورہی تھی اور بوجھ تھا اس مِن كُولَى فِي سُداً فَي حَي اوروه بروه تا كيا تفا-

''میاکن ناگ کی بوجا کااستفان ہے یہاں تہارا منکا کھے نہ کر سکے یہ حقیر اور برکار شے ہے۔ اسے م کھرے میں پھینک دو۔اب دہی ہوگا جواس ناگ ا جاہے گا۔ ' جل کاری کے برالفاظ من کے اس نے جل کماری کی طرف و یکھا جو و دایے دونوں کرے پر ان ، ریسنجیدگی کے ساتھاس کی محراتی کاسا انداز تھا کہ المين ووفرار ندموجائے۔اس لئے اس کی آگاش پر

کری نگاہیں جی ہوئی تھیں۔ آ کاش بری طرح تروی بوچکاتها ادروداول باتهول المستنددات في كراف كى كوشش كرف لكا تاكداس کے کلیجے سے سارے زندہ سنپولئے باہر جا تیں۔لیکن تے ندہو کی تواس نے منہ میں الکیاں ڈال کے حلق تک ڈال دیں کیکن پھربھی قے نہ ہو تک تھی۔

۔ واسمن دیوی کی بھی اچھا ہے کہ بوجا کا بھوجن ترے بید من شمامے۔ اجل کاری نے اس کا ہاتھ تمام کے اسے سیدھا کھڑا کیا۔ تواب ان سنبولیوں کو باہر

وہ جل کماری کے اشارے برسیدھا کھر اہو گیا اور خاموشی ہے اس کی طرف دیکھنے لگ اس کی زبان گنگ ہوچکی تھی۔ بدن بررعشہ مسلط ہو چکا تھا۔خوف وکراہت سے رواں رواں کا نب رہا تھا ..... نگا ہوں میں رحم کی ا<sup>انت</sup>جا بصورت تصوير ثبت بوكرره كأنقى اورسار بيمسامون سے شندے مفتدے کی دھاریں بہدلکی تھیں اور جسم من ساہو گیا تھا۔ این جان کھور ہا تھا۔

ایک اور عجیب می بات اس نے جومسوں کی تھی کہ جل كماري كواتنا قريب باكر شاقوات يرغصه آيااورنه بي ہے کوئی نفرت محسوس ہوئی۔ اس کے دہائے میں بس ایک ہی خیال سایا ہوا تھا کہ اس وقت اس کی زندگی اور موت ہے درمیان جل کماری کا ایک اشارہ حائل ہے۔وہ اس ونت اسمصيبت معيت كي لفنن لمحات مين اس استي كو فراموش كرجكا تفاجو مارنے والے سے بحانے والا تھا۔ جس نے زمین آسان کے سازے جہال اور کا تنات بنائی تھی جس کے صرف اشارے بر ہردہ مجز ہ ہوسکتا ہے جس كاخواب وخيال تك مين آناممكن نبيس - "ابتم بيه پتاں دولوں ماتھوں میں بھر کے انہیں سوتھنا شروع كردد-" جل كماري نے كئي پھٹي سبر پتياں كے ايك و میرکی اشاره کرتے ہوئے میٹھے اور پیار بھرے کہے میں کہا جو خلاف معمول ساتھا اور اسے سیکھی تیکھی نظروں ہے دیکھاتھا۔ جن میں خووسپر دکی بھی تھی۔

اں کمے نے اختیار اسے شکیت کے بیالفاظ ماد آ کے تھے اس نے بتایا تھا کہ اسے جینٹ سے کئیر کی پتول سے فیصده کردیا جائے گا۔

دھر آن کے سینے میں صدیوں سے دہمتی آگ کے شعلے جوجہنی تھے اگن ناگ کا آتھیں بیکر دھارے بار باراس کی جانب چک رہے تھے ادر آ سند آ سنداس بر توری کیفیت طاری ہوتی جارہی تھی۔ دماغ سوچنے متمجھنے سے معذور ہوتا جار ہا تھا ادریقین موت کے تصور نے اس کے سارے بدن سے ساری طاقت سملیے

Digest 203 November 2014

کپڑے کی طرح مجوز کی تھی وہ جل کماری کے تکم کونظر انداز کرتے ہوئے بے حس وحرکت بیشا آئیسیں بھاڑے اگن کنڈسے بلند ہونے ہولناک شعلوں کو بے بھی سے دیکھار ہا۔ ایک ٹک گھورتا کا نیپار ہاتھا۔

جل کماری نے اسے پھر دوبارہ کیر کی پتیاں موسی نے ہوایت کی اوراس نے کسی بے ہس معمول کی طرح اسے ورنوں ہاتھوں ہیں خشک پتیاں بھر لیں۔ نہ جانے وہ کور کی کون کی تیم تھی کہ ان پتیوں کونا ک سے قریب لاتے ہی اس کے بدن ہیں تیزین ساہت ووڑ نے گئی۔ کیناس کیفیت ہیں ہاکا سامر وراور خمار سا تھی شامل تھا جس نے اس پر حدوثی می طاری کردی تھی۔ اس نے چند کھرے سانس لئے کیوں کہ تھی۔ اس نے چند کھرے سانس لئے کیوں کہ اسے ایک بجیب طرح کی فرحت ی دوڑ نے گئی تھی کین دور سے لیے اس کا سارا بدن حرکت کرنے سے معذور اور کیا تھا جسے میانہونی تھی جس نے بیان کردیا تھا۔ ورس کے سانس کے کیوں کہ دور سے لیے اس کا سارا بدن حرکت کرنے سے معذور اس کی حالیت ایک معذور کی تھی جس نے بے جان کردیا تھا۔ ورس کی حالیت ایک معذور کی تھی جس نے بے جان کردیا تھا۔ اس کی حالیت ایک معذور کی توگئی تھی۔ اس کی حالیت ایک کی توگئی تھی۔ اس کی حدید کی توگئی تھی۔ اس کی حدید کی توگئی تھی۔ اس کی حدید کی توگئی تھی۔ اس کی تھی تھی۔ اس کی توگئی توگئی تھی۔ اس کی توگئی تھی۔ اس کی توگئی توگئی توگئی توگئی تھی۔ اس کی توگئی تھی۔ اس کی توگئی توگئ

اس کے ہاتھ پاؤل آزاد سے لیکن کان سن مورہ سے اسکین کان سن مورہ سے تھے۔آئیس دیکھاتورئی تھیں کیکن وہ ملنے چلنے سے معدر رہو چکا تھا۔ اس کی زبان بین الیک سنستا ہے تھی وہ جسے اس پر ورم آگیا ہو ۔ اس کی قوت کو یا کی مفلوج ہوگی ہوگی ماس کی سمجھ میں تیس آتا تھا کے دہ آئیک مردے سے تھی ۔ اس کی سمجھ میں تیس آتا تھا کے دہ آئیک مردے سے تھی ۔ اس کی سمجھ میں تیس آتا تھا کے دہ آئیک مردے سے

برتر ہوتا جارہا تھا۔ وہ بھلامر کیوں ہیں جاتا ہے۔ جل کماری نے اس کی پشت پڑائی کی بغلوں میں ہاتھ دیتے تو اس کے پرشاب بدن کا گداز کالمس بھی اس کے لئے بے جس رہا۔ وہ یہ بچھا تھا کہ شاید اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لینا جا ہتی ہے۔ بیاس کی خود فریک منتی ۔ اسے اٹھا کے اس کنڈ کے قریب صاف اور سطے زمین پر جیٹا دیا۔ ایک طرح سے اسے موت کے منہ سے اور قریب کرویا تھا۔

سے اور تربیب سرویا ہا ہے۔ اس نے سرتھمانا جاہا تھا لیکن کامیاب نہ ہوسکا۔ اس وقت وواپی چلیوں کواپی مرضی سے صرف حرکت دے سکتا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے زمین پردینگتے

ہوئے بل ناگ آب کم زور اور ست پڑتے جارہے تھے۔ جیسے آنے والے لحات کی دہشت ان کے جسوں سے قوت سلب کرتی جارہی ہو۔ ان کیا ہلی ہلک پونکاروں سے خشک سمندر گھیا کے اس وسیع جھے میں ایک ہم آ ہنگ لاہوتی کونج بیدا ہورہی تھی جس میں ایک ہم آ ہنگ لاہوتی کونج بیدا ہورہی تھی جس میں اسے نزع کی ی اذبت رہی ہوئی محسوس ہورہی تھی۔

بیل تو وہ سب کھی بھی رہا تھالیکن مل کی ہر توت ہے محروم تھا۔ اس کیفیت ہیں جل کماری اپنے دل آ ویز نسوائی پکر میں اس کے سامنے اور اس کی آ تھوں میں آ تھ میں ڈال دیں۔ اس کے چرے پر ابدی سکون کا ایک کہرا پر تو چک رہا تھا۔ اس کی غزائی آ تھوں میں طمانیت کا آبیا خمار جھایا ہوا تھا جیسے اس نے کوئی بڑا مغرکہ سرکر لیا ہوا در اس پر محمایا ہوا تھا جیسے اس نے کوئی بڑا مغرکہ سرکر لیا ہوا در اس پر

وہ چند ساعتوں تک اسے من بیں بسا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھراس کے محفظ میں اپنی مرمری عربیان گداز اورسڈول بانبیں حائل کر کے اس کے چرے یر جذباتی انداز سے تھوری دیر تک جھی رہی .... بھراس سے الگ ہوکے برنام کیا۔ جل کاری میں مدا ما تک غیر معمولی تبدیلی اس کے کئے غیر متوقع محمى جوده مجينيس سكاتها كه بدكيا الرارية المناه يكا اس رحم آمل بي لين دوس مع آكان كي بيخون مبی دور ہوگی۔ دوسرے معے وہ دولوں باتھ بینٹانی سک لے تی .... مجرال کے رور و کھڑی ہو کے جملی اور ایک وحشام مرعت كرساته سيدهي موكى اس ك خوب صورت گذار ہاتھ جنش میں آسے اوراس فے أسية رغیب آمیز جوان کے ہرانگ ایک کواس طرح سے آزاد كرديا كمستى الى يرن كى لديكر يعابات انداز ہے ان کی نمائش کرنے تھی۔ وال وقت تك زين بررينكت اوركلبلات موے سارے جل ٹاگ ہوں نے حس وحرکت ہو چکے تھے جیسے وہ موت کے منہ میں جا چکے ہوں۔ ان کی زندگی کا بس ایک بی تفاکدان کے ہوئے بوے دہانوں سے دفیاد فی اورسمی ہوئی ہم آ مگ بھار بی نکل رہی تھیں۔ جل

Dar Digest 204 November 2014

ساتھ شعلوں بیل غیر معمولی کی پیداہوئی۔ اس کے بعد
اس نے جو پچھ بھی دیکھا وہ باشبہ ایک نا قابل یقین حقیقت تی ۔ ایک ہولناک اور براسرار واقعہ اس کے سامنے بیش آیا تھا۔ دہ کھتے الگاروں کی طرح جیکتے ہوئے روغی بدن والا ایک برطال اور جیب ناک ناگ اس اگن کرنے وسط سے بل کھا تا آہتہ آہتہ ہا ہر آر ہا تھا۔ اب باہر فضا بیس آتھیں ناگ کی طرح اہرانے والے شعل اب باہر فضا بیس آتھیں ناگ کی طرح اہرانے والے شعل کی طرح اپر ان اس کا کوئی نام ونشان جیسے نہیں رہا تھا۔ وہ سمجھ کیا تھا کہ آگ سے باہر آنے والا اس ناگ کے روپ بیس آگن وراب آر کے والا اس بیسے نہیں رہا تھا۔ وہ سمجھ کیا تھا کہ و بیت باہر آنے والا اس ناگ کے روپ بیس آگن وراب و بیت بیس نہیں دہا تھا۔ وہ سمجھ کیا تھا کہ و بیت بیس نہیں بوجا جا تا ہے اور و بیت بیس نہیں بوجا جا تا ہے اور و بیت بیس بیس کے بعد جمل منڈل کے باسیوں کو اپنے ورش و بتا ہے۔ بیر وایت جو ادل سے جیسے جاتی آری ہو ورش و بتا ہے۔ بیر وایت جو ادل سے جیسے جاتی آری ہو

اوردنیا کے تم ہونے تک جارگارے گا۔
اگرن تاک کی ہوئی ہوئی جس ادراس کا دل جلق ہیں رخم آ تکھیں اس پرجی ہوئی جس ادراس کا دل حلق ہیں ہری طرح دھڑ کے لگا تھا۔ اس کی کول کول آ تھوں کی مرخی اسے کسی دیو مالائی سرد آگ کی یا دولاری تھی ۔ وہ اس کی جانب و کھیا ، گھورتا ادرا پی آ تھوں ہیں جذب کرتا ہوا بڑھتا جارہا تھا۔ اس کے ہوئی وحواس تیزی کے ساتھ اس کا ساتھ ، چھوڑتے جارے تھے۔ یوں کے ساتھ اس کا ساتھ ، چھوڑتے جارے تھے۔ یوں کسی ساتھ اس کے جوڑتے جارے تھے۔ یوں اگ رہا تھا کی ساتھ اس کے جھوڑتے جارے تھے۔ یوں کی ساتھ اس کے جسم کی ہراعصا کی اورفکری تا ویدہ کلسم کے تحت اس کے جسم کی ہراعصا کی اورفکری قوت کو تیزی ہے۔ بیاں تاری کے جسم کی ہراعصا کی اورفکری قوت کو تیزی ہے۔ بیاں تاری کے جسم کی ہراعصا کی اورفکری قوت کو تیزی ہے۔ بیاں تاری کے جسم کی ہراعصا کی اورفکری قوت کو تیزی ہے۔ بیلی کر رہی ہوں ۔

ماری نے رکی کے انگار میں کی نامعلوم چیز ہے مجرے چاندی کے دو تعال اپنے ہاتھوں پر اٹھانے اور اس کے گرو چکر لگانے گئی۔ دو سجھ گیا کہ جعینٹ ہے قبل کی رسوم شروع ہو چکی ہیں۔ اور ذرا ہی دہر میں اسمن ناگ شعلوں کے جہم سے فورلہ ہو کے اس کے بدن کو چاٹ لے گا۔

ایک مرتبہ فضایل اڑنے والے آگن ناگ کی شکل کے شعلوں نے کسی کمان کی طرح بل کھایا تھا اور اس آتشیں ناگ کا پھل جل کماری کے بدن کوچھوتا ووبارہ اوپراٹھ کیا۔اس کے بعد تو جل کماری کے بدن میں بحل سی بھر گئی اس کے لئے نظریں جمانا محال ہوگیا۔ اس کے بال آپ ہی آپ کھوں میں ایک جیب خوفاک آشفتی اور خشمکیں آپ کھوں میں ایک جیب خوفاک آشفتی اور آئی اور ہوڑوں میں ایک جیب خوفاک آ

پراسے ایمانگا جیے جل کماری کادوو میا گداز بدن
کی گفت برف کی طرح بھل کیا۔ ایک ساعت کے
ہزارویں جیے جی ای کے نسوانی پیکر نے ایک کیم شیم
جل فاک کا مما بروپ اورفار لیا۔ لیکن اپنے اصل روپ
میں آتے ہی جل کماری اس طرح ساکت ہوگئی جیے
ووسر دے جل تاک بے مس وحرکت پڑے ہوئے تھے۔
اس کا سرایا اورفشیب و فراز بوا پرکشش اور قیامت خیر
ہوگیا تھا۔

میکیفیت اور بیجان خزغیر نظمی تغیراؤ ذرای دیر قائم رہار پر ایک کنڈیس ایک مہیب تواہد کی آواز کے

Dar Digest 205 November 2014

آ کائل کے چہرے پر مرکور کین ۔ اس کے باہر کو نگلی

زبانیں اس کے چہرے سے چند انج کے فاصلے تک

آ کررہ جاتی تھیں۔ وہ اس کی پھٹکاروں کالمس بھی اپنے

پورے بدن پرمسوں کرر ہاتھا۔اسے یقین تھا کہ دہ اسے

آ ہستگی کے ساتھ ڈس کے اس کی ہھینٹ کو تبول کرلے

گا۔ پھراس کا ہیبت ناک بھن نے آیا۔ وہ وہشت زدہ
ہوکے اپنا بدن چرانے لگا۔ اس کا سائس سینے ہیں بری
طرح بھول رہا تھا۔ جیسے وہ میلوں دور سے بے تحاشا
طرح بھول رہا تھا۔ جیسے وہ میلوں دور سے بے تحاشا

آ خرا کن ناگ کاموت کی طرح بر دسفاک گئن اس کے سینے سے فکرا گیا۔ اس نے دانت کی کیا گے آ تکھیں بھینے لیس تاکہ اس آ خری اڈیت سے گزر سکول۔اس کے بعد تو موت کی شفت اور ابدی آغوش ہی اس کے بھاگ میں کھی جانے دائی تھی۔ لکھے کو کون مٹا سکتا تھا۔

وہ آئیمیں بینچ پڑارہااور آئین ناگ کا سردیمین اس کے سینے پر پھیلتارہا۔ جان ٹی کے وہ چندلخات بڑی اذبت ناک کرب ہے گزرے۔ پھر آئمن ناگ کا سرد کس باتی ندرہا۔

اس نے ڈرتے ڈرتے آ تکھیں کھولیں تو اپنی بیمائی پریقین نہ آیا۔ کی بار پکیس جھیکا کین ۔ پھراس نے اپنی بھیکا کین ۔ پھراس نے اپنی کہ اسانس نیا کہ وہ آزاد بوگیا۔ وہ زندہ سلامیت تھا اور اکن ناگ حشمت و فکوے کے ساتھ آ ہت آ ہت اکن کنڈ کی جانب لوٹ رہا تھا۔ وہ اور اپنی بیڈواب تو ہیں ہے؟

کین به خواب نبیس تھا ہے؟ کوئی سندر سینا نبیس تھا۔۔۔۔؟ اس نے اپنے بدن میں ایک بار نبیس کی بار چنگیاں بحرک اپنی سلی کرئی۔ او پروالے نے اس کی التجا من کی تھی۔ بیالی تھا۔ وہ اس کا بال تک بریا نبیس کرسکا تھا؟ او پروالی قا۔ وہ اس کا بال تک بریا نبیس کرسکا تھا؟ او پروالی فالے نے ایک دکھی ، بے بس ، مجود اور لا چار برجودیا کی تھیس برنم ہوگئیں۔ وہ تھی ۔ بڑس کھایا تھا اس کی آگھیس برنم ہوگئیں۔ وہ

سی ۔ اور نگاہوں کے سامنے آئی ناک کی وہ بردی برای سردسفاک، بے دم اورخونیں آئی میں چکتی رہ کئیں ۔
وہ شاید کوئی ترغیب ہی تھی جس کے تحت وہ دوہارہ جنبش کرنے اور محسوں کرنے کے قابل ہوسکا تھا۔
اس نے آئی میں کھولیں تو خود کواپنے واہنے ہی کے انگو ملمے کے بل سیدھا کھڑا پایا۔ اس کا ہایاں پیراوپر اشحا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے اور پورے اور ہوگی تھی ۔
پورے بدن کے انگ انگ میں نا قابل بیان تختی جھائی ہوگی تھی۔

ال كے سامنے الكن ناك كندل مارے كسى سرخ الا و كى ماند بينما ہوا تھا۔ اس كاكوئى سوكر لمبابدن كندل كى صورت بيس اس كى نگاہوں كے سامنے تھا اور اس كے بدان كا بقيہ حصرا بھى تك اكن كندكے دھيمے دھيمے شعلول كى آغوش بيس رويوش تھا۔

آ کاش کو ہوتی میں آتا دیکھ کے آگئ ناگ نے برخے سکون سے اپناانگاروں کی طرح دہاتا چوڑ اپھن اور ایک تیز پھنکار ماری جس سے زمین دہل افری آگئی کا میں اور ایک تیز پھنکار ماری جس سے زمین دہل افری آگئی کو بول محسوس ہوا جیسے گرم ہواؤں کے کس تیز بھنور میں پھن گیا ہو۔ وہ اپنا تو ازن قائم ندر کھ سکا اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ کسی کے ہوئے ہوئے شہتر کی طرح بھر کی زمین برگر بڑا۔

انجی وہ پوری طرح سنطنے بھی نہیں پایا تھا کہ اکن ناگ کا خوف ناک لمبا چوڑا گین اس کے اور لہرائے لگا۔ ایک بہت ہی ہولنا کہ چی آ کاش کے حاق میں کی اگا۔ ایک بہت ہی ہولنا کہ چی آ کاش کے حاق میں کی انگاروں کی طرح ویک راتھا۔ اور ای میں سے ہلکی ہلکی انگاروں کی طرح ویک راتھا۔ اور ای میں سے ہلکی ہلکی مرح لوجی اٹھ رہی تھی۔ لیکن اسے ٹیش اور حرارت کا احساس تک نہ ہوسکا بلکہ ایس نے بٹر پر سردی ضرور محسوں احساس تک نہ ہون کی سروی تھی یا واقعی آگن تا گ کے دیم ہون کی اور حق اس کے مرب جانے ہوں وہ وہ شت کی سروی تھی یا واقعی آگن تا گ کے دیم ہون کی تا تیم ہی سروی تھی یا واقعی آگن تا گ کی سروی تھی۔ اس کی سروی تھی۔ اس کی سروی تھی۔ اس کی سرونگا ہیں موست اس کے سریا ہے تھی تھی۔ اس کی سرونگا ہیں موست اس کے سریا ہے تھی تھی۔ اس کی سرونگا ہیں موست اس کے سریا ہے تھی تھی۔ اس کی سرونگا ہیں موسی بھین اس کے سریا ہے تھی تھی۔ اس کی سرونگا ہیں موسی بھین اس کے سریا ہے تھی تھی۔ اس کی سرونگا ہیں موسی بھین اس کے سریا ہے تھی تھی تھی۔ اس کی سرونگا ہیں

Dar Digest 206 November 2014

محوث مجوث محرون لك أتناروما اور دير تك رتار م تھا کہ اس کے نا قابل مسرت کا غبار آ نسوؤل کے سیلاب میں بہیالکلا۔ اس وقت اس کے دل کی ایک عجیب ی کیفیت تھی۔اس کی آتما کوجوشانت کی ،آج بھی دہ سوچتا ہے کہ اس کا دل خوثی سے بھٹ کیوں نہ گیا؟وہ زندہ فی می تھا۔ بیاس کے کارن تھا جو داحد تھا جس نے انسان بنایا، کا نئات بنائی، جہانوں کا میکا خالق تھا۔اس کا ایک مسلمان دوست جہار یاد آیا۔ وہ اس سے کہنا تھا کہ دنیا و جہانوں کا جو ما لک ہے اس کے عظم کے بغیر ا یک پا تک نیس ال سکا۔ ہر جان داراور زندگی کا ما لک ہے اس نے ہرتفس کی موت مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ نہ تو ایک منٹ پہلے مرسکتا ہے نہ بعد ہیں۔

الیک طَرُف مسرت وشاد مانی کی انتهاتھی تو دوسری طرف وه بدر مکيه را تها كه موذي نسلول كا ديونا المن ناگ آنشیں الاؤر میں تھی رہا تھا۔ اس کا پچھلا دھڑتو ملے بی امن کنڈ کے شعلوں میں جھیا ہوا تھا اوراب اس کا بھن اورا گلا دھز بھی اس میں تھس کے روپوش ہو چکا تھا۔اس کی نظروں کے سامنے زمین پر کنڈ کی مارے سيتكرون كر اسبابدان كاوسطى حمله جيزى كملنا جار ما تفا\_ فضار غير فطرى ساسكوت جهاياً مواتها - تا حد نظر زيين ير تھلے ہوئے جل تاگ ہوں ساکت و صامت بڑے ہوئے سے جیسے ان کے جسموں سے دندگی کی آخری رمق تک نچوری جا چکا ہے؟

آ كاش مششدراور بهونيكا ادرمبوت كاى كيفيت میں زمین پر بڑا ہوا اس ناگ کواینے اس کنڈ میں جاتے دیکھنار ہا۔اوروہ آہستہ آ ہئشہ آگ کے شعلوں میں رو پوش ہو گیا۔ پھراس کی نظروں سے کیادل ہے بھی

اس کے غائب ہوتے بی اس میدان میں ایک حشرساما مومميا -ايك طوفان تفاادرة ندهى ي تقى جوآ عمى متى \_ لا كھوں جل ناگ بھيا تك پينكاري مارتے اس کے بدن کوچھونے کگے۔ پہلے تو وہ دہشت زدہ سا ہو كرزن لكارايالكا كديبل ناكساب اس كالخ

موت بن مجلے بن اور وہ ان ہے گئے یہ سکے گا۔ سمن جب دوسرے کمح ان سے اس کی ذات کو کوئی نقصان نہ مینچا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ اسمن ناگ نے چول کہ اس کی سمینٹ قبول تہیں کی اور اس پر دیا کردیا۔ یہ پہلی بارابیا ہواتھا۔اس لئے اس بنا پرسارے جل ناگ اے داوتا مان کے عقیدت سے اس کا بدن جھوکر برستش كررے ہيں۔ دهسباس كے بجاري ہو محتے ہيں۔ اس صورت حال کا اندیشه هویتے بی وه فورا سرعت

ہے کھڑا ہوگیا۔ جل منڈل کے اس جھے میں دور دور تک حارستول بین آندهی کاساغبارازر با تفارادراس کی اوث میں لاکھوں جل ناگ جوش وخروش سے اس کی جانب برے کی کوشش کردے تھے۔ان میں سے ہرایک کی کوشش تھی کہوہ سب سے پہلے اس تک پہنچ جائے۔

اس کے لئے میصورت حال تشویش ناک یا یریشان کن نہیں تھی۔ چونکہ جل ناگ کے اس پر جوم میں جُوبِرُا جِدْ بَإِنَّى ادر يرجُقُ تقاتبا انسان تقا .... اس كے اسے کھراہٹ ی ہور ہی تھی۔ اور پھراس کی نگاہ اس انبوہ میں بے تابی سے جل کماری، امرنا رانی اور سکیت کو تاش کررہی تھیں۔اب کے قرب اور موجود کی سے وہ اسان عَلْ مَا كُول كَيْ جَوم م وورر كاسكيس...

چندساعتوں کے بعد جیسے بی اس کی نگاہ جل کماری ر بردی جونسوال روپ میں اس سے قدرے فاصلے پر کھڑی ہو کی تھی۔ وہ مجموعی اورسٹسٹدری بھی تھی کہ ہازی الٹ گئی۔ اس ناگ نے اس کی جعینت قبول نہیں کی۔ جیسے وہ کوئی پور عظیم ستی ہو۔اس کے چہرے پر حرت زدہ پریشانی برس رہی کی کداس کے انقام کے سارے ارمان خاک میں ل گئے۔ وہ بک تک اسے دیکھے جارہی تھی۔اوراستے یقین نہیں آتا تھا کہ مہرشمہ كسے موكيا۔ أكن ناگ نے جوآ كاش بركريا كى كہيں يہ سينايا نظركا وعو كالونهيس قعاب

" جل کماری .....!" وہ سرشاری ہے چیخ کے اس ك طرف مرعت سے ليكا۔ اس دفت وہ چوں كه خوشى ے پیولائیں سار ہاتھا۔اس کئے اس نے بیرمو جانہیں

Dar Digest 207 November 2014

اس مکار اور فریس عورت نے اس کی موت کا سالان جل منڈی کی دھرتی پر جران کن اور نا قابل یفین بات كرنے بي كوئى كسرنبيس افعار كمى تقى \_ اگر اوير والے نے اس کی من نہ لی ہوتی تو اس دفت وہاں اس کا مکٹنے شده اکژی ہوئی لاش ہی پڑی ہوتی۔اس کی عبر تناک موت دا قع ہو چکی ہو تی۔

' همي زنده بون تم و م<u>کورن</u>ي بونا جل کماري .....!'' اس نے جل کماری کواہے بازوؤں کے حصار میں قید كراما\_" الكن ناك نے جھ بركتني بري ويا كى .....كريا كى ..... "اب تو بناؤ كه امرنا رانى ..... اور تنكيت كهال ہیں؟" اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کے ایک سائس میں

وتم سدامتھی رہو .....اور بھاگ کے بوے سے ہو.....تم میلے منش ہو جو اکن دیوتا نے تمہاری ہمینٹ نہیں لی میں اس نے جذباتی بوکر جواب دیا۔

"أنيس بجاؤ ..... بيكنان جم سے لينے برارے ہیں ....؟" اس نے جل کماری کو ہاڑ وؤں کے حصار سے نکال کے جل ٹاگوں کو جھٹا جواس کے پنڈلیوں سے چکے ہوئے چوم رہے تھے۔ایا لگا تھا کہاس ک يوجا كرزم مول-

جل کماری فے اپنالہاس اور بال درست کرتے ہوئے اپن زبان جواس کے لئے نامانوس تھی اس میں كونى عم ديا۔ پرميدان تيزى سے خال مونے لگا۔ چند ساعتوں کے بعیدہ و دولول اکن کنڈ کے جرا کتے شعلوں كي تي من تباره مح اور فضاير جهايا مواغبار جيف نكار "امرتارالی کمال ہے، جل کلای ا" آگاش نے ال كامرم ي كري الحدة ال كقريب كرنيا- "جي اس کے یاس جانا جا ہتا ہوں "جہان اورجس کے یاس تمہارامن ماہے جاسکتے ہوا 'اجل کماری نے اس کے میلے میں اپنی سڈول اور گدار بائیس حائل کرے اس کی أتكمول من دون موئ برك جذباني ليج من كها وديس في بلحمين ايتامن وكربارا تعااورسب كي نجمادر كرويا تعاراب توسب كحمد بارجيمي مول-اب ميري جمولي خالي اور چميدول سے بحرى مولى بي

یہ ہے کہ اس ناک نے میلی بار کسی منش کی جینث کو مويكاركرنے ہے افكار كيا ..... وہتم پر شايد اس كئے مهريان مواكمةم نهايت خوب صورت اور وجيهر مو .... انسانوں کے تصوراتی دیونا کی طرح ....اس کی محتی ہے كر تهبيں شانتی كے ساتھ جل منڈل سے نكال اجل بھوی پہنچاویا جائے۔'

"اجل بموى؟"اس كرمنه سے بے اختيار أكلا-"ایثور تیراشکرے کہاب میں جل منڈل سے نگل کے ایے جیسےانسانوں میں پینچ سکوں گا۔''

"امرتا رانی اس جزیرے پر تہارا بڑی بے تالی ہے انتظار کررہی ہے۔ لیکن تم جاروں طرف سے

"ابكيا فطره بساكس لئے ....؟ كس ا "شیوناگ ہے..... ہوسکتا ہے کہ وہ تہارے کئے نئ مصيبت كمزى كرنے كے لئے سواكت كر بے ....؟"

آ کاش کے جسم رسنسی دوڑ گئی۔ لیکن اس نے جل كماري كى بانت كاكونى جواب نبيس ويا- اس كي كم دومرے کمج اس بات سے اس کے دل سے خوف اور ويشت جوشيوناك كالقي وه نكل كئ كدامرتا راني اس كا بالى سارطاركردى براور كراك فيحسون كميا كداس كے ول كى اتفاہ كرائيون ميں ايك نيا عزم اور حوصلہ بار ہا ہے کہوہ ونیا کی بری سے بری طاقت اولا سنگلاخ چانوں تک سے ظراسکتا ہے۔ شیونا کی کوئمی ووفى كالمرح مسل سكتا حيساس المحاكداب امراداني كا قرب محبت اورساته حاصل مونے والاتھاجس نے ای کے شریم میں تصور سے ہی ایک ٹی آ تما پھو تک دی

ووسرى طرف اس كونان من ايك بات ارى تمى كه .... اكن ماك مع كى وجه سے اسے چوڑ ويے پر مجبور ہوا تھا یا مرتار انی نے اوشی دیوی کے ذریعاس ک بھینٹ تبول ندکرنے یرہ مادہ کیا تھا۔امر تارائی نے

r Digest 208 November 2014

اس کی دندگی اور سلائتی کے لئے ندجا نے کیا اکیا پاپو بلے ہوں گے۔ جس کئے ہوں گے۔ ورنہ دہ موذی کب شاکرتا؟ یا پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کی کوئی اچھائی کام آگئی تھی جس نے موت، مصیبت اور اس موذی سے نجات دلادی تھی۔ اس کے چاجی اس سے کہا کرتے تھے کہ ۔۔۔۔۔ آگاش ہر کی کے ساتھ اچھی طرح چیش آؤ۔ اس کی مصیبت جس کام آؤ۔۔۔۔۔۔ جھوکام اور نیک بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اس کئے اس نے اپنی اور نیک بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اس کئے اس نے اپنی زندگی جو بھلائی کے لئے وقف کی ہوئی تھی۔ اس نے

ایمن کنڈ کے دہکتے شعلوں کا انعکاس دور دور تک کی فضایت اپنی سرخ پر چھائیوں کی بانہیں پھیلا رہا تھا۔اور دہ اس بزار دل صدیوں سے روش اس براسرار اور خوف ناک الاؤ کو بیچھے چھوڑتا ادر جل کماری کے ہمراہ این سرحدوں کی طرف بڑھ دہا تھا جہاں آتے سے سکیت نے اس کا ساتھ چھوڑ اٹھا۔اسے پورا بورا بسواس تھا کہ دہ اس کے سوگ بٹس ابھی تک وہیں بیٹی ہوگی سے دیوانی ہوجائے گی۔

ساتھو باتھا۔

کلباژی باری تی ۔ اب اسے سادی زندگی کف افسوس ملتے رہنا ہوگا۔

جُل کماری نے جو بساط بچھائی تھی۔ دہ الٹ پھی تھی۔ شردعات ہو پھی تھی اسے .....آکاش کے دل میں اپنی نیلم کواوٹی تھرسے نکال کے دوہارہ پالینے کی خواہش ادر جذبہ ایک نئی شدت لئے اور ایک بھر پورعزم سے جاگ اٹھا تھا۔ آکاش کواییا تھوں ہور ہاتھا کہ جیسے اس کی حرماں نفیبی کے دن گزر بچکے بیں اور ایک نئی اور حسین زندگی اپنی حرارت کے ساتھ اس کی سوا گھت کے ارسین

وہ جل کماری کے ساتھ تیزی سے بڑھتا جارہا تھا۔
اگن کنڈ کے بجڑ کتے شعلے انہیں کائی بیچے چھوڑ آئے
تھے۔ نی زندگی کی نوید نے اس کے پورے شزیر جس
زبردست توانائی بھونک دی تھی ....اس نے کن اکھیوں
سے جل کماری کی طرف دیکھا اس پر ایک مردئی سی
اچھائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے حسر تیں جھا تک
ریمی تھیں۔وہ کم اور کھوئی کھوئی می لگ رہی تھی۔ایسا لگا

جنب وہ اس مقام پر پہنچ جہاں سکیت نے جینت گاہ کی طرف جاتے ہوئے اس کا ساتھ جھوڑا تھا تو وہ جیران رہ گیا کہ دہاں ور رورتک سکیت کا نام ونشان نہ تھا۔ وہ پریشان سا ہوگیا اور سجھ گیا کہ سکیت اس کی زندگی سے مایوں ہو کر چلی گئی تھی۔ اب وہ یہاں رک کے اس کا انتظار کیون اور کس لئے کرتی ؟

۔ جل کماری نے اس کی پریٹان نظروں اور چیرے پرچیرت سے بھانٹ لیا تھا کہ وہ سکیت کونہ یا کے افسر دو سا ہو گیا ہے۔ وہ مسکرادی اور دل میں خوش کھی ہوئی۔ پھراس کے قریب ہو کے بولی۔

" بیلی منی ہوگی کی پر فیاضی سے مہربان ہونے ....اس کئے کدا ہے معلوم تھا کہ تم جعیث سے خانیں سکتے ....الہذااب تہیں اسے سدا کے لئے بحول جاناچاہے ....اس کا خیال دل سے نکال دو۔ " مناجے سنگیت کی کوئی چنا نہیں ہے .... تم مجھے جنا

Dar Digest 209 November 2014

انتی شدت سے ساتھ سینے کی جاب مقال ہوجا تا کہ ا ے لئے خود برقابو یا نادشوار ہوجا تا۔

ای تکلیف اور اڈیت ٹاک لمحات کے بعد جل كماري كاراح مجون قريب آيا- بدمسافت آكاش كو صدیوں کی طرح بھاری کی بھی چراس کے قدموں میں غيرمعمولي سرعت سرايت كرتي\_

سيبول موسكك اورموتول سع بناس عالى شان عمارت میں کہیں کہیں بھی درواز ویا کھڑ کی تسم کی کوئی چیز نظرنبين آئي تھی۔اس کی بلندوبالا دیواری بالکل ساٹ تحمیں اور نہ ہی رنگ و روغن کیا ہوا تھا۔ اس سے بل وہ بار ہاراج مجھون میں آیا تھا۔ لیکن میمرحلہ مھی ہوٹی کے عالم میں طے نہیں کیا تھا۔اب پہلی ہاروہ پورے ہوگ و حواس کے عالم میں اس کے اندر جانے والا تھا۔

آ کاش نے یہ بات محسوں کی تھی کہ ایک جگہ کے کئی كى نام بيل-اس جر مرياك نام كانى بعوى بهي قدا اور اجل جَنُوي بھي ..... جَل منڈل کو اوٹي تکر اور کائي راج وهانی بھی کہتے تھے۔

راج بھون کی دیواری قریب آنے براس کی راتار ست بڑنے کی لیکن جل کماری اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاہے تیزی سے بڑھتی جارہی تھی اور اسے سک لیے اس وبوار میں سے بول گزرگی ہے جیسے وہ د بوارٹیس دھندھی۔آ کاش ای وہوار کوعبور کرنے کے بعد تغیراکے يجيا بناتواس كاخيال قفا كدوه ديوارس فكرا واك كاب اس نے اپنا وہم سمجھا تھا۔ پھراس نے تیزی سے ملٹ کے ویکھا تواہے موجود مایا۔اس نے اپنی جرت اور شبہ وور کرنے کی نیت سے ماتھ لگایا تو وہ ہالکل تھوں محسوں ہوئی جل کاری دھیمے سے بولیا۔

وربس علتے رہو ....اس وحرتی برقدم قدم برایسے منتر بگھرے بڑے ہیں جوتہارے وہم و کمان میں بھی مبیں آسکتے ہیں۔ ابھی تم نے ویکھائی کیا ہے.....؟ بیاتو ایک عام سامنتر تھا۔

جل کیاری کے کرے میں مھٹے سے بل ہی اس کی تكليف اور تحشن برده كن تهي اس المارواشت ندموكل-

جلد ہو سکے اول تھ پہنجادوں مجھے یہاں الک عجب ہی فنن محسوس ہور ہی ہے ....ميرے لئے ايك ايك لحد صدی کی طرح بھاری ہور ہاہے .....'

جل کماری نے اس کے ملکے میں اپنی سڈول ہائییں حمائل کر کے اس کی آئھوں میں جھا نکا۔

'تم جيت تو يح ہو ..... پر ميري ايك آشا ہے۔ وہ لوری کردو<sup>\_'</sup>

"وه کیا....." آگاش اس کی آنکھوں میں مستی کا خمارد کیے کے چوٹکا۔

" تہا ہے اجل بھوی چھوڑنے سے پہلے میں کچھ ويرتم ارے بازووں كے حصار ميں خود كو كورو ينا جا ہتى ہوں ۔ ' وہ لگاوٹ سے بولی۔ اس نے اپنی نظریں جھکالی تھیں مصرف اور صرف تہماری محبت بھری ہاتوں کی بھوکی ہوں .....اور پچھییں ''

اب وہ جل کماری کوخوش کرنا اور پر پم کر کے بہکنا اور آلودہ ہونائبین جا ہتا تھا۔ جل کماری کاسحر ٹوٹ جکا تھاا درا سے پیٹ میں ایکٹھن اور سینے برھٹن ی محسوں اورای محل وه اس کی بات کی تهدیش بینی چکا تھا۔ وہ فریب وے کے اسے اپنے جہم کے طلسم میں جکڑنا جا ہی تھی تا کہ دہ سکیت ادرا مرتا رانی کوفراموش کر کے اس كے سنگ سدارہ جائے ....وہ كوئي احتى اور يحيين تھا جواس کے حسن وشاب اور باتوں کے فریب میں آ کے شکار ہوجا تا۔

'' میں نے تم سے لئنی محبت بھری باقیں کی ہیں ..... اب میرے یاس الفاظ میں رہے اور نہ میں جھوتی اور فریب کی با تیں کر کے ہریم کا اظہار کروں .....تم <u>مجھے</u> جتنا جلد ہو سکے اجل بھوی پہنچاوو ..... میں یہاں سخت تھٹن محسوس کررہا ہوں۔''

آ كاش كواي معديد ش المنفن اورسيني ش معمن ي محسوس بون في تقي -

وہ دواون آ مع برجم رہے افراس کے ساتھ اس كى تكليف مين اضافه بوتاريا -است زيره كيرين أيى آ نوں سے لیل محسوں مور بی تھیں۔ بھی بھی سے ساراد باؤ

Dar Digest 210 November 2014

نائے ایک لڑکا کوموت کے گھاٹ کیے اتار دوں! میں کوئی در ندہ نہیں بلکہ ایک منش ہوں ۔''
'' لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں .....'جل کماری یولی۔'' جانع ہوتم نے بدل نہیں دیا تو کیا ہوگا؟''
'' کیا ہوگا۔۔'' کیا جھے موت کی نینز مراا دیا جائے گا؟'' آگاش خوف ذرہ لہے میں بولا۔

ہوگا یہ کہ ایک برس میں تم آئی ہمینٹ کا یہ بدل نہ وے سکے تو چر تمہارے شریبیں تھے یہ رسیوں کے جیسے ہار یک موذی سانپ تمہیں اؤیت دے کے اور تر پاتر پاتر پاتر ہا کے مارڈ الیس میں سنی بردی وروناک موت ہوگی ..... کی مارڈ الیس میں دنیا میں کنواری کی کیا کی ہے ..... تم استے سندر ہوکہ کنواریاں تمہیں و کی کے گئا ول ہازدی تی ہیں۔ کسی ایک کنواری کو بے ہوش کر کے اسے موت کی جیسے کی جیسے کے تازہ خون سے اشنان دے جیسے کی ایسان دے ویتا اگری تا گئی ہے جسم کی ایسان دے ویتا واکن تا گئی ہے جسم کی ۔....

" اللَّيْن مِن أَيكِ خُون أَ شَام بَهِيْرِ فِي كَا سَا جَكَرَ كَمِالَ سِي لَا دُن كُا؟'' آكاش نے افسردگی سے كہا۔ "مِن شايدانيانه كريا دُن۔''

در ویکھو سے انسانوں کی بہتی میں درندوں سے کہیں زیادہ خوف ٹاک اخطر تاک اور ظالم بستے ہیں جو خون کرتے اور خالم بستے ہیں جو خون کرتے اور فی جائے ہیں یہ براے سنگ دل ہوتے ہیں۔ تم کسی سنگ دل کو اجرت دے دیتا سے مون میں نہلا دے گا۔ اسے خون میں نہلا دے گا۔ اسے خون میں نہلا دیتا۔ گا۔ اس کے خون میں نہلا دیتا۔ گا۔ اس کے خون ہیں ہیں کہیں آ سان تد ہیر بتالی۔''

پھروہ جل کماری کے ساتھ چگنے لگا۔ ایک طرف اس شرط کی اسے نیاجیون ملنے پرخوش کی او دوسری طرف اس شرط کی اذہبت نے اسے ہراساں اور پریشان کردیا.....خوش کی نیت خاصی مہنگی تھی۔اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ جل کماری کی تدبیر پرعمل کرے۔اس صورت میں تھا کہ جل کماری کی تدبیر پرعمل کرے۔اس صورت میں وہ اس روگ سے نجات پاسکی تھا ۔....کیا وہ کسی کئواری اور اس روگ سے نجات پاسکی تھا۔۔۔۔۔ اس کے خوان سے اپنی دبیر اور نیم روش خواب گاہ جل کماری اسے اپنی دبیر اور نیم روش خواب گاہ

Dar Digest 211 November 2014

وہ عن کماری کے اتھ سے اپنا باتھ چھڑا کے فرظ کرب ناک افریت سے سیزتھام کے زمین پردھم سے بیٹھ کیا۔ جل کماری نے ہم درداند نگاہوں سے آگاش کو ویکھااور اپنائیت سے بولی۔

' جب تک تم این ناگ کوائی جینٹ کا یہ بدل نہیں دو مے ..... یہ روگ تہیں اس طرح ستا تا اور زیا تا رہے گا ..... این کنڈ پر جو سوئیاں سانپ بن کر تہرار ہے طلق سے اتر گئی تھیں وہی تمہیں کچو کے وے رہی جیں .... تہرارے لئے ایک ایسا عذاب بن کی ہیں جس سے تم چھٹکا رانہ پاسکو مے ؟ سوچ نو۔''

'' جھینٹ کا بدل .....؟''اس تکلیف کے باعث بھی وہ تیر زدہ ہوکرا ہے دیکھنے نگا۔''یہ کیا بات ہوئی؟ آخر دیوتا کو بدل ہے کیا ادھ یکار ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔ یہ بات میری سمجھ ہے بالاتر ہے؟ عقل کا مزیس کرتی ہے؟'' ۔''ہاں .....ا بکن ناگے تنہیں جو نیا جیون دیا ہے تو ایک برس کی ڈھیل بھی دی ہے۔اس کی شرط ہے؟'' ایک برس کی ڈھیل بھی دی ہے۔اس کی شرط ہے؟''

کھانے لگا۔ اس کا چرہ تمتمانے لگا۔
"شرط تو ہے بوی جیب وغریب سیسکین ہے شرط سیس شرط ہی ہوتی ہے۔" جل کماری بتانے لگی۔
"اپنی دھرتی پر چینچنے کے بعد تہمیں کالی مسور دال سے اس ناک کا ایک نتھا سا مجسمہ بنانا ہوگا اور اسے کسی کنواری کے تازہ خون سے اشنان دینا ہوگا اور اسے کسی اس ناک کی بیشرط پوری کرو کے لؤ آپ بی آپ اس روگ سے نجات ل جائے گی۔"

"اه ه اسما" با القداراس محلق سے ایک سرد آه ولکی " در تو بری اور نا قابل ممل شرط ہے؟" "دو تسمیس""

این نے فیصلہ کر بیاد کہ جل منڈ ان سے کالی بھوی کے برامرارسفر برروانه مونے سے بل وہ ان بالوں کوجا دے کا اوران کی را کھ جل منڈل کی خشک مجھا اور چنکھاڑتی ہوئی سمندری میمانگم برسمندری ریلے میں بہادےگا۔ اس نصلے کے بعداس نے خواب گاہ کا جائزہ لیا تو

یہاں اس کے لئے مردانہ لباس کا ایک نیاجوڑ اموجود تھا۔ وہ غاراور کالی جارے رہائی کے بعدلہاس سے محروم تھا جس سے وہ دہنی خلجان میں جتلا تھا۔ پھراس نے جلدی ہے وہ لباس بہنا تو اس نے براسکون ادر ایک عجیب ی طمانیت محسوں کی تھی۔

پھروہ بستر پر دراز ہوگیا۔ تیلم اور ناگ مجون کے آئندہ سفر کے متعلق سوچ آرہا تھا کہ مرے میں قدموں کی وزنی دھک سنائی دی .....وہ جونک کے اٹھ بیٹھا ک جل كارى إلى مولى آلى تى-

"مری خرے آکاش .....! تہداری معیت نے متھیا کرلی ہے۔" وہ جلدی جلدی ہولی او اس کے سینے میں ساسیں بے تر تیب ہوری تعیں۔"اب تک وہ ہماری نظروں ہے اوجھل تھی برز ہر کھانے کے بعد وہ نظر آئے گی ہے ....اس نے اس غارے کنارے تھا کی ہے جہال بم قید میں اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے

دد منگیت نے خود کئی کرلی سنا کاش نے بے لیمی کے لیے میں دہرایا۔ انسے یقین ندآیا اس خرسے اے مراصدمہ مینجا تھا۔خودشی کی دجہ بظاہرکوئی دکھائی نېيس دېچن کھي۔

اس سے قبل جل کماری مزید کھے بتاتی کئی موٹے موٹے جل ناک سکیت سے بے جان بدن کوفرش بر بدردى سے مسينة موت وہال آيني .... آكاش نے اسے فورسے دیکھا۔ وہ شکیت بی تھی۔ جل کماری کے اشارے یر انہوں نے سکیت کو

و ہیں چھوڑ ااور تیزی ہے والی لوث مجے۔ دہ کونداین کے شکیت کے قریب کا کا اورات غورسے دیکھنے لگا۔

مل کے آئی ۔ وہ اس پر بردی فیامی ہے مہر بان ہوگئی۔ كين وہ بري سرومهري سے پيش آنے لگا۔لين جل کماری کواس ہات کی کوئی پرواندری تھی کیکن اس نے محسوس کیا کہ جل کماری نے اس برکی منتر پڑھ کے بھوٹکا ہے جس نے کہ چی بنادیا ہے۔

اس منتر کا کوئی اثر تھا کہ اس کے دل کے کسی کونے میں جل کماری کے لئے بڑے متفاوجذ بے جنم لينے لکے ہیں۔

وہ دنیاو مافیبا ہے بے نیاز نیلم کے تصور میں تھا کہ خواب گا ہ ایک غیر مانوں سی آ واز بجلی کی طرح کڑ کی اور غائب ہوگئ۔

"جل منذل بن كوئى برايكس آياب " كمارى اسے ايك طرف دھيل كے إيھ بيقي -آ کاش کے مجھ یو چھنے سے قبل وہ کمی سنسناتے ہوئے تیرک مائندخواب گاہ سے لکل می

آ كاش كهردر تك خالى الذبن كى عالت بس بسر پریزار ہا۔ بستر کی شکنیں اور بے ترتیمی گزرے کھات کا فسانه سنا ربی تقی به پرامیانک مجمع خیال آیا تو وه اٹھ میشار محراس نے اپنی چولی پر زومال کے ساتھ امرتا رانی کے رکیمی بالوں کو چھوا۔ بیروہ بال تھے جوال نے امرتارانی کو پیرا کے روٹ میل از کر کرنے کے لئے اس کی زلفوں کوکا ٹا تھا۔ یہ بال ہردم اس کے ساتھ رہے تع ..... اور وه ان كي حفاظت كرنا آربا تعالي حض ان بالول كے باعث امر تارالي اس كے قضے مس تحى-مرومهاراج جونیکی بدی کے لئے اس سنسار میں

جیون کے وال کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے اسے تاکید ك مى سى مرحلے براكران بالون كى حفاظت مشكل ہوجائے تو وہ انہیں جلا کے ان کی راکھ بہتے یائی میں مجینک دے۔اس وقت اسے اندازہ ہوا کہ اگر گھرے سمندرے گزر کے کالی مجوی تک وینینے کے دوران میں یہ بال اس کے قبضے سے نکل مجے تو امرتا رائی ای براسرار قوتوں کے سارے انہیں علاش کرکے ان بر قابض موجائے كى اوروہ اسے كھوبينے كا۔

Dar Digest 212 November 2014

ول برداشته بوكر خودشي كا اختالي قدم الماع- المر منكيت نے ول يركوئي جذباتي اثر ليا مواقعا تواس مي اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ نیکن اس کے باوجود وہ خود کو معکیت کا مجرم مجدر باتھا۔

دوسری طرف جل کماری کے شبہات نے اسے بري طرح چونكاديا تفار اكر شكيت واقعي انساني نسل ہے تعلق رکھتی تھی تو جل منڈل کی اجنبی سرز مین پروہ اس کی ہرطرح سے مدد کرنا جا بتنا تھا۔ تنگیت کی عامت میں کوئی ریا کاری یا سافقت ندھی - اس کی مدو کرنے میں کوئی کمرنیس اٹھا رکھی تھی۔ وہ جنونی اندازے اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کی محبت رسمی یا ضرورت کی نہیں تھی۔ وہ بھی امرتا رانی کی طرح صرف محبت کی بھوٹی تھی۔

وه بے حس دحر کت جل کماری کی خواب گاہ کے فرش ر بری مول تھی۔اس کا مرمر س بدن جگہ جگہ سے مسلے ہوئے لباس میں سے جما تک رہاتھا .... اس کے منہ سے المجي تک ملے ملے جھاگ اہل رہے تھے .... بدل ليسنے یں شرابور تھا اور اس کی نبض کی رفنار بہت ست اور نا ہموار تھی لیکن دل کی زبان نبض ہوتی ہے۔ دل کا حال یل بل بتاتی و بتی ہے۔ زندگی کی امیدولاتی ہے۔ منگیت کی زندگی کی خفیف می امید پیدا ہوتے ى اس كے وجود على حب كا دو الدى اور لا روال جذبدائ بوری شدت سے بیدار ہوگیا جوانسان کو اس کے ہم تسلوں کی جانب حائل کرتا ہے .... جراس نے شکیت کے منہ براپنا منہ رکھ کے پھونکنا شرور ا كيا ..... كار چند لحون كے بعد اس كے ول كے مقام بر ائی دونوں الصليوں سے مالش كاليكن اس كے بدن كو جَنَبْش شهونی بدن برد بی محسوس موا مجربھی اس نے ایناعمل حاری رکھانہ، ۔ ، ۔

اس اثناه میں جل کماری نے آئے بوجہ کے تکبیر: ك يرهمي بوكى بتيون يربيو في كرائد اورة كاش \_ شائے پر ہاتھ رکھا اور اپنائیت سے تجرے لیجے میں آ كاش بولى-

تخلیت کا آنکھوں کی پتلیاں او پر چڑھی ہوئی تعیں اورمندے نے نے جماک بہدرے تھ ....اس کاپورا بدن لینے می نہایا ہواتھا ۔ اس نے بےمبری کے ساتھ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا لیکن وہاں وحر کنوں کے بجائے موت کا ہوانا ک سکوت طاری تھا۔ چر بدحوای ك عالم من سكيت كي نبيس الولن لكا-اس بورايقين تھا کہ سنیت نے اس کی زندگی سے مابوس ہو کر ہی خووسی کی کوشش کی ہے اور اب اس کے چ نظفے پر شاید اس كى آتما ترب المح كى - كيون كر مليت في موت كے بعد والے جہانوں من ملاپ كى نيت سے بيقدم ا تھایا تھا۔وہ پرلوک میں اس کا انتظار کرے گی۔

" تي يخ بتانا آكاش ....! يه كون ب ..... عل كمارى في اسموالي نظرون سي ويكهار آ كاش نے عكيت كى نبضيں نؤلتے مؤلتے سر اويرا تعايا اورات خشكين تظرون سے مورار پرسفيس منو كغراكا \_

" میں اتنا جائتی ہوں کہ بیٹا من نہیں ہے۔" جل کاری که روی تقی - " کیون که ناگ نا گول برکوئی زبر الرفينين كريا .... پهرمرت وقت ناك جس روب مل بهي ہو .... على موكند كھا كے كہتى موں كدية كن يس ب-" اس وقت اس كى بے چين الكليوں نے شكيت كى وويق مولي في السياس عن اللي ي زند كي محسوس كي أور سک بیک اس پردیوای طاری موثی پیراس فرسکست راك سين برول كي جكر كان ركوديا ول دحر كما سالكا-جل ماری نے سکیت کی خووشی سے بارے میں ہتا ہا تھا تو آگائ کے وجود کوچن جموڑ کے رکھ دیا تھا۔ ال كالسر لس من الموجيد الدوكم القاراس يركوني بحل ي ته مرئ تمي و وسوچ بھی نبیں سکتا تھا۔ عليت كيلم عن بيات مي كدامرتاراني آكاش کوشدت ے جاہتی ہے۔ اور جل کماری محبت کے فریب میں آ کاش کو کے بیلی بنا چکی ہے۔ اس کے باوجود سكيت نے حدوجان محسون بين كى - كون كما كاش اس سے بری محبت کرنا تھا۔ لہذاب بات ناممکن کا تھی کہ

Dar Digest 213 November 2014

ہے۔ شہارہ معانڈا چور چور ہوچکا ہے .... تم کڑی کھٹنائیاں جھلنے کی تیاری کرو.....تم نیج کے کہاں جاؤ محسنائیاں جھلنے کی تیاری کرو.....تم نیج کے کہاں جاؤ محے.....؟"

جل کماری تیز تیز بوتی کئی اور اس کا سیند دھڑ کئے
لگا۔ سائسیں ہے تر تیب ہونے کلی تھیں۔ دہ جس حالت
میں تھی وہ ایک ہیجان خیز نظارہ بن گئی۔ نفرت اور غصے
نے اسے سرخ کیا کیا وہ اور حسین وکھائی دیئے گئی تھی۔
مگر اس کے لیجے کی مکاری اور اس کے تیوروں نے
آگاش کو تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ آگاش نے خود کو
سنجال لیا اس نے اپنے لیجے اور چیرے کے کسی
تاثر ات ہے کسی کر دری کا اظہار ہونے نہ دیا۔ پھر وہ
بڑے مضبوط لیجے میں بولا۔

" و مجل منڈ ل پرتہارا تھم ضرور چلتا ہوگا ۔۔۔۔۔۔ ہوگا یہ کہ یا و رکھو کہ اب تم میرا کے خوبیں بگا ڈسکو گی ۔۔۔۔۔ ہوگا یہ کہ نیادہ سے نیادہ میں اور کی تا کہ بیرا قرب حاصل موت کی جینٹ چڑھا دو گی تا کہ بیرا قرب حاصل کر کے اپنی تمنا تمیں پوری کرسکو۔۔۔۔؟ لیکن اس کے لئے تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا ۔۔۔۔؟"

''اچھا '''' اس کے کہے ٹیں استہزا تھا۔'' پھر تما شاد یکھو ۔۔۔۔۔ابیا تماشا جس کے بارے ٹیل تم انداز ہ نہیں کر سکتے ہو؟''

ووسرے لیے جل کماری نے اپی بات کہتے ہوئے
پھرتی سے نالی اور فرش پرعین اس جکہ جہاں ہم جان ک
موٹے موٹے میں سکیت بڑی ہوئی تھی زمین ش سے
موٹے موٹے زہر ملے اور خوف ناک قسم کے بضوط اور
کالے کیڑے الم لئے گئے۔ ایک سروی اہراس کی ریڑھ ک
ہٹری میں اتر کئی جو جاتو کی نوک کی طرح چھو گئے۔ وہ
سششدر اور مہوت ساہوکر یہ خوفناک منظر و یکھنے لگا۔ وہ
ایسا ساکت اور جامہ ہوا کہ وہ ان کیڑوں سے سکیت ک
بیانے کی ہمت نہ کرسکا۔ و یکھتے ہی و یکھنے وہ سفید اور
بیانے کی ہمت نہ کرسکا۔ و یکھنے ہی و یکھنے وہ سفید اور
جونک کی طرح چیٹ کے سکیت کے بدن میں ایک ی
جونک کی طرح چیٹ گئے۔ سکیت کے بدن میں ایک ی
جونگ کی طرح چیٹ گئے۔ سکیت کے بدن میں ایک ی
جونگ کی طرح چیٹ گئے۔ سکیت کے بدن میں ایک ی

ا کائل بھائی۔ ایم کول خوا تخوا ایک جان ہاکان کررہے ہو۔۔۔۔؟ جواس سنمارے چل دیے ہیں وہ واپس نیں آتے ہیں۔۔۔۔ بیم چک ہے۔۔۔۔اس کے شریر میں آتا رہی ہے اور نہ ول حرکت کردہا ہے۔۔۔۔ و کیونیس رہے ہواس کا نرم سیندو هز کنیس رہا ہے۔۔۔۔ اس نے ساگروں کی جل کماری کی آگیا کی بتا پر جل منڈل میں محصنے کی علطی کی تھی۔۔۔۔ اور ویو تاوس نے منڈل میں محصنے کی علطی کی تھی۔۔۔۔ اور ویو تاوس نے اسے شراپ ویا ہے۔۔۔۔۔میرے پاس آ جاؤ۔۔۔۔۔اس کی آتا چند ہی لیمے میں نرک کی آگ میں بھینک دی جائے کی۔۔۔۔اس کا شریعہ موجائے گا۔''

بچرگی جینے آگاش نے اس کے منہ پر طمانی دے مارا
ہوں ۔۔۔۔ تم یہ مت بھولوں کہ جس جل منڈل کی کماری
ہوں ۔۔۔۔ تم میری کلتی کی کو گیا ایا ہے نہ کرسکو کے ۔۔۔۔۔ ''
ایک زہر بلا اور نیم ہذیانی قبقہ لگایا اور اس کے بدل کی
طرف اشارہ کیا جو ہے جاب تھا۔ ''تہماری شکی بس بی
طرف اشارہ کیا جو ہے جاب تھا۔ ''تہماری شکی بس بی
نفس کی وہ آگ بھڑک رہی ہے جے کوئی بھی سردنیں
کرسکتا ۔۔۔۔۔ تمہاری اس فلتی کو اچھی طرح سجھنے کا
برجانی نے مجھے تہماری اس فلتی کو اچھی طرح سجھنے کا
برجانی نے مجھے تہماری اس فلتی کو اچھی طرح سجھنے کا
موقع دیا ہے ۔۔۔۔۔ اب مجھ پر تہمارا سے جادہ چلنے ہے
دیا تا کاش کے ان زہر سلے ڈکون پر وہ بلبلا آگی۔ اس کی
آگھوں میں شعطے لیکنے گے۔۔
آگھوں میں شعطے لیکنے گے۔۔

"زبان کولگام دو .....تم اس خوش بنی اور دهیان پس نه ربها که اگن ناگ نے تنہیں چھوٹ وے وی

Dar Digest 214 November 2014

كروث كى اور دوسرے كم وہ ايك بنرياني جي مارك موش میں آئی۔ اس نے اپنے جم پر جوسفید کالے کیٹروں کو جونک ہے دیکھا تواس کی آئٹھیں خون و

دہشت سے معطفالیں۔

سنكيت فرش سے اٹھنے میں لحظ بھر كى بھى در نہیں گی۔ وہ ایک جھکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔لین وہ سفیداور کالے کیرے اس کے بدن سے خونی جو کوں ک طرح کیٹے رہے ،جیسے وہ اس کے رسلے بدن کارس بڑی لذت سے بی رہے ہول۔ جیسے ہی سنگیت کی نظراینے بدن پر پر ی تواس کا چېره نق موگيا ـ سرخ سرخ آنکھوں میں وحشت کے سائے لہرانے لگے۔ وہ چینیں مار کے اپ بدن سے کیڑے نوینے گی۔

" بیاآ دم خور کیڑے ہیں ..... " جل کماری کی ہلی بروی سر داور سفاک تھی تھوڑی دیری ہات ہے جھیت کا یے بدن جس براسے بڑا ناز ہے۔اس جس سے بڑیاں جما تكنے كيس كي ۔ "

"" كاش .....! بجاوًا بجادَ .... بيه مجھ كما رب ہیں.....میراخون کی رہے ہیں.....بھگوان کے لئے

سنگیت فزط اذبت سے تڑپ کے ال کی طرف لیکی۔ اس کی خالت زخی پرندے کی طرح ہور ہی تھی۔ ، آکاش نے فورا بی اینے بازو فشا میں بے تابانہ ر بھیلادے تو وہ کرزی کا بیٹی ان بازوؤں کے حصار میں ، آكراس كي سين ت لك في مل برك لير آكاش کے دیگ ویے میں بھی دہشت کی بنالی کی طرح دوڑ گئی۔ الا كاش في جول عي السفاعي أغوش من معيظاور اس کے مرد باز دوں کوئمی لیا تو عکیت سے بدن سے .. لیٹے ہوئے وہ بے شار کیڑے مردہ ہو کے فرش بر کرنے . کے معاآ کاش کوخیال آیا کماس کے ملے میں جومظم ور اموا ہے اور سکیت کے ہم آغوش مونے بروہ مکہ اس کے بدن میں نگا تو اس کے اگر سے جل کماری کے مسلط کتے ہوئے وہ موذی کیڑے مرم کے شکیت کے بدن سے خزال رسیدمہ ہول کی طرح جمزرے تھے۔

چند لحوں کے بعد منگیت کی فریانی چین حتم ہو سیں۔ کیکن اس کاسینه سمی لومار کی دهونگی کی طرح چل رز ما تھا۔ جیسے وہ میلوں دور سے اندھا دھند دوڑتی ہوئی چکی جار ہی ہو....اس نے شکیت کے بدن پرنظریں ڈاکیں تواس کی جلد سے جابجا خون رس رہاتھا جیسے نیسنے کے مساموں ے خون کی تھی تھی بوندیں چھوٹ نکلی ہول۔

آ کاش کے ذہن میں ایک خیال کوندا بن کے لیکا تواس نے فورا اینے کریبان میں لٹکا ہوامنکد عکیت نے ہونٹوں سے نگادیا۔

''اسے اچھی طرح سے چوسوسکیت!''وہ بولا۔ سنكيت في منكه كومندهن بوري طرح اندركزك اسے سوچنا شروع كرديا جيسة مك تشل چوس راى مو-آ كاش كى بيرتد بير كاركر ثابت بهوكى - وه چند فحول تك ملہ چوتی رہی۔ پھر منہ سے نکال کے وہ آکاش کی أغوش سے نكان كى -

اس كے بدن كے سارے رخم د كھتے ہى و كھتے بل بحرمیں مندل ہو بچکے تھے۔ آکاش نے اس کے بدن کو اوپر ہے نیج تک دیکھا۔ بدن کی صاف وشفاف جلد ہر مسي بھي زخم كانام ونشان تك ندتھا۔اييا لگ رہا تھا جيسے زخم بی ندخها ..... أوروه ای طرح مشاش بشاش د کھا کی د بین تھی ۔ جیسے اے تھے ہوا ہی نہ ہو، سنگیت کو بنا جیون کیا ملاوه اور حلين وكحالى وييع كلى روه أكاش كومحبت بحرى نظرول سے دیکھتی ہو کی میٹھے کہتے میں بولکی۔

"" كاش كى المهارك كارن جمع ندمرف ايك نیا جیون ملا بلکہ میرے زخموں کومندل کرے تم نے مجھے جس در د ، اذبتَ اور تكليف سينجات دلا أي وه بين بعي نبیں بمول عتی .... میں برمکہ تمہارے کہنے پرنہ چوتی لوبدزخم مندف نبين موسكتے ..... ويھو .... ميرے بدن ك كمي تبي كوشے بين زخم كا نام دنشان بحى نہيں رہا..... ''آکاش....!'' کی لخت جل کماری کی خشونت مجري آ وازاس گهرے سکوت میں کوجی ۔ آ کاش نے آ داز کی ست سر تھمایا۔اس نے دیکھا کہ جل کماری غضب ناک ہورہی ہے۔

Dar Digest 215 November 2014

منامنے انبیا گئی اندجیزا تھا گیا جیے وہ اندسا ہوگیا۔اس کی منائی جاتی رہی ہو۔ المشكيت ....! مثليت ..... مجمع يجمد وكها أي نهين وے رہا ہے .... میں اٹی بینائی سے محروم ہوچکا "كياكها ....!" عليت في بنياني لهج من في ماری وہ اس کے سینے سے آگی۔ پھر آ کاش کے چرہ اہے ہاتھوں کے پیالے میں بھرنیا۔ پھر وہ اس کی المنظمون كوبة عاشا چومنے كى -آ کاش چندلحوں تک محب اندھرے میں ڈوبا ر ا ..... مجراس نے رفتہ رفتہ محسوس کیا کداس کی میٹائی لوٹ رہی تھی۔ جب وہ اچھی طرح ریکھنے کے قابل ہوا لزاس نے دیکھا کہ وہ شکیت کے ساتھ ایک تنگ کوٹھری میں تید ہے .... جل کاری نے اپنی پر اسرار قولوں کے سہارے اس کے ارد گرو د بواروں کا حصار کھڑا کردیا تھا۔اورخوروہاں سے عائب ہو چکی تھی۔ داؤ پر لگارے ہواور اپنی جان کی کوئی چٹانہیں کردے ہو ....؟ جھ جنم جلی کواپنے ہما کوں کا لکھا بھکننے کے لئے اس منحون کالی دھرنی پر چھوڑ دو .....اور بہال سے جتنا جلد ہو سکے نکل جاؤ ..... اتم نے میرادل اور میری ذات كوائي ميت سے بہت زيادہ خوش كيا اللہ محص شاخ دياجه تبارى ينى كوتهارى فرورت بهدان كا جكدوناك کوئی عورت میں لے سکتی ہے۔ اوہ معصومیت سے ... آ کاش فی محسوس کیا سکیت سے کہے میں خلوص ے سامیت ہے سوال کے سالیک گرا ایک جذبير بول رہا ہے۔اس ميں ريا كارى اور منافقت وولكل .... ا" أكاش في كلب تاريخي شرا الت كے پيول سے رضار پر دھے سے چیت الكائے۔ الم بالوث اور مدرد مو .... آج جھے ای خوش کی باد ہے کہ بین اس دحرتی پر اس سرد بین پر اکیا ایس

او بالکار سی سے تری کی مہیں ہوسکتی .....؟ لو اس دو کے کی جمهوکری کے کارن ميرى بيمزتى كى ....اب يى كني بعى شانبين كرون كى .....؟ " جل كمارى كالبجهز برآ لود بور ما تقا\_ " تو مجھے خوف زوہ کررہی ہے اور ڈرا دھمکا رہی ہے؟'' وہ بے نیازی سے بولا۔''میں خود اب کھے ممكانے لكائے بغير جل منڈل سے برگز برگر تبين جاؤں كا.....! تواب كمى غلط بني مين متلانبيس رينا؟'' "میرے پیارے آکاش جی .....!" اسکیت اے ابھی تک حرت اورخوش سے ویکھے جارای تھی۔ او ممیں ين سپنالونهين و كيرون مول .....؟ يج يج كرو كرو ..... لفتن تين آراب-....؟ وہ آکاش کے جمرے اور کال پر بیارے ہاتھ مجيرتے ہوئے اس كے ہاتھ تعام ليے۔ البيس جو منے كى۔ "مُمْ كُواكُسُ لِنَّةِ يَقِينَ تَهِينَ أَبِينَ أَرْمِ إِسِينَ" آكاش بارے اس كرخمار تھے تھاتے ہوئال کی آئی تھوں میں جما کلنے لگا۔ ''اس لئے کہ ریمینی تنہیں اگن ناگ کی جعینٹ جرُ عانے لے می تھی کوئی منش ایمن ناک کی بھینٹ سے فع ندسکا۔ میں نے جان لیا تھا کابتم اس سنسار مين نبين رب .... الله ك في تهين بعسم كرديا بوكا؟ واکن تاک نے جھے شا کردیا .... یا پہ کو کہ میں نے اپنی زعر کی میں جواچھا کیال کیں ....انا دیت کے كام آياس في ميري موت كوٹال ديلي" آكاش في كها\_"ميرى جان ....! تم في فلطى كى جو مجهد اين اصلیت سے بے خرر کھا۔۔۔ ہم مسی بات کی چنا نہ كرو ....اس مكارانه عيار يسيخوف ندكها ؤ-اس كى كوكى عبال نبیں کہ مہیں ہاتھ بھی نگاسکے اور آ نکھا تھا کے ویکھ على ١٠٠٠ كاش فاسعدلاماديان " نے ابھی تیرے وہاغ کے کیڑے جھاڑ ویکی موں اور تیرا تھمندنگالے دیتی ہوں۔" جل کماری نے بیہ کہ کرائی جگہ کھڑے کھڑے تیزی ہے گھوی جیسے چکرائی ہو .... آ کاش کی نظروں

Dar Digest 216 November 2014

وراسل میں کوئی قدم اٹھانے سے سلے تہاری کہائی مننا جا ہتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی خلص نہ متائے ..... چلوبیٹھ جاؤ۔'' برسنلیت اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گی۔ "شاباش ....! جلدی سے سنا ڈالو انی رام كهاني ....؟"اس في سكيت كامرمرين باتحد تقام ليا-" تم مير ب الحد جهورُ دوس" ال في غير محسول انداز سے این ہاتھ چھڑالیا، سکرسٹ کے ہٹ کے بولى-" بجھےلاج آرای ہے-" "لاِج آرای ہے ۔۔۔ " آگاش مترایا۔ "جرت کی بات ہے۔ ہم جب مجی کے مارے ورميان كوكى فاصلماور برواوسيس رما-" و داور ہات می ....اس کئے کہتم مجھے نامن مجھتے تھے"اس کے لیج میں معمومیت بول رین تھی۔وہ اپنی بالوں سے بالكل بدلى بدلى في وكھائى ديے كى-اس ك تصوريس كزر م بوئ تا قائل فرامش واتعات كا مظرابرانے لیے۔ شکیت نے بھی کسی بات سے کوئی تعرض نبیں کیا تھا۔ ایک ایک لحد معیت میں گزرا تھا۔ نیکن انسانوں کی نسل کی ایک حسین لڑک کا روپ ظاہر ہوتے بی اے کولطیف سے احساسات اپنی کرفت و میں ایک سپیرن اوک ہوں ۔ " منگیت رک رک "کیا مطلب " ایکاش نے چیک کے

سوال لیا۔

دمیری مان کہتی تھی کہ اس نے کہی بیاہ نہیں رہایا۔...میری مان کہتی تھی کہ اس نے کہی بیاہ نہیں رہایا۔...میری مان بتاتی تھی کہ وہ بھین بی سے گرگر کور میں کھوم کے کماتی کھائی تھی۔ اپنی جوائی کے دلوں میں ایک پائی کے بہانے میں آگی .... جب اسے اپنے کے کا چھ جلا تو اس پر بجلی می آگری۔ وہ اس سے پائی سے بہنے دور تھی۔ ایک رات اس نے چوری جھے اپنا ڈیرا چھوڑ ویا۔ اس نے رات اس نے چوری جھے اپنا ڈیرا چھوڑ ویا۔ اس نے میں بناہ نے کی کے دور کھی۔ ایک میں بناہ نے کی کے دور کوری کا میں کے اس کے اور وسیع جگل میں بناہ نے کی۔ کیوں کہ اس کے میں اور وسیع جگل میں بناہ نے کی۔ کیوں کہ اس کے میں اور وسیع جگل میں بناہ نے کی۔ کیوں کہ اس کے میں اس کے اور وسیع جگل میں بناہ نے کی۔ کیوں کہ اس کے میں کوروں کے اس کے میں کیا۔ کیوں کہ اس کے میں کیاہ نے کی۔ کیوں کہ اس کے میں کیاہ کے کیا۔ کیوں کہ اس کے میں کیاہ نے کی ۔ کیوں کہ اس کے میں کیاہ کے دور کی کے اس کے دور کی کے دور کی کے دور کی کیا

ہول کے جیا ایک اور انان بنی ہے۔ جو میرے دل ہے بھی قریب ہے۔ تم کتی عظیم ہو میرے دل ہے بھی قریب ہے۔ تم کتی عظیم ہو مگیت .....! میں تو جمہیں ہیشہ ناگن ہی ہجتارہا ہوں ....مبری عمل کا م نہیں کرتی ہے کہ تم کیے اس محمناؤ نے اور شیطانی چکر میں آئی نسیں ....؟"
محمناؤ نے اور شیطانی چکر میں آئی نسیں ....؟"
میری جاند مرف بڑی دکھ بحری بلکد الم ناک ہے۔ "آگاش نے اس کے لیج سے انداز ولگایا کہ وہ اسے آنسو ہے کی کوشش کررہی ہے۔

"میری جان سنیت! سناؤ ..... یہاں ہم دولوں
کے سواکوئی نہیں ہے۔ بیس تہاری بہتا ضرور سنوں گا .....
تہمارے ہارے بیس میں نے آج تک ہم درداندانداز
نہیں سوجا ....اس لئے کہ تہمارا قرب بحبت ....اور
دل کئی نے جھے کھا در سوچنے نددیا .....تہماری جاہت
اور خلوص بیں ڈوب کے رہ کیا .....ایک طرح سے بیخود
خرضی تھی کہ تہمیں کھلونا بتائے رکھا جس کے لئے بیس شا

مجوریاں تھیں ۔۔۔۔ اور تہونی ناکوں جیسی براسراریت اور قیال کیسی سے لگنے کا راستہ تلاش کرو۔ جان میں ہے تو کھنے کا راستہ تلاش کرو۔ جان بی تو یہ میں ناڈالوں گی۔' ووآ کاش کا ہاتھ تھا م بی تو یہ سب بھی ساڈالوں گی۔' ووآ کاش کا ہاتھ تھا م بی تو یہ سب بھی ساڈالوں گی۔' ووآ کاش کا ہاتھ تھا م بی تو یہ سب بھی ساڈالوں گی۔' ووآ کاش کا ہاتھ تھا م بیاں سے رہائی حاصل کرنا ور بولی۔ میلے بیاں سے رہائی حاصل کرنا

نهایت منروری ہے۔''

Dar Digest 217 November 2014

تھے پیجرسنانی کیمیراروپ سدارہار رہے گا۔ بیل جب تک زندہ رہوں کی ..... بڑھا یا، بدصورتی میرے قریب بھی نہیں پھٹلے گی۔ میراحسن دل کشی بے مثال اور لازوال ہوگی۔

اور پھراس نے ساتھ ہی جھے بہت ی ھکتیاں بھی دی اور ان سے کام لینے کے گر بتائے .....اور منتر بھی .... بس اس دن سے جس امرتا رائی کی سکھی بی ہوئی ہوں ..... میرے ہر کام جس اس کی آگیا ضرور ہوئی ہوں ..... جبتم شیونگ کے چکر جس مون ہائ کے مندر کے پاس جومر ہشمندر بھی کہلاتا ہے پیش گئے سے تھے تو امرتا رائی ہی نے جھے وہاں والے جنگل جس کی تھا اور جھے تہارے ساتھ کردیا تھا ..... انتا بتا کے وہا فارش ہوئی۔ خاموش ہوئی۔

آکاش کی گھوں تک خاموش بیٹارہا۔ اب اسے یا وآیا تھا گھاں نے سنگیت کو بھی بھی غیر انسانی روپ میں نہیں دیکھا۔ لاشعوری طور پراسے اس کی جانب سے کہ خطاش بھی تھی۔ لیکن اس کی بہتا سننے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سرے کوئی بوجھاتر گیا ہو۔ "آکاش بہارے سے اس کے سرے کوئی بوجھاتر گیا ہو۔ "آکاش بہارے سے اس کے سرے کوئی بوجھاتر گیا ہو۔ نکلے سے کیے نکلے میں اس کے بعد سکوت تو ڈتے ہوئے لیکون کے بعد سکوت تو ڈتے ہوئے

علیت نے سوال کیا۔
"میری خود سمجھ میں کھنٹیں آیا۔ است "آگا کاش
نے چونک کے تیز لہے میں جواب دیا۔ "معلوم
نبیں ،،،،،امرتارانی کے منظ کی وجہ سے جھے ہلاک شہ

کرسکایا مجراروثی داوی کی سفارش سے میری جان بخشی ہوئی ہو۔"

"منکه .....؟" وہ تحیر آمیز کیج میں بولیا۔" آکاش جی .....!ویوناوک کے اوپر منظے اور هنگیاں پچھ نبیس کر سکے .....اروشی دلوی نے تی منالیا ہوگا .....م بوری کھا توسناؤ .....؟"

پری میں وسی میں ہے۔ آکاش نے اختصارے کام لے کے اسے پوری کہانی سنادی۔

" بھگوان کی بردی کریا ہے آ کاش جی ....!" وہ

پریش اے شوق کے کارن ان کی و کھے بھال کرتی رہی۔ سات مہینے بعد جب وہ سانپ بہت بوے بوے بوگئے شے تو ایک روز پرامرار طریقے ہے اچا تک عائب ہو گئے۔ ہیں سہی سہی جنگل ہیں اکبلی اگر تی رہی اوران کی تلاش میں کئی جگہیں چھان ماریں پران کا کہیں بتا نہ چلا۔ لیکن میں نے جوسلنہیں ہارا۔ انہیں تلاش کرتی رہی۔

اس واقعہ کے خارروز احدیث سوری تھی۔ تو یس نے اپنے سینے پر ہلکا اوج محسوں کیا جس سے میں بیدار ہوگئی۔

اپ سنے پر ایک بہت موئی سفید تاکن کو بیٹے دکھے کرمیر سے اوسمان خطا ہوگئے اور ایک وردار جی مار کے بیل ایک سمت ہماگ پڑی۔ لیکن اس سفید تاکن نے سرعت سے میرا راستہ روک کیا اور زبین پرلوٹ پوٹ کے ایک نمایت ہی حسین عورت کے بہروپ بیل آپی ۔ وہ سفید تاکن امر تارائی ہی تھی۔ ساس نے جھے بیار سے لیٹا کے اور بے تھاشا چوم کے دلاسا دیا اور جھے بیار سے لیٹا کے اور بے تھاشا چوم کے دلاسا دیا اور جھے بیار سے لیٹا کے اور بے تھاشا چوم کے دلاسا دیا اور جھے بیار سے لیٹا کے اور بے تھاشا چوم کے دلاسا دیا اور جھے بیار سے لیٹا کے اور بے تھاشا چوم کے دلاسا دیا اور جھے بیار سے بیار س

Dar Digest 218 November 2014

ے.....ایک تدرفردت انگیزے؟" ''میں کتنی خوش ہور ہی ہون میرے پاس الفاظ

تبين بي كدييان كرسكول-"اسفة كاش كالاتحرم جوى سے تھام ليا۔

آ كاش نے ال كى مرمرين كمريس باتھ ۋال كے اسے قریب کیا تووہ احتیاج بھرے لیجے میں بولی۔ ''میرے بیارے آ کاش....! خود کو قابو میں ر کھو ..... بیاسے جذبات میں بہنے کانہیں ہے....ایک ایک مل برواقیتی ہے..... جتنا جلد ہوسکے جل منڈل مع نطنے کی کوئی تدبیر کرد .. پھر من ہمیشہ تہادے ساتھ ر ہوں گی۔''

آ کاش نے جان لیا تھا کہ جل کماری نے دانستہ ان دونون کوای تیرہ تاریک کونفری میں بند کیا ہے کہ وہ جانوروں کی حالت میں میاں سے تکلنے کی کوئی تدبیر سورج نمسکیل ۔ وہ غلاظت کے دلدل میں وہفتے

وہ اس کوشش اور کش مکش میں تھا کہ سکیت سے فائدہ نداٹھائے۔اس سے پہلے کہ دوستیت کو اپی وسرس میں لیتاریک فنت اس کے معدے میں درو کی البر بوری شدت ہے آئی تو وہ ایک دل خراش ی چنے مار کے وبرا ہوگیا۔اے ایما لگ رہاتھا کنجیے اس کے پیٹ میں تھے ہوئے کھازندہ وجود علق سے باہر آنے کے لئے ایٹا پوراز وراگار ہموں۔اس کے بعدے مں اور سيني مين تا قابل برداشت المنصن مون كي تمي سولول كروپ ميں اس كے بدل ميں الرجائے والے موزى سانب بری طرح کلبلانے کئے تھے۔وہ اپناسینہ پکڑ کے

جینیں مارنے لگا۔ ''جینیں مارنے لگا۔ "كياموا آكاش جي النهاي عكيت اس كي حالت محسوس كرسے براسان ہوكئ-

چوں کہ اس وقت وہ آئے سے باہر ہوا تو اس کا وی توازن بر می تعاراس کا اتھ سی زیراثر طاقت کے بل براوبرا ثفااس نے سکیت کے منہ برتھٹردے مارا۔

اس کے فاموش ہونے ہر کا پتی ہوئی مصرت البح میں بولی۔ "آخری سے پر تہاری جان فی می میں نے تہاری زندگی ہے ایس ہوکر ہٹھیا کر لی تھی .... مجھ سے بوی بعول ہوئی میرے آ کاش جی اب میرابوجھ مجى تم ير آن برا ہے .... آتما ہتھيا کے کارن ميري سارى منى نشك بوچى يىسساب مى يېلى ىسكىت نهیں رہی مو .....بس اب تمہیں اسپے بل، ذہانت اور تدبیرے جل منڈل سے باہر کلنا ہوگا۔"

"امرتا رانی کو پچه بھی تو معلوم ند ہوگا؟" آ کاش یر بیثان اور شفکرسا ہو گیا۔'' وہ کالی بھوی کے جزیرے پر ميرى راه تكريى موكى؟"

"اب مل اسے مجمع بتانے یا اطلاع دیے سے قاصر ہوں ۔" سکیت نے سرد آ ہ بھر کے کہا۔" کاش ا يل اپن شكتول مع خروم ند بوكي بوتي ..... التهمين بل مجریں امر تارانی کے یاس پہنچادیں۔

یہ تیرہ تاریک کو گھری جس میں دوفر دصرف اس طرح لیٹ سکتے تھے کہ وہ کردٹ نہیں لے سکتے تھے مرف مرجوڑ کے بیٹھ سکتے تھے۔ صرف ایک فرد ک منجائش تھی جو وہ آرام سے لیٹ اور بیٹرسکتا تھا۔ انبيس جيب سي في طرح محوس ديا ميا مقاء وه دونوں کوند صرف ایک دوسرے کا قریب بلکیان کی سالسیں ہی جسون اور چرون پر محسوس مور ہی تھیں۔ عكيت ايك لوجوان اورخوبرودوشيز وهمي وكوكه تكيت سکڑسے کے تھری بی بیٹی تھی۔ تا ہم کسی حرکت پراس كالطيف، الجهوتالس آكاش كومسوس موتا تواس كے ساریے بدن میں من سنساہٹ بمل کی رو بن سے

و عکیت !! آکاش نے اندازے سے ہاتھ

برما کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ "مول ...." وه سركوش على بولى- شايد است اندازه موكيا تفاكرآ كاش اسكياكما جهاتا --" بھگوان نے حمہیں ایک نیا جیون دیا اور عل موت ك مند الى نى زىد كى ياك لكلا مول "آكاش فى

Dar Digest 219 November 2014

اس نگ کونٹری بیں علیت کی چنج کونج کئے۔ووایک ملرف سینے کئی۔

" دیا کرومبرے بھوان!میرے من کے دیوتا کو یہ ا اجا کک کیا ہوگیا ہے ....؟" وہسسک پڑی۔

وسطے سے اٹھ میٹا۔ علیت نے ابھی تک خود کوآ کاش کے جسم سے بچائے رکھا ہوا تھا۔فضا میں اس کی د فی د فی سسکیاں انجر رہی تھیں۔

"میری جان شکیت ....! ایثور کے لئے مجھے معاف کردو۔" اس نے شکیت کواس کی سانسوں سے محسوں کر کے اس ست منہ کر سے کہا۔ دارد کی شدت البی تھی کہ بیں اپنے حواس پر قابونہ پاسکا۔تم پر ہاتھ اٹھا دیا۔"

و و تڑپ اٹنی اور کئی معموم نگی کی طرع اس سے لیٹ سے رونے کی ۔

میں ..... رونے وقوف سے کیمہ مامل میں ..... وواسے اپنے سے بیں جذب کر کے اس کے ریشی ہالوں کو سہلانے لگا۔ "شہارے ذہن بیس کہال سے لگلنے کی کوئی تد ہیر ہے تو ہتاؤ ..... کیا ہماری اس افراد کی اطلاع امرتا رائی کوئل سکتی ہے .....؟ شاید وہ ہمیں اس زندان سے لکائل وے؟"

رویس تو سب کی بحول پکئ ہوں۔ ' وہ بحرائی ہوئی آ دازیں ہوئی۔ ' میری ساری دکتیاں پھن پکل ہوں۔ ' وہ بحرائی ہوئی آ دازیں ہوئی۔ ' میری ساری دکتیاں پھن پکل ہیں آ کاش جی ا میں اب شہاری کوئی سہائیا نہیں سلامی ۔۔۔۔۔ گرائی سہائیا نہیں جل منڈل سے جمعے نکال سے لے جانا بھاری پڑے آئواس منڈل سے جمعے نکال سے کے میرا محلا محونث سے اسلے نکل کی ایک صورت ہے کہ میرا محلا محونث سے اسلے نکل جانا جہاری خوشی سے کارن میری آ تما پرلوک میں بھی سراسکی رہے کی اور میں وہاں بھی تہیں یاد کرائی سراسکی رہے کی اور میں وہاں بھی تہیں یاد کرائی درموں گی۔'

آکاش نے اس کی بات کا کوئی جواب ہیں ویا۔
سگیت کا ایک ایک لفظ سپائی میں ڈویا ہوا تھا۔ میری وہ افر منظم کا اور مدد گار دوشیز ہ محض اس کی خاطر این قبض کمو بیٹھی تھی اس کے خاص اور مادور مادور کا دوائی تو تیں کمو بیٹھی تھی جن سے موسول سے لئے اسے جنگوں کی خاک سپھانی بین سے حسول سے لئے اسے جنگوں کی خاک سپھانی بین سے مسؤل سے لئے اسے جنگوں کی خاک سپھانی بین سے اس تارائی نے اسے حکمتیاں دی تھیں۔

آکاش کا ذہن کی مہری سوج میں ڈوب میا۔ وہ غیر محسوں اعداز سے کسمساتی ہوگی اس کی آغوش سے کیل آئی آئی آئی آئی آئی سے کلی آئی ۔ ایسا نہ کرتی تو آکاش جذباتی آفراتقری کا شکار ہوجا تا۔ آگاش بدستور کھوئے کھوئے اعداز میں کھڑار ہا۔ اس کے وہ بہت مجوسوچنا جا ہتا تھا۔ لیک اس کا ذہن اس قدر معطل ہو چکا تھا کہ دہ اس میں ایک ظلا سامحسوں کرد ہا تھا۔ اس کے دہ ائی اور کنپٹیوں میں بیک وقت جمیے ہزار وہی سنبو لئے ریک رہے ہوں۔ وہ خود کو اذیت میں دھنتا محسوں کرد ہاتھا۔

Dar Digest 220 November 2014

اس رخم کو ہم نے مبھی سلتے نہیں ریکھا اس رخم کو ہم نے مبھی سلتے نہیں دیکھا اک ہار جسے جائے مٹی وموپ کی خواہش پر شاخ یہ اس پھول کو کھلتے نہیں دیکھا (عان نی سیادر)

ہے وفائی تو سب کرتے ہیں آپ تو سمجھ وار تھے کچھ تو نیا کرتے

(عبدالحلیم محسن .....کوشا کلان) ہم تو اس کی ہر خواہش ہوری کرنے کا وعدہ کر ہیٹھے ہمیں کیا پیتہ ہمیں چھوڑنا بھی اس کی ایک خواہش تھی (محمد عاصم اشفاق .....صادق آباد)

آنو سے کہا کہ تہائی میں آیا کرو اتے سارے لوگوں میں مزاق شہ بنایا کرو اس بر آنو رزب کے بولا اتے لوگوں میں تجمعے تھا بایا تو ساتھ دینے میں جلا آیا (طاہراسلم بلوچ .....مرکودھا)

محبت اس کی خامولی اس کی بات جیسی ہے محبت کو اگر سمجھو تو شکری ذات جیسی ہے (فلک فیفان سیرجیم یارغان)

ہم منتے ہیں تو اٹیس لگا ہے کہ ہمیں عادت ہے سرانے کی بادان اتنا بھی نہیں سجھتے ریہ اک ادا ہے غم چھپانے کی (ٹروت عزیز گوئی میں کوٹھا کال)

فھرا کر میری محبت کہاں جانے کا ادادہ ہے سے بیار کا عروج ہے یہ جھوڑ جانے کا ادادہ ہے جاتے جاتے ہیں بتا جاؤ اے طلم میرے بیار میں تھی کی یا کسی اور سے دل کلی کا ادداہ ہے میرے بیار میں تھی کی یا کسی اور سے دل کلی کا ادداہ ہے (انتخاب محن عزیز تیلیم سے کوٹھا کلاں)

ہم نے چرچ بہت سنا تھا تیری سخاوت کا کیا بتا تھا کہ تو درد بھی دل کھول کر دیتا ہے ۔ کیا بتا تھا کہ تو درد بھی دل کھول کر دیتا ہے ۔ (منزومحن ....کراتی) قوسقزح

قارئين كے بھيج محكے پنديده اشعار

روکے کہاں رسکے ہیں محبت کے قاظے بس بوں ہوا کہ دل نے زمانے بدل دیے دیکھا تو اپنا آپ تھا نوک کلست پر بوں وقت نے جارے نشانے بدل دیے بارے نشانے بدل دیے (بلتیس فان .....یثاور)

اکیوں ہم سے روٹھ کئے خوش کے راستے جو حیا وہ مل نہ سکاغم بی پائے ہیں تذکرہ ممنی سے کریں تیری نے وفائی کا قسمت میں داغ دل کے پھر جلائے ہیں ارفحہ اسلم جاوید .....فیصل آیاد)

میں ادامیاں کہ سیا سکوں مجھی جسم و جاں کے مزار پر نہ دیے جلیں میری آگھ میں جھے آئی تخت سزا نہ دے میر رے ساتھ چلنے کے شوق میں بوئی دعوب سر پہاٹھائے گا تیران کی نقشہ ہے موم کا کہیں م کی آگ کھلا نہ دے تیران کی نقشہ ہے موم کا کہیں م کی آگ کھلا نہ دے

(جاوید مانکل سراچی)

زندگی تو این بی قدموں پہ جلی ہے فراز
اوردن کے سمارے قو مرف جنازے اٹھا کرتے ہیں
کون دیتا ہے جر تجر کا سمارا اے فراز
اوک تو جنازے میں جی کدھے بدلتے رہنے ہیں

رجس کو ہم جامعے سے اس کو جاہ نہ سکے بیس کو ہم جامعے سے جاہ نہ سکے بیار تو ول توڑنے کا کھیل ہے شمی کا ٹوٹا دل بچا نہ سکے (محرقاسم رحمان سمری پور)

Dar Digest 221 November 2014

کہاں ÇL. تجملا جھی تم سے ہے نشاں تم سے سے روٹن ہیں اجر کی راتیں کی آبول کا ہے دھوال تم سے ہوں میں تیری آتھوں قر میرا تو جہاں تم سے (چوېدرې قرجهال على يوري .....ماتان)

اپنوں سے منہ موڑا کر جایا نہیں کرتے اے میرے ہستر ول کسی کا وکھایا نہیں کرتے راه میں لاکھوں ہوں دشواریاں زمانے میں وامن پھر کی سے یوں چیزایا نیس کرتے دوئتی ہیں اعتاد بحال رکھنا ایے بی ایاروں کو یوں آزمایا نہیں کرتے دنیا ہے دوستو فانی مرنا ہے یہاں سجی نے وعن کی موت یہ ہوں خوشیاں منایا نہیں کرتے کے ماروں کی آہ تو جاتی ہے عرش یہ مشکل میں دکھے کے کمی کو مسکرایا جیس کرتے برصتے ہوئے طوفالوں کا رخ موڑ دیں مشکل حالات مین آ ندھیوں سے گھرایا نہیں کرتے جاوید ماری وحمنی ہو جاتی ہے زمانے سے اس واسطے کھروندے ریت کے بول سایا تہیں کرتے . (محداملم جاديد .....قيمل آباد)

بس ایک ورد ہے جو زندگی ہے جا نہ سکا يي سبب ہے اسے جي بھي جلا نہ سکا ای دجہ سے کہ تھائیاں تھیں ساتھ میرے میں اس کے خانہ ول میں ممی سا نہ سکا اے میں ڈھونڈ رہا تھا نگار ہتی میں وہ ایک مزرا ہوا می تھا، ہاتھ آنہ سکا الو دکھ میرے رفاق م کہ اس کے یاؤں کی خاک میں تو یا نہ سکا جب بھی ہوتی نہیں عمال تم سے ہوا ہے دوئی کا ماتھ بھی برهایا عمر ہوئی نہیں بیاں تم ہے میں روثنی کے لئے اک دیا جلا نہ سکا

يل يين أتفاا میں لیتی ؟ ييس يمول میں ٹامر میں بول Use ٤ رک 3 حالي يول 13 میں کی زار ہول جاذل **ラ** 0 طو فالول 16 بهول تو . جانتا ظاير وألا يل Ust (فريدوهانم ....الا مور)

وہ کیا مجس سے راز بے قراری عم کے مارول کا مرات کیا ہے ان ای جٹم رہیں کے اشاروں کا بهار آئی ادهره بدل همیا دستور میخاند مقدر مین فصل ، کل میکساروں کا وريده پيرون کل، زرد کليان، غزده زالا رنگ ہے اس بار وک محقن کی بیاروں کا بلاسے جال ہے بن جائے ممی لاجار و بیس کی نہ بدیے گا خرام بے نیازانہ سارول کا اسے محکوہ ہو کیول اغیار کی بے التفاتی بر جو منول سم رہتا ہو اے ممکسارول کا مری مشی کو طوفال سے الجما ویکے کر واجد مجھ سے منہ پھیر لینا یاد ہے اب تک کناروں کا (پرونیسرڈاکٹرواجد کینوی ....کراجی)

Dar Digest 222 November 2014

وہ طائر آزاد کے پابند تنس ہے ہر آن اے ماکل برواز جس عہد ہے وابستہ ہیں سب فواب جارے جینا ہے تو اس عہد کی آواز مجمعا جب جاہو ملے آؤ تمہارا می تو ممر ہے ایے لیے دروازہ دل باز سمجھا جو شاخ ہجوم شر و مل سے جمکی ہے اِس شاخ خیدہ کو ہر فراد سمحنا اک نغہ ہے تار نفس کل میں بھی امیاز ملبل عی کو کیوں زمزمہ پرواز سجھتا

(الين المازاح .... الراحي)

كوئى الزام كا كر تو سزا دى بوتى م ميري لاش سر بازار جلا دي بوتي اتیٰ نفرت تھی تو بٹار سے دیکھا کیوں تما مجے پہلے ہی میری ادقات با دی ہوتی رکھ کر زخ مرے آگھ چال تم نے ہے کر کے تو زخم کی دوا دی ہوتی سوطانا عمل مجلى المحل تونے اگر شوق سے آپل ک ہوا دی ہوتی زع کی آئی بھی جس سے گزر جانی تھی يى تونے اگر يار سے دل ميں جكه دى ہوتى .. (ماغراملم ..... مجرانواله)

ہم نے کہ جو اک ظا ہوگی دفا اور زعرگی سرا ہوگئ کرتے رہے ہم عبارتوں کی طرح عبادت خود اک عمناہ ہوگئی کتا ہانا تما سر جب ساتھ تے ہم پم کیا ہوا کیوں مزل جدا ہوگی کم کیا ہوا کیوں مزل جدا ہوی کولی جاہت کوئی صرت کوئی امید نہ رہی وہ کیا تو لگا کہ دنیا فا ہوگئ یہ دعا کی کہ تو جے جاہے وی لیے - ام سے تو اتماری معبت فا ہوئی المرعريم عباس مواتي ..... چوکي)

ر ران کیش دان مجبوریان می ای کے سامنے افک دفا بہا نہ سکا (تدبررانا....رادلینڈی)

دہوالوں کی تسمت میں دکھ درد تو ہوتے ہیں كرتي إلى محبت جو جهب جهب كر ردت إلى نیند آتی ہے دونوں کو بس فرق تو اتا ہے تم پھولوں پر سوتے ہو ہم کانٹوں پر سوتے ہیں جو داغ جدائی کا دلیر نے دیا ہم کو ہم الشکول کے یانی سے اس داغ کو دھوتے ہیں دن رات محبت میں ول اس کا روپا ہے جو تر نگاہوں کے ای سل میں چھوتے ہیں ردیے ہیں کہال بارد غیردل کی میت بر م جائے اگر اینا ول ول می روتے میں بیدرد بی جو انبان دل ان کے پھر کے وہ بیار کے پیولوں کو کانٹول میں بردتے ہیں (طاهراسكم بلوج ....ركودها)

حال دل اب کمی کو ہم ساتے نہیں لوگ ہوچتے ہیں کر ہم بتاتے نہیں جن زخول سے لوازا ہے لونے اسل چھائے رکھے ہیں وہ کی کو ہم دیکھائے میں ۔ ای قدر مجلس بی تیرے پار می منم ہم تصور من میں اول ورا دکھاتے ہیں الوس مين تو ايا اله ول كي وحركن من تو سايا ب ہر کی کو ہم ول میں بیائے میں فظ تیرے در یہ آیا ہے طیب، مبت کا سوالی بن کر ورثه باتھ کسی کی چوکھٹ تے ہم چھیلاتے تیس (شاعرطيب بك التخاب الع شفرادي ..... مجرات)

اجال بن تنسيل كا أعاد محمنا ہوشدہ ہی جف سے جو دان مجمتا باعک جس اور ول کے دھڑ کنے کی صدا عی مرا سب جو اک رفته آواز مجمع شائسته هم برسمن و نامن نبين بوتا

Dar Digest 223 November 2014

الیون کی چر بول کے بولی جزیون کو یہ تاب کویں کہا ہے کا جل جیا ہو بادل اڑتا ہوا میں رہیں آئی کی سیبوں میں جیسے بند ہیں موتی الی ہم ملاقات کریں ساز بچا کمیں بارش کی بوتدیں سنتے جا کمیں ہم آ ککمیں موند ہے گیتوں اور خزلول کے کھوڑے پر لفظوں کی برسات کریں کان کی بالی گال پہ ناہے سر اور تال پہ کفن ناہے کم درل کی مہکار پہ بسدہ ہر شب کوشب بارات کریں نیا سمندر اور اس کا ساحل تھم تھم کرتی ریت یہ باول نیا سمندر اور اس کا ساحل تھم تھم کرتی ریت یہ باول رفعن کریں رقص کرتی ہواؤں میں اہریں خوشبو کی سوغات کریں رفعن کریں رفعن کریں رفعان سیرتیم یارخان)

وسمبر کی شوندی راتون مین الایل مین الایل مین الایل مین الایل مین الله مین مین الله مین مین الله مین ا

کو این جگانے کی نہ باتے خدا کی ک نظروں ہے محنج سانے گئے ہیں کی آئیمیں نشکی ہونٹ ریلے ہم یانے کے ہیں لے نہ کے یہ بات الگ ٦٢ این دعاؤل کو بڑھانے لگے کس فقدر وہ حسین ہیں حمہیں کیا بتائیں کہ اس کی سخیل میں کتنے زمانے کیے ہیں بے تحاشہ نہ تم لکلا کرو اینے مگر سے کہ تمہیں دیجے کر اوک للجانے لگے حماقت تہیں ہے تو اور کیا کے پیچے جان لٹانے گئے بھی عمر یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے خالد ساحل انہیں ول سے طاہبے گے ہیں (شرف الدين جيلاني ..... غذواله يار)

حیل کنارے بین آر دونوں مجولوں کی برسات کریں موتی پرو کے ان آم محمول بیں سپنوں پہ ہم بات کریں سنبری پریاں پر مجسلائے جنت کی آغوش بنا میں هم ہو جا میں اس جنت میں رکوں کی بارات کریں رئیم جیسی معددی ہواؤں میں بھری ہوئی زفوں کی فضا میں رئیم جیسی معددی ہواؤں میں بھری ہوئی زفوں کی فضا میں

Dar Digest 224 November 2014

مجرے ہوئے جذبات کا موم جين يا ربتا منزل 4 آج بھی چٹم تر میں رتصال کا عکرا رايتے دل تجع سنگ ميل ملاقات كا موسم بے سکون سا رہنا ہے (بلقيس خان..... پشادر) ذکر بہارال خوب ہے کین ۷ اے میرے یاؤں ایے لئے ہے بات کا موتم جار ہے مرف دو جھے تم سے مجت ہے نہ جانے کتے لوگوں نے ثالیہ کوئی جان سے جائے کو چلنا مر رہے کتا رات کا موسم بدلنا یاد ہے مجھ کو اب تک رانا منہ جانے کتنے لوگوں سے 99 تری ہر اک بات کا موسم ىپى جىلەكها ہوگا جيازا يبي جمله سنا ہو گا (قدىررانا....راوليندى) (منيراحد ماغر ....مال چنوں) ممرييه وچاهول ش ائىمىرى طىبىب مجھ كو كلفظول كاسهاراتيمي جانان اتم نے در لگادی توآخراك سياراب وواشروسي دوس كني من تبهاري ميري جاهت كو جن بين المله يولول كي عاظر مرسى فقطى سهار حكى لاعلاج بيمرض ميرا ہم نے ای عرکنوادی ابآئے ہو..... ضرودت بخام بملاكبول بو میں ہے جی کی وہ محرانكيز لحول كو وفت في جبان أكمول بر مورث يول شام بتعادي سحرانكيزر بناد سرام بھادی جاناں اتم نے دیرانگا دی (نسرین اخت سكوت آشاكي من جوكوة بديات كے . فقلالي تمبم سے انسرين اخر .....لا مور) مراك لول مل وس كحواد اسی کے برحدت ہونوں نے مدش بولول مدتم بولو.....! چلو میں بتاؤل کیا ہو تم منبري زهريلا وبإتفاا (اليس التيازاجد .... كراني) ميري دنيا ميرا جبان مو تم ( عطيد ايرو اللهور) چو کر جو گزرے وہ اوا او تم ول سوچ کا پیرہ ہے اے م بیرے ول نے جو الی وہ دعا ہوتم المجي كرت جھ كو روش دو ديا موتم ول المعار الكان بودان الم الم ول مين چيا اک راز ہوتم ا الراسي الما ال اہمی کیا میں نے محسوں وہ احساس ہوتم یاد کا لادل ہے اہمی میرے مونوں کی بیاس موتم وتت بدلتا بے الت برسا - ب مرف 4 <u>چار</u> لدم میری بانبوں کی آس ہو ٠, وو ول بیار کا بھوکا ہے ہم کو ہو اینوں کو ترستا ہے ہر طرف ابھی میری نظر کی علائل ہو تم چلنا ہے اندجرا ول ۔ موج کا دریا ہے ول ہے میری زمین کا آبان ہو تم ہے کلا ہے اس بی میری زندگی کا قرار ہو يرف كا تودا 4 سر من نے جو طابا وہ بار ہوتم 4/2 ہے مرف وار ا 93 قدم (محرشهار سعيد ميان چنون) Dar Digest 225 November 2014

## نورمحر كاوش-سلانوالي سركودها

نوجوان اچھا بھلا بیٹھا تھاکہ اچانك اس كے پورے جسم میں أيك عجیب ناقابل برداشت ہے چینی سرایت کرگئی اس کی آنکھیں سرخ مرگئیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس پر سحر پھونك دیا گیا هو اور پهر وه کچه هوگيا جس کا تصور ناممکن تها۔

جسم و جال کوتھر اتی ہوئی ایک عجیب وغریب ہولناک خوفناک نا قابل فرا موش اپولہو کہانی

د پکھااوردوباره کویا ہوا۔!

'یقین نامیے جرال صاحب! نجانے <u>جھے اس</u> رات کوکیا ہوگیا تھا۔ جھ پر سبجھ پرایک جنونی کیفیٹ حاوی مومی تھی اور میں سے اپنی واکف کوایک بھیا تک موت مارویا۔ میں نے ویکھا کدانڈیندکی آ تھول مین بے بقینی کے جگنو تھے جن کی جلک آہستہ آہستہ ائد پڑگئ ۔اس وفت مجھ مربس ایک عی دھن سوار تھی کہ مجھے نہ صرف اس کاخون بینا ہے بلکدائ کے گوشت سے اپنی مجول ختم كرنى ہے اور جب ميں اسے كام سے فارغ موكر موش وحواس كى دنياش بلنا تومير ع تدمول على ے زمین سرک می عمیں آنگشت بدعداں رہ میا کہ میں نے ایے ہی ہاتھوں اٹی پیاری بیوی جو مجھ برجان نجھا در کرتی تھی اس کوموت کے گھاٹ اٹارویا تھا۔

بيقنى بون مسخت موع ادهرادهرد كميت ہوئے جیسے اسے اپن باتوں پریقین نہ ہوکہ وہ جو کھھ بیان کرر ہا ہے آ یاوہ سچائی میں گندھی آپ بیتی ہے یا أيك بھيا تک منال۔

د ممراب روتے دھوتے کیا ہوت ،جب چال یک تنی کھیت کے مترادف مرجھ کے آ نسوبهانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔میری دنیالٹ چکی تھی

" هست دونول میان بیوی مین بهت محبت مقى - مارى شادى جمي لوميرج تقى يمي وجد تقى كه بم دونوں کوایں اپنی فیملی سے فارغ ہونا پڑالیکن بحربھی ہم نے ایک دومرے کا ساتھ نہ چھوڑا کیونکد محبت امتحان تولیتی ہے۔ رہیمی سے ہے کہ مجت کے امتحان بہت سوہان روح ہوتے ہیں ساری زندگی تڑیاتے ہیں کر .....

اندینه بهت انتهی بیوی تابت موئی تھی۔ دہ میرا بهت خیال رحمتی تقی ۔ شاید بھی وجہ تھی کہ مجھے بھی قربانی ویل برای اورویسے بھی قربانی تواس نے بھی دی آئی۔ ایم اليس ي معتقد كيا تقا اور يو نيورشي ميں ايك اچھي ينگجرار كي خدمات سرانجام وے ربی تھی۔ یارٹ ٹائم اس نے کر میں بی ٹیوٹن سینٹر ہنایا ہواتھا۔ میں نے ایم نی فی ایس کرنے کے بعد جا کلڈ اسٹھلسٹ کیا تھا۔ اس طرح ہم دونوں کی ماہانہ آرن اتن جوجاتی تھی کہ جارا كزربسر بهت اچها بور باقعالهم في اين مرضى سے جگه لے کرشہر میں ہی ایک عالی شان کوشی تعبیر کرا کی تھی ..... وه خونی بولتے بولتے اچا تک چپ کر ممیااور کسی مجری سوچ میں غرق ہوگیا۔ اس کی عرق آلود پیشانی مرچند پریشانی کی سلومیس نمودار ہو تیں مرجلد ہی ماند پڑ کئیں اور اس نے میری طرف ایک ممری نگاہ سے

Dar Digest 226 November 2014

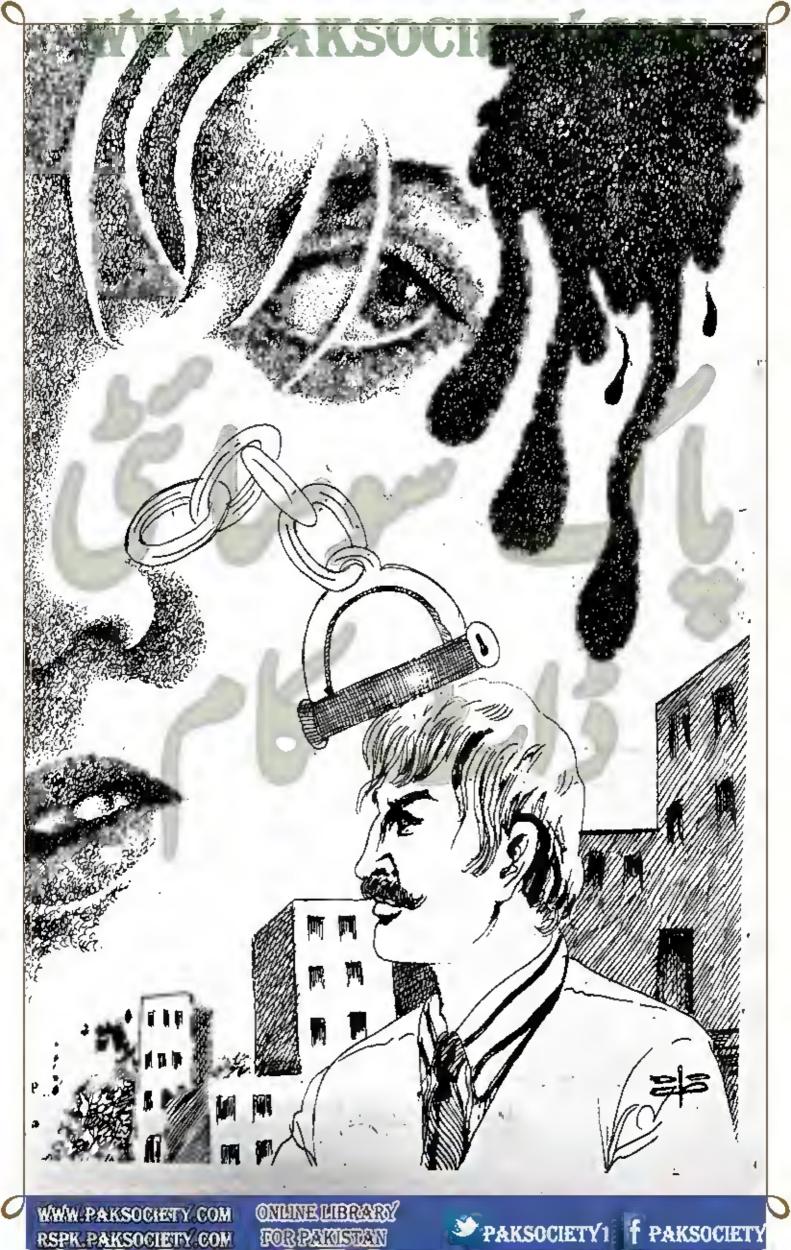

اکرتا جارہا تھا۔ اس کام کی بدولت اللہ نے جھے بہت عرت وشہرت عطا کی تھی۔

بر میں نے آفس ہوائے سے کہا'' آئیس اندر ہی جمیع دواوران کے لئے جلدی سے کولڈڈرنگ لے نا۔ اسمیری بات سن کروہ و بے قدموں پلنا اور ش پیئر کی بیٹ سے فیک لگائے جیلر صاحب کا ویث چیئر کی بیٹ سے فیک لگائے جیلر صاحب کا ویث کرنے لگا چند منٹ بعد وروازہ کھلا اورایک بھاری مجرکم تن وتوش والے جیلر صاحب نظر آئے۔انہوں نے بردی بردی موجھیں رکھی ہوئی تھیں ،جنہیں انہوں نے بردی بردی موجھیں رکھی ہوئی تھیں ،جنہیں انہوں نے ناؤوے کراور تیل لگا کر چیکا یا ہواتھا۔ان کی شخصیت بردی رعب دارتھی۔

میں اٹھا اور مود ہانہ لیج میں ان سے مصافی کیا۔ معافی کرنے کے بعدوہ میری ٹیل کے سائٹ رکھی چیئر پر بر اجمان ہو گئے۔ میں نے لیپ ٹاپ اسٹینڈ ہائی کرے ایک سائیڈ پر کیا اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ "جی جیل صاحب افراہے کیے

قابل ہے۔ "

" بیآ پ جیسے دوست احباب کی توازشیں ہیں کہ میں اوب کی دنیا سے وابستہ ہوں اور میں خود کوسندر کے قطرے کے مانٹر نہیں گردا نیا کیونکہ آج کل ایسے ایسے ہوں جوائی قلم کا ایسا جادو چلاتے ہیں کہ لوگ دنگ رہ جا کیں یوں لگیا ہے جادو چلاتے ہیں کہ لوگ دنگ رہ جا کیں یوں لگیا ہے جیسے ایک ایک لفظ جو کہ ان کی اسٹوری میں شامل ہوتا ہے اپنی ذات پر بیت رہا ہواور کہانی پڑھنے کے بعد بھی کانی عرصہ تک یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کہانی کا تعلق کی تعلق کے تعد بھی

اورائن سمارے ول خواش واقعہ کا کارن وہ کمید تھا۔ جو مجھے اپنی وحش و نیا میں لے کیا ادر میری زندگی کا قلع قع کر کے رکھ دیا ،ای کے کارن آج میں سلاخوں کے چھے اپنی بے بی کاماتم کررہا ہوں۔''

روا بی مل تعمیل سے بات بتا کیں .....تاکہ آپ کی اس آپ بیتی کولفظوں کی مالا پہنانے میں کسی فقر بھے آسانی ہو۔ آپ پر کیا بیتی آپ برائے کرم جھے لفظ بر لفظ سا کیں؟"میں نے اس سے کہا کیونکہ جھے اس سے گفت وشنید کے لئے بہت کم وقت ملاتھا اور میں حابت تھا کہ ففنول باتوں کے بجائے وہ اصل ہوائے نے میں می خوار پگڈیڈیوں پر جلنے کی بجائے میں میاری کہانی سناڈ الے۔ میں اس کی خوار پگڈیڈیوں پر جلنے کی بجائے میں میاری کہانی سناڈ الے۔ میں کراس نے پھر جو کہانی سنائی سنائی میں کراس نے پھر جو کہانی سنائی کے بھر خو

ایسے حالی سے اس نے پردہ اضایا کہ میں سوج بھی ہیں اس سائنی دور کے اندر ان سائنی دور کے اندر ان اور سے کوئی لیماد بنا ہے یا یہ بلادجہ ایک من گھڑت کمانی سنائے جارہا ہے گر پوسٹ مارٹم رپورٹ میری آتھوں کے سائنے ہے گر ری تھی جس کے مطابق اس کی بیوی کا انسانی وانوں کے ذریعے شہر رگ کاٹ کرفون چوسا کیا تھا اور پھراس کے جسم کے خلف حصول کرخون چوسا کیا تھا اور پھراس کے جسم کے خلف حصول سے کسی تیز دھا و تیجر کی مرد ہے گوشت بھی اتا را کیا تھا کہانی سفتے میرے رگ و نے بیس خوف سرایت کیا تھا کہانی سفتے میرے رگ و بے بیس خوف سرایت کیا کہانی سفتے میرے رگ و بے بیس خوف سرایت کردی ایک ہیا۔

Dar Digest 228 November 2014

ہی ہاڑی دات ہے عی دابستہ ہے۔ ٹیل پیچروی اور مرف نون ہی آب کیا بلکہ ال درند ہے۔ اس کے نمیل پیآ ہستہ آ ہستہ مماتے ہوئے کہا۔ ''آ پ کی بات مجی ٹھیک ہے کہ یا کستان میں آپ کو پولیس کی حراست میں دے دیا۔''

اب کی بارجیر صاحب کی بات نے تو میرے حواس باختہ کرکے رکھ دیتے تھے اندرون خاندالی بھی کیا ناچا قیاں پیدا ہوگئی تعین کہ اس مخص نے اتنا بھیا تک قدم اٹھایا تھا۔ جیلرصاحب کی بات نے میرے ہاتھوں کے طوط اڑا کے رکھ دیئے تھے۔

''مراس ظالم نے ایسی انسانیت ہے مری ہوئی اور گھٹیا حرکت کیوں کی۔۔۔۔؟''میں نے جیلر ماحب سے پوچھا جواتی دیر میں کولڈڈرنگ ختم کر کیکے ساحب سے بوچھا جواتی دیر میں کولڈڈرنگ ختم کر کیکے

"بردی عجیب کہائی ہے جرال صاحب اس کی اس میں میں میں میں اس کی کادرا کریں اور میر سے ساتھ تشریف لیے جلیں۔ برسوں اسے بھائی ہوجائے گی اورا تن بی اس کی کہائی کوآپ نے ٹوٹ کرنا ہے۔ صرف آج اورکل گا دن ہے مرجوبی ہے آپ نے آئ بی کرنا ہے کوئکہ کچھ ضروری کادروائیاں ہوتی ہیں اور پھر شاید کل وقت ندل سکے اس لئے آپ میر سے ساتھ بی تشریف کے جلیں۔ "جیلر صاحب کی بات من کر میں نے لیپ بات میں کو باور و آف کیا۔ آس بوائے کوساری بات باپ کو باور و آف کیا۔ آس بوائے کوساری بات سے جا لیے اس میں آر بابول۔ " میں آل میں آل میں آل میں آئی کی آل میں آل میں

میں جیلرصاحب کے ساتھ چل دیا۔ جس نے دفتر سے صرف ایک لوٹ بک اورا لک پنسل لی۔جلدی بیل موبائل بھی آفس میں رہ کمیا مگراس کی کوئی فینشن نہ تھی کیونکہ آفس بوائے آفس میں بی تھا۔

آفس ہوائے میرے ہی محلے کا لڑکا تھا۔ اس کے سرسے باپ کا سامیاٹھ چکاتھا۔ میٹرک کرنے کے بعدہ وفری تھا اس لئے میں نے اسے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ بہت ذہین اور قابل تھا اور سب سے بردی بات ایما ندار اور شریف انتہا کا تھا۔ جس کی وجہ سے میں نے اسے ٹرینڈ کرنا شروع کردیا تھا۔ رہ ب کی بات بھی تھیک ہے کہ پاکستان بیں اوب کا بہت نام ہاں کی شاید سے وجہ ہے کہ اردو ہماری ماوری زبان ہے اور لوگوں نے اردولغت پر اس قدر عور حاص کرلیا ہے کہ پاکستان تو در کنارونیا بحر میں اردو کا اپنا ایک نام ہے ۔۔۔۔۔ بیک جیر صاحب ہوئے۔ان کا لہے۔ فاصا جوشلا تھا ، شاید اردد کے دہ بھی گردیدہ تھے۔ لہے۔ فاصا جوشلا تھا ، شاید اردد کے دہ بھی گردیدہ تھے۔ قبل اس کے کہ ہم میں سے کوئی دد بارہ بولٹا

آ فس بوائے کولڈ ڈرنگ کے ساتھ حاضر ہوا۔ کولڈ ڈرنگ بھیل سے وی دوہ رہ کولڈ ڈرنگ بھیل معاصر ہوا۔ کولڈ ڈرنگ بھیلر معاصب کے بیٹانی مرگیا۔ اے ک کی مختلک نے جیلر معاصب کی بیٹانی برنمودار بسینے کے قطروں کوخٹک کردیا تھا۔ انہوں نے کولڈ ڈرنگ اٹھائی اور ایک محدوث حلق سے بیٹی اتارا اور ایک محدوث حلق سے بیٹی اتارا

"جرال صاحب! مسلد کھاس طرح کا ہے کہ جیل میں کل آیا ہے جے پھائی کا تھم منادیا گیا ہے۔ جے پھائی کا تھم سادیا گیا ہے۔ "ائی بات کرے انہوں نے دوبارہ کولڈ وریک کا آیک گھونٹ مجرا۔ اور میں ورط کر جرت سان کی طرف و کھنے لگا۔ انہوں نے دوبارہ اپنی بات ماسارٹ کی۔

"اس نے عدالت میں اس خواہ کا اظہار کیا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اپنی آپ بی ونیاد الوں تک پہنچانا جا ہما ہوں کہ آپ تی وفت میں سے تعوز اسا تھریف نے جان کی آپ بی من کراسے شائع کروا کیں وقت وی کراس کی آپ بی من کراسے شائع کروا کیں تاکہ اس کے بعد سے تعوز اسا کے بعد سے تعانی کے بعد سے کرائی اور اس کے بعد سے تعانی کے بعد سے کرائی اور اس کے بعد سے کرائی اس کے بعد سے تعانی کے بعد سے کرائی اور سے اس کے بعد سے کرائی اور سے اس کے بعد سے کرائی اور سے کرائی اس کے بعد سے کرائی اور سے کرائی اس کے بعد سے کرائی اور سے کرائی اور سے کرائی اور سے کرائی اس کے بعد سے کرائی اس کے بعد سے کرائی اور سے کرائی اور سے کرائی اس کے بعد سے کرائی اور سے کرائی اس کے بعد سے کرائی اور سے کرائی اور سے کرائی اس کے بعد سے کرائی اور سے کرائی اس کے بعد سے کرائی اس کے بعد سے کرائی اور سے کرائی کرائ

جیل صاحب کی پیثانی پڑم وضے کی واضح سلونیں وکھائیں ویں شاید انہوں نے میری کیفیت کو بھانپ لیاتھا ای لئے میرے من میں مجلتے سوال کا جواب بھی خوددے دیا۔

"اس فالم نے این عی موی کا خون کردیا

Dar Digest 229 November 2014

اس نے محضر ہوا ہوئے ہے۔ ای اکتفا کیا۔ اس کا نام سن کر میں چونک سام گیا، دوسرے ہی بل ایک خیال بملی کی مسرعت سے میرے د ہاغ میں کوئدا۔

''شہریار ملک سے کوئی تہارا واسطہ تعلق ……؟''میرےاس سوال پروہ دم بخو دسارہ گیا۔ تھوک نگتے ہوئے اس نے ایک سرسری ک نگاہ مجھ پرڈالی۔ ''بہت قربی ……'' اس نے ایک مجرا سانس لے کرکہا۔ اس کے چیرے سے یاس د پریشانی کے آثار دکھائی دیے لگ کئے تھے۔

" مطلب ۱۰۰۰ میں نے اس کی آئی کھوں ہیں جھا تکتے ہوئے کہا۔

''دالدصاحب ہیں وہ میرے۔۔۔۔'' وہ دھیرے سے بولا ۔ تو میں چیزت کا مجسمہ بن کررہ گیا۔ شہر ایار ملک جس کی شہرت کا ملک جبر میں ڈ نکا بجتا ہے اس کا بیٹا پھانی کے بھندے پر پہنچ چکا ہے اور اس نے کوئی ایکشن تک نہیں لیا۔ کیا میمکن ہے ۔۔۔۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ ہاپ نے اسے خبر دارنہ کیا ہو؟ یا بھر۔۔۔۔

"اور چرکی الد جی اور پیری اور پیری اور پیری موت آب کے سر پر منظوار آئی ہے آگیا آئیں اس بات کی خربیں ہے۔ شہر کا بچہ بچہ جا تا ہے اور جوال ملک کی ایک ماری ایک ایک ماری از شخصیت شار کے جاتے جی اور دو اس ملک کی ایک ماری ایک ہے جہر جی رہے اور دہ اس بات سے بے خبر جی رہے کیے مسلم المان کی مرائی کی بدولت تو جھے بھائی کی سراکا تھم مسکم اس کی بات رہی ہی جو نکے بنانہ رہ موال کی اس کوئی سرد کار نہیں کی وکئی مرد کار نہیں کی کوئی میری زندگی تو بھے اپنی طرف بااری میری زندگی تو بھے اپنی طرف بااری میری زندگی تو بی میری زندگی تو بھے اپنی طرف بااری میری زندگی تو بی میری تو بی میری زندگی تو بی میری زندگی تو بی میری زندگی تو بی میری تو بی میری زندگی تو بی میری زندگی تو بی میری تو بی می

ے بموت کے برمنے قدمول کی جاپ محصابے بہت

قریب سے سنائی دے رہی ہے اور میں توب تالی سے

ماحب نے جھے اپ آفس میں بیٹھایا تھوڑی در میں ہمانا تھوڑی در میں ہمانا تھوڑی کے ایک پہیں تمیں برس کا نوجوان اندرداخل ہوا۔ جس کے نین نقش اس کی خوبصورتی میں اضافہ کررہ تھے۔ بیٹی محر تلواری کی ناک ہم ہد رنگ سفید دودھیا رنگ بھیے چودہویں کے کیے سینے تید تھے۔ سفید دودھیا رنگ بھیے چودہویں کے چاندکومیر سفید دودھیا رنگ بھیے چودہویں کے چاندکومیر سفید دودھیا رنگ بھیے جودہویں کے جاندگی اور پینگ مردبی تھیں ہوں گگ رہاتھا جسے یہ سادا گرام آئی رتھو ہے کی سعی کی جارہی ہو، اس کوز بروی الزام آئی رتھو ہے کی سعی کی جارہی ہو، اس کوز بروی بھنایا جارہا ہویا اسے میر سے سامنے دانی چیئر پر بیٹھا ہو۔ سامنے دانی چیئر پر بیٹھا اسے جمرے سامنے دانی چیئر پر بیٹھا

ویا کیا، پولیس دالے اسے بیفا کے چلے گئے اور پھر جیلر مناحب بھی راؤنڈ پر چلے گئے ،اب ہم ووٹوں کے پاس تھوڑا وقت تھا جب تک جیلر صاحب بھر بیف نہیں لاتے تب تک اس نے حقیقت سے جھے آشا کرنا تھا ان کی موجودگی جی تو شایدوہ جھیک کے مارے پکے حقائق چھیا جائے ای طرح کہانی مخلف پکڑنڈیوں خفائق چھیا جائے ای طرح کہانی مخلف پکڑنڈیوں پر چانا شروع کرویت ہے اور بہت ساری الیمی با بیل جمن جمن میں تھیے ت کے پہلوشائل ہوتے ہیں کہانی کا حصہ بہن جی اس کا دھیہ کے پہلوشائل ہوتے ہیں کہانی کا حصہ بہن جی اس کا دور بول ساری الیمی با بیل میں جی جائے گئی اور بول ساری کے ان کا حصہ بہن جی جائے گئی اور بول ساری کے ان کا حصہ بین جی تا ہیں۔

"آپ کانام کیا ہے۔۔۔۔۔ "اسی نے پہلاسوال داغا۔اس نے ادھ کھلی آ تھوں سے میری طرف ویکھا، شایداسے سوئے ہوئے کواٹھا کرلائے سے کیونکہ نیندکی غنودگی اس پرحادی تھی اوردہ ہاربار جمائیاں لے رہاتھا، میں جیران وسٹسٹدرتھا کہ دودن بعداسے پھندے پہلاکا دیاجائے گا اور یہ ہے کہ مزے سے اپنی نیندیں پوری کررہاتھا، دودن بعداس نے ویسے ہی ابدی نیندیں پوری کررہاتھا، دودن بعداس نے ویسے ہی ابدی نیندیں جوری کر مام نیندیں جا کہ کرم کی تو نیندیں جرام میں ادراس کے کانوں پرجیسے جوں تک ہوجایا کرتی ہیں ادراس کے کانوں پرجیسے جوں تک ہیں رہیں۔

اس وقت کا دیٹ کرد ہا ہوں جب ش اپٹی پیاری ہوی Dar Digest 230 November 2014

كوبانبون يس برون كاين

اس کی ہا تھی من کر جھ پر جیرت کے پہاڑٹو ث پڑے۔ شہر یار ملک ایک معزز شخصیت ، پس پروہ ان کا روپ اتنا بھیا تک ہوسکتا ہے۔ آئی کانٹ بی لیواٹ ..... مراس ہات پر یقین کرنا بھی میری مجبوری تھی کیونکہ ان کا گخت مجرمیر ہے سما ہے بیٹھا تھا اور جھا تک کی کتاب کے مناحات الٹ بلیٹ کررہا تھا اور ہر صفح پرالگ ہی داستان رقم تھی۔

" میں سمجھانہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بھانمی پر تشکوائے گا....." ؟ میں نے دیائے میں انجرتے سوال کو تفقوں کی بالا پہنائی۔

ومیں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ہا ہے جمعی بھی اپنی اولا دکو بھانسی پر لظوانے كاسوچ بھى نہيں سكنا محربيہ بات توايك باپ اور بیٹے سے منسوب ہے ....ا اس کے کہے میں نفرت کی تابری شامل کی ۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں شوندها ہوا تھا۔" <sup>د</sup> جس فخص نے بھی اپنی اولا د کواولا و کا رہددیے کی زحمت ہی گواراند کی ہواہے بیٹے کی کیا پیچان ہوگی .....؟ دنیا کے سامنے جواس کاروپ ہے حقیقت اس سے بہت مختلف ہے،حقیقت میں وہ ایک مفاد پرست اورروپے پینے کوئی اپنا سب کچھ مانے والا انسان ہے۔اسے اولاد کی فیس رویے مینے کی مرورت ہے اورروپے میے کی خاطروہ اپناسب کھی داؤر نگانے کے لئے تلا ہوا ہے۔ یمی دجہ بے کہ آج اس کا اکلونا بینازندگی اور موت کی جنگ لزر ا ہے اوربس ایک وودن میں اس جنگ میں جیت موت کی ہوگی مراس کے کا توں میں جوں تک نہیں رینگی اس كواتنا تك احساس نبيس مواكه مين آخرى بل مين سے دو پیار کی باتیں ہی کرآؤں ،آپ کس رفتے کی بات کررہے ہیں۔ یہاں خون سفید پڑھتے ہیں۔ ر شتوں کی مشش پیے نے فتم کردی ہے۔ کسی نے غلط نہیں کہا"' زر،زن اورز مین ' کے پیچیے بھا محنے والا انسان دنیا کا انتہائی لا کچی سفاک ادر کممور دل انسان

ہوتا ہے۔ جس گا احساس اے اس دن ہوتا ہے جب وہ مکمل طور پر تہی دامن ہوجاتا ہے اوراس وقت سوائے پچھناوے کے پچھے حاصل مبیں ہوتا۔''

' پھیں جھوڑی ظہیر صاحب اندرون خانہ مجھے جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، میں تو بس آپ کی خواہش کے مطابق یہاں بلوایا گیا ہوں، وقت کی کی خواہش کے ماعث اگر آپ شروع سے آخر تک کہائی میر ہے موش گزار کریں تو آپ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوجائے گا اور جوٹائم جمیں دیا گیا ہے اس کے اندرآپ آسائی نے کمل آپ بیتی ہی ساسلیں مجے کیونکہ جیلرصاحب نے کمل آپ بیتی ہی ساسلیں مجے کیونکہ جیلرصاحب ای وجہ سے راؤنڈ کا بہانہ کر کے جیلے مجھے جیں۔' میں ساسلیں مجے کیونکہ جیلرصاحب ای وجہ سے راؤنڈ کا بہانہ کر کے جیلے مجھے جیں۔' میں ساسلیں ایک وجہ جیلے گئے جیل ' میں ساسلیں مجے کیونکہ جیلرصاحب ای وجہ سے راؤنڈ کا بہانہ کر کے جیلے جیلے جیلے جیلے جیل ۔' میں ساسلیں کے ایک وہر ہے گئے جیل ۔' میں ساسلیں میں کی طرف لاتے ہوئے گئے جیل ۔' میں ساسلیں کی طرف لاتے ہوئے گئے جیل ۔' میں ساسلیں کی طرف لاتے ہوئے گئے ایک وہر کے گئے جیل ۔' میں ساسلیں کی طرف لاتے ہوئے گئے ۔

میری بات من کراس نے ایک مجری مگرد گھے کے ایک مجری مگرد گھے کے ایس خارج کی مجھوڑی میں جکڑی منسیاں زور سے بھینے پی اور کری کی پہت سے فیک لگا کر آئی تھیں مور کی اور پھروہ بولٹا میا اور ایک کہانی جنم لیتی می ۔ وکھ وکرب اور احساس محروی کے جذبات سے لیریز کہانی ۔ لیریز کہانی ۔

**አ.....**አ

Dar Digest 231 November 2014

می اتنا کہ سوچا کہ اس خوبی کے موقع پر آھیں شاید ۔ انہیں میری خوشیوں ہے کوئی سروکارٹییں تھا۔ بوجھ رکھتا تھا۔ یہ صرف دلاسے تھے ۔اپنوں کی ہے

" يبال بيشے كيا كرد ہے ہو؟ چلوائے كمرے می جا کرتیاری اگرو، جانتے نہیں کتا ہے سجیک ہے تهارا اورتهاري يرهاني بريم سطرح بإني كي طرخ پیر بمارے ہیں مہیں احساس بیں ہے، طویبال ٹائم ویت کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں جا داورانا موم ورک کمیلیٹ کرو .... انظیل جارونا جاروہال سے اٹھ کراینے کرے میں آجاتا اور دیرتک اوٹدھے منہ ليخ تكيه من منه چميائ ايل قسمت براشك ريزى كرتار بتارسب كجيميسر بوني كي باوجود عجم والدين کا پیارمیسزنبیں تفااور ہر ہار کی طرح گھر کی برانی ملازمہ زریند آ کر مجھے دلاسہ ویٹی کہ''رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ..... اگرمیرے والدین میرے ساتھ ایبا سلوک کرتے ہیں تووہ مرف میری بھلائی کے لئے كرتے بيں تاكه من آ واره كروند بن جاؤں بلكران كا رعب ووبدبه مروقت مجه برطاري رب اور مي ممل میسوئی کے ساتھانی پڑھائی پردھیان دو۔'

بوجھ رکھتاتھا۔ بیصرف دلاسے تھے۔ اپنوں کی بے مروتی اورنظرانداز کئے جانے بر، میرا ول کر چیاں كرچياں موجاتا اورايك ملازمه جو مجھے اپني اولا دكى طرح جا ابتي تقي آكر جمعے دلاسه ويتي بمبعي تبو جمعے ہوں محسوس ہوتا کہ میں ان پھر کے بتوں کی بجائے موم کی بنی اس صنف نازک کا بیٹا ہوں جو مجھے دلا سے ویق ہے .... میرے دکھ میں برابر کی شریک ہوتی ہے....میرے دکھ کواپنا دکھ گروائتی ہے.... میں لیٹ آؤں تو جھ سے پوچھ کھے کرتی ہے .... مرمے جوتی كيڑے كا خيال ميرے كمانے يينے كا خيال رفعتى ہے ....اے مجھ سے کیا غرض ہے۔ اس کے علاوہ کھر میں اور بھی ملازم ہیں جومیرے اپنوں کی طرح یے مرورے جن کے چرول پرسدابارہ بجے رہتے ہیں مران سب میں ایک بہ عورت تھی جس کے چبر ہے بربار اورميت وكفائي ديناتها وه محمد سي المي نداق كرتى رئتى تقى ميرا ول ببلائ ركفتى تقى مر عن اب اس جارد بواری سے میسرنگ آچکاتھا۔ اب مزید يهال رمنامير يرس سے باہر ہوتا جار ہاتھا۔عين مكن تقا که بیبان رہتے رہتے ہیں جلد ہی یاکل ہوجا تا یاان کے ایےرویوں کور کھے کرمی کاسر چھوڑ ویتا۔

موہم برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ رویہ ....رواول کی سردمہری بہوں کی پیش روح کھملیا دیتا ہے اور کپول کی شندک .....انسان اکر جاتا ہے برف جس کی لاش کی مانند۔

مجھے تواب انسانوں سے وابستہ تمام بھوتڑ سے
رشتوں سے نفرت ہوتی جارتی تھی۔انسان کوانسان سے
درمیان ہوتا چاہئے ۔گفتگو ہاہم طلاقات بلنی رونالفظوں
کی مجرائیاں ،انسان کی دوئی آنسوؤں کو بہنے کا راستہ
دیتی ہے۔اور پھر پو نچھنے کے لئے ہاتھ پردھاتی ہے۔
دیتی ہے۔اور پھر پو نچھنے کے لئے ہاتھ پردھاتی ہے۔
اور اپنے اپنے راگ میں مست تھا۔میری خوشیوں سے
اوراپنے اپنے راگ میں مست تھا۔میری خوشیوں سے
اوراپنے اپنے راگ میں مست تھا۔میری خوشیوں سے

Dar Digest 232 November 2014

کن موجوں میں غرق ہوتا ہیں۔ ایک مترتم می آ واز نے میری قوت ساعت پردستک دی اور میں خیالوں کی دنیا ہے والیں پلٹا۔

"آل ہاں گک ..... کو نیس .... ایک نیس نے اپنے جذبات برقابو ہائے ہوئے کہا یگر میری آ تھوں کے دیدوں سے اوجمل کے نظروں سے اوجمل ندہو سکے۔

''رپیٹان کیول ہوتے ہو، پی ہول نا،
تہارے ساتھ۔''اس کی اس بات پرمیراول خون کے
اُنسورو نے برمجور ہوگیا۔ اس نے بھی ایف ایس ی
افتھے نمبرول سے کلیئر کی تقی۔ اس کا نام انڈینہ تھا۔
اور آپ دہ میتھ میں ماسٹر کی خواہش مند تقی۔ اس کے
والدین اس کے ساتھ تھے۔ اس کے چبر سے براس کے
والدین کی کی شدت سے محسوں ہونے گئی تھی۔ اگرائی والدین کی کی شدت سے محسوں ہونے گئی تھی۔ اگرائی والدین کی کی شدت سے محسوں ہونے گئی تھی۔ اگرائی والدین کی کی شدت سے محسوں ہونے گئی تھی۔ اگرائی والدین کی کی شدت سے محسوں ہونے گئی تھی۔ اگرائی والدین کی کی شدت سے محسوں ہونے گئی تھی۔ اگرائی والدین کی کئی شورے بیرینٹس بھی شامل ہوتے والدین کی کھی دوئی ہوئی تھی۔

ہم دونوں چلتے ہوئے گیٹین میں حابیثے قریب کے انتہام مہمانوں کے لئے وقوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس لئے انذید بدور ک میر ساتھ جلی آئی تھی وگر نہاں کے دالدین اس میر ساتھ جلی آئی تھی وگر نہاں کے دالدین اس میں میں جب مراقب کے میات کھے اس کا لڑکوں کے میات کھٹے انتہا کر جہاں اسٹھے میات تھے اس کا لڑکوں کے میات تھے انتہا کر جہاں اسٹھے وہاں کڑے لڑکیوں کو آئی میں ہولئے پر کیے کوئی وہاں کڑے کر گیے کوئی انذید نے بی دیا۔ برگراور کولڈ ڈرنگ کوئک اسے ہتھا انذید نے بی دیا۔ برگراور کولڈ ڈرنگ کوئک اسے ہتھا کہ بھے برگر بہت پندتھا اور تقریبا ہم ڈیلی برگر کھاتے

''و کیموظہیر حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔۔۔۔۔ منہیں پند ہے رسی جل کررا کھ بھی ہوجائے تواس کے بل ختم نہیں ہوتے ۔۔۔۔۔اسی طرح ان فرسودہ خیالات اور مجونڈی رسی کوجو ہمارے ستر ہویں صدی کے

والدین کے دل دو مان بیل بین ان کو ایم بیلی طور ہے ختم نہیں کر سکتے نا کہ حالات کے سامنے ہتھیار ڈال کر ہمہ تن گوش خود کو پر بیٹان رکھ کرایے حالات پر قابو پایا جاسکا ہے۔' انذید ہمیشہ جھے ایسے تن مسجعایا کرتی تھی جیے کوئی وادی سمجھایا کرتی ہے۔ وہ بہت ذہین اور سوجھ بوجھ والی لڑکی تھی۔ حالات کا مقابلہ کرنے کی وہ عادی تھی۔ اس کے والدین بھی مقابلہ کرنے کی وہ عادی تھی۔ اس کے والدین بھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے بلکہ ایسی حکمت مملی اپنائی تھی کہ ہتھیار نہیں ڈالے تھے بلکہ ایسی حکمت مملی اپنائی تھی کہ ایسے وہ وہ کی والدین اس کے گیت گاتے کھرتے تھے۔ وہ آب کے وہ کی مالک تھی اور بیل لڑکی ہوکر مردوں جیسے دل گردے کی مالک تھی اور بیل لڑکی ہوکر مردوں جیسے دل گردے کی مالک تھی اور بیل لڑکی ہوکر مردوں جیسے دل گردے کی مالک تھی اور بیل لڑکی ہوکر مردوں جیسے دل گردے کی مالک تھی اور بیل لڑکی ہوکر مردوں جیسے دل گردے کی مالک تھی اور بیل لڑکی ہوکر مردوں جیسے دل گا مالک اٹوائی گھڑوائی لیکر بڑ جانے والا۔

ویٹر برگراُورکولڈڈرنگ رکھ کے چلا گیا۔ میں نے محسوں کیا کہ مجھے صبر قبل کا درس دینے والی انڈید اب خود نجانے کن خیالوں کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ مگر در پردہ میں اس بات سے عافل تھا کہ میری چھوٹی کل بات نے اسے دلی طور پر کتنے برے صدے سے دو جارکیا تھا۔

میں کندھا ہوانہیں ملک ہردشتہ دکھلائے اور مطلب پرتی میں گندھا ہوانہیں ہوتا کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے بہت تعلق ہوتا ہے۔ایک گندی مچھلی پورے تالا ب کوگندا کردیتی ہے۔ مگراس ایک گندی مچھلی

Dar Digest 233 November 2014

کی وجہ سے پورے تالا ب کی تھیلیوں کو کندہ کہنا واقائی کہ کہر دیا۔ نہیں بلکہ بے وقونی کے زمرے میں پڑتا ہے۔'وہ طرف ویکھا۔ کولڈڈ رنگ کا گھونٹ مجر کر سرسری نگاہ مجھ پر ڈالتے میرے لئے ر ہوئے بولی۔

ميس اس وقت آئھ کا اندھام کانٹھ کا بورا تھا۔ میں اس کی باتوں کی مجرائی ہے دانف نہ تھا۔ اس کے دلی جذبات سے واقف نہیں ہور ہاتھا کہ واقعتاً ہررشتہ خود غرض اورمطلی نہیں ہوتا کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں عاہ کر بھی ہم ان کو پہلان نہیں پاتے اور وہی رمتے ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہارے این رشتے ہوتے ہیں جن مےول میں جاری محبت کے آلا دُروشن ہوتے میں اوروہ ان آلا دُل کی تیش میں بل بل جھلتے رہتے ہیں مراس کے بیچے بھامتے ہیں جس کے بیچے جما کتا سرابوں کے بیچھے بھا مخنے کے متر ادف ہوتا ہے عالاتکہ ہم اسے قطعی طور پرنظر انداز کردیتے ہیں جومارے بیجے بھاگ رہا ہوتاہ۔ جب ہم اس سے جن کے پیچیے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک ایسا کھاؤ دکھاتے ہیں جس سے بھرنے کی کوئی امید ہی نہ مولو منيس وو محف نظرة تائب جو ماري خاطراب تن من وصن کی قرانی دیے ہے در لغ نہیں کرتا محرت تک دفت مررچکا ہوتاہے اور ہم برطرف ہے ممل طور پر جی دامان ہو کے رہ جاتے ہیں اس وقت سوائے افسوس اورخودکو امت کرنے کے ہمارے یاس کچھنیں ہوتا۔" ووظہیر سب کوایک ہی ترازو میں تولئے کی بجائے حالات سے کھ جوڑ کرناسکھو۔ سبج کے سومینها برهمل کرناسیکهو' انذینه کی آواز میں اضروکی اور مابوی کے تاثر کو میں واضح طور پرمحسوں کرر ہاتھا۔اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے جھے نہیں بلکہ بہت بچھ غلط کہا ہے اور میہ مجھ برعیاں ہو چکا تھا کہ انڈینہ ول ہی ول میں مجھ سے محبت کرنے کی تھی اور میں اس کے جذبات كويهم تغيس ببنجائ جار باتها\_ "میری زندگی کے ترازومیں سب ایک ہی

Dar Digest 234 November 2014

کہ کر جب ساور ال اس نے ہوالیہ نگا ہوں ہے بھر کی طرف و کیما۔ مجھے یقین تھا کہ اگراس کے ول میں میرے لئے رق میرے اس میرے لئے رتی برابر بھی محبت ہو کی تو وہ میرے اس الاحورے نقرے پر چونک کرلاز نا میری طرف سوالیہ نگا ہوں ہے وہ واقعتا مجھ نگا ہوں ہوا مطلب وہ واقعتا مجھ ہے ہے۔ کرتی تھی۔

سے بیت رق ت اس نے مجھے فقرہ کمپلیٹ ''سوائے ۔۔۔۔۔'' اس نے مجھے فقرہ کمپلیٹ کرنے کی طرف اشارہ دیا،ایک بے تالی اور بے جینک سی اس کی شہدرنگ خوب صورت آئی معول سے چھلک رہی تھی۔

''کیا ہوا ایسے کیوں تکے جارتی ہو۔ میں نے کوئی انہونی بات کہ ڈالی ہے جو پوں آئٹمیس میاڑے مجھے و کھے حاربی ہو؟''

میں نے اسے خیالات کی ونیا سے تکالا مکر وہ پحربھی جیران دسشندرتھی۔ کویا ہوئی۔

"فین درطهٔ جیرت میں جالا ہوں کوئلہ بی بات نجائے کب سے میں تہارے لیوں سے سنے ک خواہش مند تھی۔ میں ہردقت تم سے بیار بحری باتیں کرتی تاکہ تہیں کی طرح اپنی محبت سے آگاہ کرسکوں

پٹڑے میں ہیں انذینہ سوائے .....، میں نے اتنی ہات

SUCIE Y CUV مراجع سر آور قاصر صرف ال کی تحب کا بنل بیتین ہوتا۔ جارہا تھا بلکہ جس

سرف اس محبت ہوں ہے۔ اب ہوں ہوں ہو ہوا توں نے اس کی ہاتوں ہے۔ ہیں خدا کرایاتھا کہ وہ ہاتوں ہوا ہوں کا ہاتوں میں مجھے یہ ہجھارتی تھی کہ اگر اب ہیں نے اس کا ہاتھ تھا م ہی لیا ہے تو سرراہ چھوڑ نہ دوں ہمر میں تو خود طالات کا مارا تھا مجعلا زندگی میں زرینہ آنئی کے بعد انذیبیتھی زرینہ آنئی ادر میرا رشتہ ماں جٹے والاتھا جبار میرا اور انذیبیت کا رشتہ تھا ،کانچ جبار میں ہرتہ میں ہرتہ میں ہوتک کررکھنا ہوتا ہے۔ اتنا کا رشتہ جس کو نبھانے میں بے شک بہت دفتوں ہے نازک رشتہ جس کو نبھانے میں بے شک بہت دفتوں ہے ہائی اور مجھے ہوتو کو کی بھی رکا و ف راستے کا کا نائیس بن سکتی اور مجھے ہوتو کو کی بھی رکا و ف راستے کا کا نائیس بن سکتی اور مجھے ہوتو کو کی بھی رکا و ف راستے کا کا نائیس بن سکتی اور مجھے ہوتو کو کی بھی رکا و ف راستے کا کا نائیس بن سکتی اور مجھے ہوتو کو کی بھی رکا و ف راستے کا کا نائیس بن سکتی اور مجھے ہوتو کو کی بھی رکا و ف راستے کا کا نائیس بن سکتی اور مجھے ہوتو کو کی بھی رکا و ف راستے کا کا نائیس بن سکتی اور مجھے ہوتو کو کی بھی رکا و ف راستے کا کا نائیس بن سکتی اور مجھے ہوتو کو کی بھی رکا و ف راستے کا کا نائیس بن سکتی اور مجھے ہوتو کو کی بھی رکا و ف راستے کا کا نائیس بن سکتی اور مجھے ہوتو کو کی بھی رکا و ف راستے کا کا نائیس بن سکتی اور مجھے ہوتو کو کی بھی دی ہو میں بند میں میں دور استے کا کا نائیس بن سکتی ہوتو کو کی بھی کی دور سے میں بند میں میں بند ہوتو کو کی بھی کی ہوتو کو کی بھی کی دور سے دینہ ہیں ہی بند میں میں بند ہوتو کی کی دور سے دینہ ہوتو کی کی بھی کی دور سے دینہ ہوتو کی کی دور سے دینہ ہوتو کی کی دور سے دیں ہوتو کی کی دور سے دینہ ہوتو کی کی کی دور سے دیں ہوتو کی کی دور سے دینہ ہوتو کو کی دور سے دیں ہوتو کی کی دور سے دیں ہوتو کی کی دور سے دیں ہوتو کی دور سے دیں ہوتو کی دور سے دیں ہوتو کی دور سے دیں ہوتو کی کی دور سے دیں ہوت

فخرتھا کہ مجھے انڈیہ جیسی ایک وفا دارگڑی کی بھی۔ بوں اس دن ہم نے اس نئے رشتہ کو جے "محبت" کانام دیا جاتا ہے اس کی بنیادر کھی۔وقت کے ساتھ ساتھ جماری محبت ایک تناور درخت کی طرح

مضبوط موتى على جارائ في -

وقت گزرنے میں دیر ہی نہی میں نے ایم بی بی ایس کرنے کا بعد جائلڈ اسپیشلسٹ کرنے کا سوجا بھا اندینہ نے ایم ایس کی میچھ کرنے کے بعد تعلیم سوجا بھا اندینہ نے ایم ایس کی میچھ کرنے کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہ دیا اور بھی اور کی جاب جوائن کرلی۔ اس کے کھر والوں نے اس پرشادی کا دباؤ بردھانا شروع کردیا مگر وہ متواتر آگورکرتی جلی آئی۔ ممن کی تمام تردعاؤں کے ساتھ فراق کی گھریاں آپھی تھی اور جھے اسپیشلسٹ کرنے کے لئے فارن کشری آٹا پڑا۔ فون برجم دونوں کا رابطہ رہتا ، میں ہر تھے ماہ بعد گھر آتا اور زیادہ تروقت انذینہ کے ساتھ ہی بسر کرنے لگا۔ میری آئی ترتی کرنے کے باوجود میرے گھروالوں کی وہی پوزیشن تھی ہمیشہ کی طرح مگراب مجھے بھی ان سے میری اتی ترتی کرنے کے باوجود میرے گھروالوں کی وہی پوزیشن تھی ہمیشہ کی طرح مگراب مجھے بھی ان سے کوئی سردکا زمین تھا تو مرف انذینہ کے ساتھ جسے میں جلدی آئی ہوئی بنانے والا تھا۔

ونت برلگائے گزرگیا اور میں مائداس بیشلسٹ کرے آگیا۔ ہاؤس جاب میں نے فارن کنٹری میں کائٹی۔ یہاں آتے ساتھ بی جاب

گرتم گانھ کے پورے پچھ بچھنے سے ہی قاصر سے بورت جا ہتی ہی مرویر مرتی ہو طہیر ملک اعورت کے اندراک اناکاایا اوہ ہے کہ دہ اس کی موبت میں جملتی جملتی جان دے دیت ہے گراب پر اظہار نہیں کرتی بلکہ وہ مردی طرف سے اظہار کی خواہش مند ہوتی ہے اور یہ میری بی نہیں روز اول سے ہر عورت کی دیر ینہ خواہش میں سے ایک بری خواہش جلی آربی ہے کہ مردخوداس سے ایک بری خواہش جلی آربی ہے کہ مردخوداس سے ایک مری خواہش جلی اور اسے اپنی محبت کا اظہار کرے اور اس اپنی محبت کا اظہار کرے اور اس اپنی محبت کا اظہار کرے اور اس اپنی محبت کا لفیار کرے اور اس اپنی محبت کا لفیار کرے در ان کی آواز میں کہا۔

و اظهر تمهین نہیں ہے: ایس اس پردہ تم سے کتنی محبت کرتی رہی ہوں بتہاری محبت کے بل بوتے ہے، ی میری سانسوں کی روانی ہے دگرنہ جتنے دکھ وکرب کی زعر کی ہے میرا پالاپڑا ہے کب کی لقمداجل بن چکی ہوتی مہیں ہت ہے کہ مرداور عورت کے حوصلوں میں زین وآسان کا تضاد ہوتا ہے۔ مرد کمزور مھی ہوتو مورت اس کے سامنے طاقت ورہور بھی مجھ اہمیت جہیں رکھتی۔ عورت کے حوصلے بہت ٹاتوال ہوتے ہیں وہ جلد ہی حالات کے آگے ہتھیار ڈالئے ہر مجبور ہوتی ہے ہاں لیکن جب آیک سچا جا ہے والآاس ی زندگی میں آجاتا ہے تووہ مرد سے زیادہ طاقت اور حوصلہ مند ہوجاتی ہے۔ونیا کی ہروفت سے نبرد آزما ہونے کا اس میں حوصلہ پیدا ہوجا تاہے وہ حالات کے نشیب وفراز سے دست وگریباں ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔وقت کی اونچ نیج کاسامنا کرنے کا اس میں حوصلہ پیدا ہوجاتا ہے اورائی تل عورتیں مردوں کی خاطراپنا آپ داؤ پرنگادی بین محراکش مردانیس سرداه حيورجاتي ميں" نه خدا مل سكا نه وصال صنم"كے مترادف چرعورت کے لئے ہرداستہ معدوم پر جاتا ہے وہ نہ آ مے کی رہتی ہے اور نہ بیجھے کی ..... انذیبندنے اہے ول کا اہال نکالنا شروع کردیا تھا۔ جونجانے کب ہے وہ دل کے بنبال کونوں میں چھیائے ہوئے تھی۔ و و جیسے جیسے بول ری تھی جھے ویسے ویسے نہ

Dar Digest 235 November 2014

و المن المجالية في الأول في المناف ال " مانا بلير ايش <u>تيجي</u> «آندينه ايس وي*ي از*ي ميس ہے اور منہ ہی اسے ہماری دولت سے کوئی غرض ولا کچ ہے ان کے پاس بھی اللہ کا دیا بہت کھے ہے۔"میری

بات يرابون السي بات كى كەملى سوج بھى تبيل سكا تھا کہوہ البی گھٹیابات بھی اینے منہ سے ادا کر سکتے تھے۔ " اليي دو محكے كى لڑ كيوں كے لئے اس كھر كى

جارد بواری میں کوئی جگہ نہیں ہے اگرا تنا ہی محبت کا مجوت تم برسوار ہے تو دفعہ ہوجاد یہاں ہے ادر کرلوال سے شادی .... "ابو کے منہ سے اتی

محشيابات من كربين سيخ يا ہو كيا۔

"كاش كرآب كادرمرك درميان، باپ بينے والارشتر ند موتا تو دہ حال كرتا كيروح تك كانب اتھتی ....رہی بات اس کی تووہ میری بیوی بن کے رہے گ جاہے دنیا کی گوئی طاقت میرے رائے می آ جائے مل برطاقت كامقابله كرف كوتيار بول بيد ويسي بعى محبت نہ توروا یوں کو مانتی ہے نہ طبقوں کو بقشیم مواشیر کا تجربه کرے محبوب کا انتخاب کرتی ہے۔ میتو بس ہوجاتی ہے۔ندول طبقوں کی پراوہ کرتا ہےادر نہ کوئی طاقت اس كا راسته ردك عنى ب إلبته اس آزماكثول س ضردر گزرنا پڑتا ہے۔ زندگی کی بساط اوروقت کے دِ هار عسب قسمت کی ہاتیں ادر مقدر کی جالیں ہیں۔ مجھی باری بلٹ جاتی ہے۔ بیتا وقت اوٹ تو نہیں سکتا مگر مقدر ساتھ لے جاتا ہے۔

میں شدید جذباتی بھونیال کی زومیں آجا تھا۔ مکرمیرے وہاغ کے تاریک گوشوں میں بھی کھی ہے خیال کلباناتا تھا کہ میری زندگی کا دھادا کسی ایسے رخ یر بهه <u>نظ</u>ے گا جہاں مجھے ایک اجنبی اورٹی زندگی کی نوبید سنائی و بی تھی اور اس زندگی کے لئے مجھے خود اس ومارے کے ساتھ بہناتھا ،آخر کب تک اس عارد بواری میں رہ کر میں کدورت ادراحساس محروی کی جھادُن میں بلتا پڑھتا۔محبت یقیناً بڑی حیران کن چیز ہے وہ یا قوت اور زمر دے بھی زیادہ بیش قیت ہے۔ یہ

" تمهاری جرائت کیسے ہوئی اس لڑک کا نام لب برلانے کی ہم نے تم برآج تک اتنا پیسہ یانی کی طرح لگایا اس کا مطلب بیتیس کهتم ای مین مانیال کرتے مجرد بتہاری شادی کہال کرنی ہے سے مہیں تہیں ہمیں فیمله کرنا ہے اور نی الوقت شاوی دادی کے چکروں میں پڑنے کی قطعاً کوئی منردرت نہیں اینے کام پرتوجہ وو .... ای کی زہر آلود باتوں نے میراسینہ چھلتی چھلتی كركے ركھ ديا۔ ابو بھي جيٹھے بنوز پير پڑھ رہے تھے میری ات اور ادیر سے ای کی زہرا لوو باتیں س كرانبول فيسوق برمها محدالاكام كيان

ہیشہ کی طرح میت بڑیں۔

"بیں نہ کہتاتی کہ فارن کنٹری جاکے بیاڑکا مغربی روایات میں دمل جائے گا اوراس نے تو ہمین منه تک بیل لگانا ادروی موااین قدمون پریجے سے کھڑا ہوئیس پایا اپنی من مانیاں کرنی شردع کردیں حمہیں ہی یری می اس کی حمایت کی اسپیشلسٹ کرنے باہرجانا ہے است مل میں کیا اے کہیں اسپیشلسٹ کرنے کے لئے جگہ درکار نہ تھی۔ ملک کے چے چے میں میرانام کو جما ہے اسے تو ہاتھوں پر اٹھایا جاتا مر اب بھکتو مغربی تهذیب وتدن ادرردایات کا نتیجه جواس عرصے میں تمهار كخت جكرنے إينا كرخود كومغرني تهذيب وترن كرانج بن دُ مال كرة ج ببلا ثبوت و عديا بـ ابوكى بات من كرمير اول توكيا كهانبيس جواب دول مكروه يهلياتي باتين كريج يتفي كدمير القمدديناان كي باتون كو ورست ثابت كرنے كے مترادف تعا۔

''اپنے اوپر سے اتار دومغرنی تعلیم وتربیت کا مرب ہرلبادہ۔ہم کل بی تمہارے ماموں سے تہارے گئے رشتے کی بات کر کے تہاری شادی کرویں گے۔ الیمی اڑ کیوں سے شادی کا مائنڈ ہے بی نکال دوجوتم سے میں تمہارے مال ودولت ہے محبت کرتی ہیں۔ اس کئے دوباره ہم تمہاری زبان برکسی ایسی وقبی کڑک کا نام نہ منیں ۔''ای کی نفرت مجری بازگشت میری قوت ساعت

Dar Digest 236 November 2014

ایک کرکے دی دیں۔"میری بات من کرابوآ کے مجولہ ہو میے مرنجانے کیا سوچ کے کوئی بات ندکی بلکہ اندر بی اندرتم وغصے کے کڑوے کھونٹ کی گئے۔ "اس محرے مجھے ملائی کیاہے ..... پیر توبازاری لوگوں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے۔ مر ہرانسان محبت کامتنی ہوتا ہے۔اس محر کی جارد بواری سے مجھے بھی محبت میسرنبیں آئی ، (ای کی طر ف اشار و كرتے ہوئے )جب بھى ميں آپ كے ياس آیا کہ آب کے ماس دولل گزارلوں آپ سے مجھ بائیس کرلوں تو آپ نے ہمیشہ مجھے دھتکار کے اسے یاس سے اٹھادیا۔(ابوک طرف اشارہ کرنے موے) اورآپ س رفتے کا بات کرتے ہیں، آپ کا توچره و مکھنے کومیری آ محسیس ترس جایا کرتی تھیں اور بھی بھار چورہویں کے جاند کے جیسے کوئی جھلک وكهائى بھى وين تويون لكت جيے مين آپ كے كوكى اہمیت نہیں رکھتا ۔ آپ دوٹوں نے سدا ججھے نظر انداز کیا آپ کیا بھے ایل جھے آپ کے پیے سے غرض تھی .... واؤ .... قربان جاؤں آپ کی سوچ پر ..... پیے سے بارسدا آپ دولوں کورہا، اس پیے کی خاطر ای توآب لوگول نے مجھے ہمیشہ نظرانداز کئے رکھا کیونکہ مروقت آپ پر بینے کی دھن سوار ہوتی تھی اور ہمدتن الموشيد ك ويحيد بعائد رب كياديا جمعاس كمريس رہ كرآب لوكوں نے ان بيس يجيس سالوں ميں ..... يبلے كى بات اور مى مسرر ارسك اب كى اور ب اس وفت میں نوبلوغت میں تھا مراب کی اسٹیب آ مے آ گیاہوں جب سے حقیقت کی دنیا میں، جہاں سے سوچ و بیار کا ہرراستہ شروع ہوتا ہے میں نے قدم رکھا موائے مایوسیوں بہنا سول اور پریشانیوں کے کیا ملاہے مجھ آپاوگوں سے .... انقبل اس کے کہ میں بات ممل

کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہازار میں آگی ہواوراے مال وزر کے عوض خریدا جاسکے۔

''میری نظروں سے اتنا بھی مت گریں کہ ہاپ اور بیٹے کے درمیان جود یوار حائل ہے وہ بھی ختم ہوجائے۔''

"اہمی اورائ وقت وفعان ہوجاد اللہ گھرے ۔ اس اس کھر کی چارد ہواری کے مکینوں سے تبہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ " میں آج ہی تمہیں اپنی تمام مقولہ غیر منقولہ جائد او سے عات گرتا ہوں اور دوبارہ بھول کر بھی آس کھر کی طرف قدم برد ھانے کی جسارت نہ کرنا۔ آج سے ہمارا اور تبہارا کوئی رشتہ نہیں ، ہماری طرف سے بے شک بھاڑ میں جاؤ ، ڈولوا تڈراسٹیڈ۔" ابوکی بالوں سے نفرت کاد کمتالا والیموٹ رہاتھا۔

سدون میری زندگی میں آناتھا جا ہے اب آتا جا ہے تفہر کے آتا۔ میں بھی آج ان کے سامنے بھٹی بلی سننے والانہیں تھا بہت برواشت کرلیا تھا۔

''آپ کیا سمجھ رہے ہیں جمھے آپ کی دولت سے سردگارہے ۔۔۔۔۔ ہی لعنت بھیجنا ہوں اسی دولت پرجس میں غریبوں کا خون پیپند شامل ہو لوگوں کے سامنے بڑے بارسا بنتے ہیں اگر ان لوگوں کوآپ کی حقیقت سے آگی ہوجائے تو وہ پلک جھیکتے میں تکہ بوئی

ہائے تووہ پلک جمیلتے میں تکہ بولی پراس متفق عورت کے ہاتھوں کا احماس ہواتو میں نے Olaest 237 November 2014

كرتاايك مشفقانه وازميري توت اعت كرائي \_

كرية چلوسوري كروشاباش ..... " جمع اين كذهول

" ووظہیر ایہ تمہارے ای ابو ہیں ایسے بات نہیں

كرانية ال كالا لك جوجود ميدايكل الميشلس، قا عجلت ہے میرے یاس آیا۔ بیایک برائیویٹ اسپتال تماجہاں میں جاب کررہاتھا اوران لوگوں نے مجھے ہاتھ کا آبلہ بنا کرر کھا ہوا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بورے شہر میں جا كلداسيشلسك صرف يس بى تقا اور مجھے يہال سے خپھوڑنے پر کہیں اور اس سے بہتر جاب ل سکتی تھی۔ '' کیابات ہے ظہیر بیٹا! تمہارا چرہ کیوں اتنااتر ا سا ہے اور کیا تم کہیں جارے ہو ....؟ " انہوں نے سوال کیا۔ ومیں کہیں جانہیں رہا بلکہ اب کہیں نہ جانے کے لئے بکا ایکا بہال آ گیا ہول۔"میری بات س کروہ جیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے۔ "يكا يكامطلب....؟"وه الكشيت بدندان موكرسواليدا تمهول سے مجھے ديكھتے ہوئے بولے "مطلب سے" میں نے غصے سے بی وتاب کھا کرکہا۔"اگرا بالوگوں کے پاس میرے دہے کے کئے جگہ نہیں ہے تو میں باہر ہاسٹل رکھ لیتا ہوں۔' د د نهیں بیٹا ایس کوئی ہات نہیں اس اسپتال کواپنا ای سمجھو ہمے تو خوش ہے اگرتم چوہیں مھنے یہاں رہومے۔اندھے کو اور کیا جاہے دوآ تکھیں؟اگرہمیں چوبیں سینے کے لے ایک واکٹر مستقل مانا ہے تو بھا مارے لئے اورخوش کی بات اس سے بڑھ کیا ہوسکتی ہے'' اسپول کے مالک ڈاکٹر عفقان حیدرنے جیک كرجواب ديا۔خوشي ان كےلب وليج سے عمال تھي۔ ائذینہ سے فون بر میں نے بات کی اورات تمام بات کہدسائی جےسن کے وہ معظرب ہوگئی۔ محریس نے اسے بتایا کہ حالات استے ابھی ناسازگار مہیں ہوئے کہ پریٹانی کوسر پر سوار کر لیا جائے۔ ''ظهیر ملک اِنتهیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت مبین، میں ہوں تا*ں تہ*ارے ساتھ .....<sup>1</sup> ہمیشہ کی طرح اس نے اپنا برانا جملہ و ہرایا اور آج میں اس جملے کی ضرورت بھی ختم کردینا ما ہتا تھا۔

باتعاد براك الكاباته بلزكرات مامن فتراكيا '' کیالگتی تھی ہے عورت میری ....؟' میں نے اس کی بات سی ان سی کر کے دونوں کو ناطب کر کے کہا۔ای ابومحو تیرت سے میری طرف و کیور ہے تتھے۔ "الراس كحرك درود بواريس مجھے كوئى محبت ملی تواس عورت ہے، میں مال کے پیار کا طلب گارتھا تواس نے مجھے مال کا پیار دیا۔ باپ کی شفقت کامتمنی تھا تواس نے باپ کا سا بیار دیا۔ جبکہ میرے حقیقی رشتے جن سے میراحقیقت میں کوئی تعلق تھاانہوں نے بھی سے زحت بن گوارہ ندکی کہ جارا کوئی بیٹا ہے جاری کوئی اولا دھے۔ جمیں اسے بھی کچھٹائم دینا جا ہے یانہیں۔'' ش زرینہ آئی کے مگلے لگ سے پھوٹ پھوٹ كررويرا لوآئل نے مجھے آج مجرولاسہ دیا۔ میں جپ جا پاینے کمرے میں آیا کھے ضروری سامان اکھا کیا اور اکرے سے باہر نکلا اس وقت زرینہ آنی ای ابوے گفت وشنید کردای تھیں۔ مجھے حقیقت میں اس روے میں ویکھ کے سب کے فد موں تلے سے زمین سرک کئی کر چرہی انا پرست میرے ماں باپ نے بچھے رو کئے کی زخمت گوارہ نہ کی ۔زرینہ آئی نے مجھے رو کناما با مریس نے ان کا ہاتھ پکر کر کہا۔ "آب نے مجھے سدامال باپ کامشتر کہ بنازدیا آپ کا بیاحسان بھی ند بھلا یا وُلْ گا مِاْبِ بیرآ پ کا جھ يرة خرى احسان موكاكه بي حيب عاب ان فيقردل لوگوں سے دور جانے دیں اگر پھر بھی آپ نے ضد کی تو آب مجھے ہمیشہ کے لئے کھودیں گی۔''میری بات س کران کے منہ ہے د بی و بی چیخ نکلی مکرانہوں نے لیوں سے کو مینچ لیااس وفت ان کے دل پر کیا بی موکی بہاتو وہ

تقی۔ مجھے کسی نے رو کنے کی بھی کوشش نہ کی تھی۔ میں چپ جاپ کھرے باہرآ گیا، انفاق سے ای وفت روڈ سے گزرتی ایک ٹیکسی مل گئے۔ میں اس میں بیٹ کے سید حاایے آفس ہنچا۔ جھے بیک کے ساتھ دکھ

جانی تھیں یاخالق کا گنات میری بات کا تھی نے کوئی

جواب نہ دیا۔اشتعال کی چڑھتی آندھی اجا تک تھم چکی

- Dar Digest 238 November 2014

" تم نینش ندلومی تھیک ہوں۔ آج دو ہیر میں

کیفیت کو بھانپ سکتے تھے ان کے لیول پر ایک الیک فاتھانہ مسکر اہد تھی جیسے کوئی میدان مار لینے کے بعد مسکراتا ہے اس ون میں اس مخف کے ایکسیر نینس کا قائل ہو گیا حالانکہ میں خوداتن کم عمری میں ڈاکٹری فیلڈ میں انٹر ہو گیا تھا۔

آ ہت آ ہت واکٹر ضیاہ سے میری علیک سلیک ملیک ملیک ملیک ملیک بنی چلی چلی گئی اورہم دونوں میں بہت دوئی بن گئی ۔ واکٹر ضیاء کا کٹر ضیاء کا بیک کراؤنڈ کیا تھا کوئی نہ جا نتا تھا۔ ویسے بھی ڈاکٹر حیدر کوؤ موں سے غرض تھی تشکیوں سے ان کا کیالیت، دو کیما تھا؟ انہوں کے اس طرف توجہ نہ دی تھی اور نہ بھی انہوں نے اس طرف توجہ نہ دی تھی اور نہ بھی انہوں نے اس طرف توجہ نہ دی تھی اور نہ بھی انہوں نے اس طرف توجہ نہ دی تھی اور نہ بھی انہوں انہوں کے اس طرف توجہ نہ دی تھی اور نہ بھی انہوں نے اس طرف توجہ نہ دی تھی اور نہ بھی انہوں کے اس

ڈاکٹر ضاء نے ہا سینل کے ساتھ ہی اپنا کا در نے بہت کہاتھا کہ اس کوارٹر لے دکھاتھا حالا نکر ڈاکٹر حیدر نے بہت کہاتھا کہ وہ روم رکھ لیس کر انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ بعداز ڈایو ٹی بھی جس وقت انہیں اس کی ضرورت محسوں ہوبلا جھیک جل جا لیس۔ چارونا چارڈ اکٹر خیاء پر بھی بھی جھے حیدر کو تھیارڈ النے پڑے ۔ ڈاکٹر خیاء پر بھی بھی جھے حیدر کو تھیارڈ النے پڑے ۔ ڈاکٹر خیاء پر بھی بھی جے کہ کر جران وہ جب بھی بے موکی چیزیں لے کوارٹر بری جیارتی اس کے کوارٹر بیل جی جیارتی ہیں ہوئی وہ جب بھی بوری جیزیں کے کوارٹر میں جاتھ اس کے کوارٹر بیل جی جی کر جی ان دست شدردہ کیا کہان کے فرق کی میں جینے بھی فروٹ اور سبزیاں پڑی تھیں وہ سب بے موکی تھی میرے بوچھنے پروہ زیرنب مسکرائے موکی تھی میرے بوچھنے پروہ زیرنب مسکرائے اور بولے۔

''کن فضول چکروں میں پڑھنے ہیں آپ؟ آپ بیٹھیں جناب بیکوئی نئی بات تو ہے نہیں بے موسی چیزیں ہازار میں بھی تو مل جاتی ہیں۔''

آلک دفعہ دات کوانہوں نے جھے مدعو کیا کہ آج دات کا کھانا میں ان کے ساتھ کھاؤں چنانچہ میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور مقررہ وفت پران کے باس پہنچ گیا انہوں نے بہت اچھا انتظام کرد کھاتھ مگر کھانے کے اعد ایک چیز نے مجھے انگشت بدعواں کر کے دکھ تم کیا کررہی ہو .....؟ "میں نے سوال داغا۔ ''فی الوقت توالی کوئی معرد فیات نہیں سوائے اسکول کلاس اٹینڈ کرنے کے .....' اس نے دھیمے لہج میں کہا۔'' کیوں خیریت تو ہے ناں؟''

''ہاں خیریت ہی ہے تم ہاف ٹائم میں چھٹی کرنا، میں تہمیں لینے آؤںگا، آج ہم دونوں مل کے دو پہر کا کھانا کھا کیں کے۔'' میں نے اے دعوت دیتے ہوئے کہا گرشاید دہ بھی میری بات پچھ پچھ بچھ بھی تھی۔ ان پچر بھی بتاؤ تو۔۔۔۔؟'' اس نے سوالیہ لہج میں

پر بی باد و ..... ان کے حوالیہ ہے ہیں عمیاں تھی۔ کہا۔ پریشانی اس کے لب و کہیج میں عمیاں تھی۔ "میں تمہیں کھانہیں جاؤں گا....." میں نے

غصے سے مگر دھیے لہے میں جواب دیا۔ "میں نے ریک کہا۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گ مم ٹائم پر آئے جانا ....." اس نے پریشان کن کہے میں کہا، مجھے اس کے لب و کہے میں بیاس و پریشانی کے " آٹارنمایاں محسوس ہورہے تھے۔

**ሷ.....**ሷ

میرے علاوہ اس باسبل میں تین اور واکر منے ایک واکر منافان حید، دورا و کر ارتم واکر اسکون اسپیلسٹ اور تیرا و اکر میمون مناور بارث اسپیلسٹ الیسٹاسٹ اور تیرا و اکر میمون مناور بارث اسپیلسٹ او اگر فہمون مناور کم وانسان میں۔ وہ اپنے مطلب سے مطلب رکھا تفاظر اپنے کام کا بہت باہر تھا۔ بناویکھے مریض کی کنڈیش مناویتا تفالہ وہورت بناویکھے دنوں کی بات تھی جب واکر حیدر ماحب کا ایک عزیز ان سے ملے آیا جوشل وصورت ماحب کا ایک عزیز ان سے ملے آیا جوشل وصورت سے بہت منا کٹا انسان تھا۔ اسے و یکھتے ہی ڈاکر فہمون ماحب کا ایک عزیز ان سے ملے آیا جوشل وصورت نے بہت منا کٹا انسان تھا۔ اسے و یکھتے ہی ڈاکر فہمون ماحب کہا۔ "اس محض کو بارث پر اہلم ہے اور بیچند دن کا مہمان ہے۔ " میں نے اس وقت تو ان کی بات سی ان کے اس عزیز کی بوجہ بارث پر اہلم ڈے تھ ہوگئی میں ان کے اس عزیز کی بوجہ بارث پر اہلم ڈے تھ ہوگئی میں ان کے اس عزیز کی بوجہ بارث پر اہلم ڈی تھ ہوگئی میں ان کے اس عزیز کی بوجہ بارث پر اہلم ڈی تھ ہوگئی میں ان کے اس عزیز کی بوجہ بارث پر اہلم ڈی تھ ہوگئی میں ان کے اس عزیز کی بوجہ بارث پر اہلم ڈی تھ ہوگئی میں ان کے اس عزیز کی بوجہ بارث پر اہلم ڈی تھ ہوگئی میں ان کے اس عزیز کی بوجہ بارث پر اہلم ڈی تھ ہوگئی میں ان کے اس عزیز کی بوجہ بارث پر اہلم ڈی تھ ہوگئی میں ان کے اس عزیز کی بوجہ بارث پر اہلم ڈی تھ ہوگئی میں ان کے اس عزیز کی بوجہ بارث پر اہلم ڈی تھ ہوگئی میں ان کے اس عزیز کی بھر میں کی ان کا میں ہوگئی ہیں ان کے اس عزیز کی بوجہ بارث پر اہلم ڈی تھ ہوگئی میں ان کے اس عزیز کی بی تھ ہوگئی میں دور ڈاکٹر ضیا و پر ڈالی جو شاید میری

Dar Digest 239 November 2014

چرانہوں نے ایک مشروب پلایا جسے نی کر میں مد ہوش ساہوگیا ، پہلنے پہل تو مجھے اس کا ذا نقہ بردا عجیب سالكا مرجرة مستدة مستدين في كياراب بين اس بركوني اعتراض كركے اسے ميز بان كوتو ناراض كرنبيس سكاتها کہ بید کیما مشروب مجھے پینے کے لئے دیاہے۔ ٹھنڈا تھنڈا مشروب جس کے اندرایک مدتک میٹھا ڈالا ممياتها- بي شك اس شردب كاذا يُقه بهت لذيذ تما مكر ال میں سے عجیب ی بساندہ رہی تھی مریس نے بھی سانس روک کے جارونا جارحکق سے نیجے انڈیل دیا۔ چرتو کچھ عجیب ہی کیفیت مجھ برطاری ہوگئ

، جب تک میں دہ گوشت ادر مشروب منہ پیتا، نہ میری بھوک بنتی اور نہ بیا س ختم ہوتا۔ جاہے میں جو کچھ بھی کھانی لینا۔ للزامین کچھ زیادہ ہی ڈاکٹر ضاء کے قریب ہونے لگ میا،شایدوہ بھی میری کیفیت سے آشا موسك سف اس لئے انہوں نے مجھے ایک دن اسے آ فس میں بلایا۔ میں جیران ہوا کہ بیاجا تک ڈاکٹرضیاء كوجھے سے كيا كام بر جيا۔ بي اس وقت فارغ تقاال لے اٹھ کے ان کے آفس میں گیا۔ ہرداکٹر کے لئے ایک ایک کمرہ مختص تھا۔ میں پہنچا تو وہ فول پر کسی سے بات كررب سق مجدد كية كرانهول في رابط منقطح كرديا ،ان كيلول برايك زهر يلى مسكرابث جهالى موكى تحى-"آئے ڈاکٹر صاحب آپ کوتھوڑی زحت

دی .... انہوں نے زیراب مسراتے ہوئے کہا۔ ‹‹نېيں ايى كوئى بات نېيں آ پ تھم سيجيے››بنده ناچیز کویاد کیا .....؟ "میں نے ان کی تیل کے سامنے ر می چیز ر براجان موے کہا۔اس وقت ان کے دائیں ہاتھ میں پیرویٹ تھا جے وہ پیم میل پرایک مدار کی صورت میں ممائے جارے تھان کی آ تھوں میں مجھے ایک عجب چیک دکھائی وی۔ان کے لبول پر سل ایک زہر کی مسکرا ہٹ نے قضہ جما رکھا تھا۔

ركها وه اتنا لذيذ تها كمشاذ ونادر من أيك كلو اكيلايي كمأمياتنابه

ان کی چینز کی بیک سائیڈیہ کئی کمڑی کے دونوں پٹ کھلے تنے جن سے شندی موا کے جبو کے ملسل اندر آ رہے تھے . موسم آج بہت خوشکوار تھا۔ بادل تیم و سورج سے آ کھ مچولی کھیل رے تنے کھی ہمی سورج بادل کے کمی آوارہ لکڑے کی اوٹ سے جلوہ کر ہوتا محرجلد ہی کوئی نہ کوئی ہا دل کا پھر تیلا کلڑاا سے اپنی اویٹ میں کر لیتی اور یوں اس کی کرنیں زمین پر وہنچنے ہے بل بی دم تو را جا تیں ۔ یمی وجہ تھی کہ انہوں نے شاید کرے كاائے ي آف كيا ہوا تھا اور قدرتى ہواہے دل و د ہاغ

كوراحت بخش رب تھے۔ معمل فے آپ کواس کئے زحمت دی کہ کل میں ایک ہفتے کی چھٹی پر گھرجار ہا ہون میری خواہش تھی کہ میں آپ کوہمی ساتھ لے چلوں ، ویسے بھی واکثر حدرصا حب سے بھی میں نے بات کر کی ہے انہون نے کہاہے کہ جھے کوئی اعتراض نہیں اگرظہیر ملک جاٹا جا ہیں تو بخوشی جائیں،ویسے بھی آپ لگا تارکافی ونوں سے ای جارو بواری کے اندرقید ہوکے رہ گئے ہیں، کھے سروتفری کا موقع بھی ہاتھ آ جائے گا اور کچے دن آپ کوریسٹ بھی میسر آئے كى ..... ؛ دُاكْرُ مْمَا كَيْ بات بَن كَرِجال مِن خُوْق سے باغ باغ موكياتها ويس بريشاني كاسلونيس بهي ميري

بييثاني يرنمودار بوكئ تفيل كيونكها نذينداس بات كي قطعاً

مجھے اجازت ندوی مراس کے لئے مجھے پہلے اس سے

بات كرنالازي امرتمار " مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیں تا کہ میں اپنی ہونے والى زوجرے بات كراول كيونكدوه شايد مجصاحازت نه وے مرین کوشش کردل گا کہ اجازت کے لول .... میں نے جواب دیا تو میری بات بن کردہ تھکھلا کر ہنے۔ · ابعی شادی نبیس مولی اور بھیکی بلی والا حال ہے ڈاکٹر صاحب!اور شادی ہوگی توسونے برسہام موجائے گا .... "ان کی بات میں طنزومزاح کی آمیزش شامل تقی مرمیں نے ان کی بات کا برامنانے کی بجائے زرلب متكرا كرجواب ديابه

Dar Digest 240 November 2014

المرمی کمی بیتی بل بنے میں غیرت او تی ہے۔ کیااورا پڑا نہی میں آ کیا ۔ میں جس اللج پر ہوں بیرسب ای کی مرہون منت کری کی پشت سے لیک لگا کے میں سوچوں

مری کی جست سے حیک لکا کے بیل سوچوں کے بیل سوچوں کے بیل سوچوں کے جیس کیا کہ ڈاکٹر ضیا کیسے مجیب وغریب انسان جی ان کے کھر جاد تو ہے موی چیب وغریب انسان جی ان کے کھر جاد تو ہے انگرا تی ہے جیسے ان کے لئے انگرا تی ہے جیسے ان کے لئے انگرا تی ہے جیسے ان کے لئے انگرا تی ہوں اور آج یہ نیاا کمشاف کہ دہ ہے تھیں کیوں نہیں جھیکتے۔

جھے بحین کی آیک کہانی یادآ گئی جوایک نامن پر کھی گئی تھی اوراسے اس وقت بہت پسند کیا گیا تھا،اس میں، میں نے پڑھا تھا۔'' کہ سانب آئیسیں نہیں جھکتے۔''

میرے ول میں ایک خیال کیا کی میں موت

ہے کوندا کہ کہیں ڈاکٹر ضیاء در پردہ سانپ تونییں
جو سومال بعدانسانی روپ اپنا کر ہمارے ماتھ دہ دہ ہیں گرد دسرے ہی لیے جھے اپنے اس خیال پرخودہی اللہ کی آگئی کہ ایک سانپ اور دہ جی انسانوں کے چھم ماجازائس پوسیل مسانپ اور انسان کی دشمنی تو روز اول مے جا آ دہی ہوتا تو کب کا ہم مب کونگل دکا ہوتا۔

'' فلہیر اہم جانے ہوکہ تم کیا کہہ دہے ہو ……؟''میری ہات بن کرانڈینہ چرت کے سمندر میں غوط زن ہوکے بولی۔

''میرے خیال میں، میں نے اردو کے علاوہ کسی اور زبان کا سہارا نہیں لیا بلکہ عام نہم زبان میں تم سے دوٹوک ہات کی ہے اور میں تمہیں مجبور تہیں کروں گا.....'' میں نے ناک سیکٹرتے ہوئے عنوئیں ایکا کر کہا۔

''ظہیر! یہاں بات اردو کی نہیں بلکہ عزت بے عزق کی ہماری معاشر ہے عن کی ہماری معاشر ہے ہیں؟ اور ہماری معاشر ہے ہیں؟ اور ہمارے میں کا توطعنے وے دے کرلوگ جینا اجبران کردیں محاور و یہے بھی تم ایک مرد ہواور ہمی عورت مرد کا بچھ نیس جاتا اور عورت معاشرے ہمی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی .....'وہ بنوز میر ہے

آئی میں جس آئیج پرہوں بیسبای کی مرہون منت
ہوں کیونکہ دگر کول حالات نے جھے دہانے پرلا کھڑا
کیاتیا دہاں چاروں طرف جھے موت کے بڑھے
قدموں کی چاہیں تھیں ہیں بھی لیجئے حالات نے میری
ریڑھ کی ہڈی آو ڈکرر کھ دی تھی اپنوں کی بدخی نے دل
کرچیاں کر چیاں کر کے دکھ دیں گرعین اس دقت جب
میں زندگی سے ممل طور پر ابوس ہو چکاتھا اس داحد استی
نے جھے مہارہ دیا اوراب میں اپنی ہراور نج نج میں اسے
شامل کرتا ہوں۔ اس کئے میں بہتر یہی مجموں گا کہ ایک
شامل کرتا ہوں۔ اس کئے میں بہتر یہی مجموں گا کہ ایک
نراکس سے مشورہ کرلوں۔ "میری بات من کر انہوں نے
نراکس مسکورا کر کہا۔

ور المحرور المحرى بات ب شريك حيات سے مشوره كرنا چاہئے مر پليز! شام تك كنفرم كرك بتاوينا كيونكه ميں شايد منح عى نكلوں ...... وه يولے \_ اتن در ميں ان كا اسٹنٹ دوچائے كرب انحائے آن وارد ہوا۔ شايد مير \_ آ نے سے بل انہوں نے اپنے اسٹنٹ كوچائے كا كہد يا تھا۔

وائے پیچے ہوئے کھادھرادھری ہاتیں ہوئی اس اولی اس مراس تمام مرصہ میں میں نے ایک ہات اوٹ کی وہ یہ کہ اوٹ کی اس مولی کا کہ اس کے ساتھ میرا کا فی اس کی اس مولی کا کہ کا کہ کہ اس کی اس کے ساتھ میرا کا فی میں گئی کے اس کی میں کہ کا کم کر رہا تھا مگر یہ بات میں کہا اور میں اس دوران سینکٹروں ہارہ کھیں جھیک رہے جہا تھا۔ میرا شک یعنین میں بدل چکا تھا۔ میرا شک کا ان کی جسارت نہ پیدا ہوگی کہ میں اپنی ول کی بات کومنہ تک حسارت نہ پیدا ہوگی کہ میں اپنی ول کی بات کومنہ تک اس کی جسان ہوئی چک جے اس کی میں جھیل آ تھی میں جہاں ہی جا کہ ہے۔ آ تھی کی میں جو کی بات تھی ۔ ایک چھی ہوئی چک جے آ تھی کی این کی دیے میں اپنی وال میں جیب آ تھی کی بات کی دیے کو اس کی دیے کو اس کی بات ک

Dar Digest 241 November 2014

پہلے دن سے ارتاد بھٹی چلی آ رائی تلی کتی مشکل ہے اس نے ان دونوں کے نئے اتفاق واتحاد کی ہوا پیدا کی تھی اوراب جب گھر میں اتنی خوشیاں مجتبع ہوگئی تھی تو دہ ایک پل میں ان خوشیوں کوریزہ ریزہ نہیں کرنا چاہتی تھی مگراب حالات بہت ستگین ہو چکے ستھ ایک طرف محبت تھی تو دوسری والدین .....

سوج سوج کراس کا دہاغ پھٹا جارہاتھا ہیں وہ میرا دل رکھنے کے لئے کھارہی تھی ، دگر نہ لقبے ہتے کہ حلق سے سنچاتر نے کا نام تک نہ کر ہے ہتے۔
میرا دل رکھنے کے لئے کھارہی تھی ، دگر نہ لقبے ہتے کہ مات سنجیں ایک اور بات میں منہیں ایک اور بات کہا تو اس نے میری طرف سوائیہ نگا ہوں سے ویکھا گر منہ سے کوئی لفظ اوا نہ کیا۔ "میں چھون کے لئے ڈاکٹر منہوں کے ساتھان کے ہاں جارہا ہوں ، انہوں نے بہت مندی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ مہیں بتاووں تا کہ مندی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ مہیں بتاووں تا کہ مندی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ مہیں بتاووں تا کہ مندی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ مہیں بتاووں تا کہ مندی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ مہیں بتاووں تا کہ مندی ہے اس لئے میں اور نہیں کیا محرتم مندی نے دیکھی جاتا تا تک گوارہ نہیں کیا محرتم مندین نہ لیما میں جلد ہی لوٹ آئوں گا۔ "

ں مدیوں میں اس کی آگھوں میں آنسوالد آئے سے جنہیں میں نے بڑی قریب سے دیکھ لیا تھااور ہاو جودکوشش کے وہ جھے سے ان آنسووال کوچھانے میں کامیاب ندہو کی۔

"کیابات ہے تو مرد کیوں رہی ہو ۔ کہا اور پھر
احماس ہوگیا کہ دور کس لئے رور ہی ہے۔ "اگرتم ہیں بھی رہی ہوئی کہا اور پھر
احماس ہوگیا کہ دور کس لئے رور ہی ہے۔ "اگرتم ہیں بھی رہی ہوں کہ اندید المہاری اپنی لائف ہے اور تمہاری لائف ہے ہیں کمل اختیار حاصل ہے کہ تم اسے کیے گزارو ہے ہیں اپنے حال میں مست رہے کا حق حال میں مست رہے کا حق حال میں مست رہے کا حق حاصل ہی مست رہے کا حق حاصل ہے ہم کی سے اس کے اختیارات کو ہیں چھین حاصل ہے ہم کی سے اس کے اختیارات کو ہیں چھین حاصل ہے ہم کی سے اس کے اختیارات کو ہیں جھین حاصل ہے ہم کی سے اس کے اختیارات کو ہیں جھین حاصل ہے ہم کی سے اس کے اختیارات کو ہیں جھین حصر کے جذبات اوراحیاسات اور دور ہے کے دور کے دور کی اسے اربی افراد کی کر دیا جائے ۔ "

وظہیرالی بات تہیں ہے بلکہ امیری خوثی تو پہلےون سے تمہاری خوثی سے منسوب رہی ہے مر .....

"کن پیریننس ک بات کردبی ہوجو ہیں تکوؤں کی خاک کے برابرنہیں گروانے ..... اورمعاشره ..... جون .....کس معاشرے کی بات کررہی ہو .....؟ بیہ معاشرہ جینے کیے ویتا ہے آگر کوئی خوش ہے تواس ہے اس کی خوشیاں چھین لیتا ہے یہ معاشرہ اورا گرکوئی اضردہ ہے تو بجائے اس کی ول جوئی کے اس کی اتنی ول آزاری کی جاتی ہے کہ وہ ماہی ہے آب کی طرح تڑپ تڑپ کے باتو جان دے دیتا ہے یا خود عمل معاشرے کے سروکردیتاہے کہ اب معاشرہ جیسے جاہے اسے کھ بیلی غلام کی مانند اس کے جذبات واحساسات كي وهجيال ازائي ..... كياتم السمعاشر کی بات کررہی ہوجس میں ایک محض کواپنوں کے ج رہتے ہوئے ہمیشدایے غیروں کے روپ میں دکھا کی ویے ۔اسین ہول (نا کواری سے) جونام کے اسین تے حقیقت میں غیروں سے کہیں گئے گزرے ان سے لوغير بمترچودل جوئي تو كري وية تھے" اس كى بات من كريس طيش من آكيا-

"میں اتی جلدی کوئی جواب نہیں وے سکتی ظہیر....." اس نے سرکودونوں ہاتھوں میں تھام کر کہنیاں ٹیمیل پر جماتے ہوئے گیا۔" جمھے کچھ مجھ بیلیں آری کہ میں شہیل کیا جواب ووں میرا سر پھٹا۔ حاربا سر پھٹا۔ حاربا سر پھٹا۔

مل اس کے کہ ہم دونوں میں سے کوئی بوانا دیشر
کھانا نے کرآ گیا اور ایک ترتیب سے اس نے دونوں
کے سامنے کھانا سجادیا۔ کرم گرم کھانے کے دونوں ک
بحوک کوہ واوی محرانذینہ کا ول نہیں چاہ رہاتھا کہ وہ کسی
چیز کوہاتھ لگائے اس کا دل کر رہاتھا کہ وہ زور زور سے
بلک بلک کے روئے آج پہلی باراسے اپن بے چارگی پہلک بلک کے روئے آج پہلی باراسے اپن بے چارگی پہلک بلک اس مشکل سے اس نے حالات کوکٹرول
کیاتھا۔ کتی مشکل سے اس نے اپنے گھر کی بھری
خوشیوں کو مالا میں پروئے موتیوں کی ماندا کھا کر کے
خوشیوں کو مالا میں پروئے موتیوں کی ماندا کھا کر کے
ایک مالا کا روپ دیا تھا۔ اس کے ماں باپ جنہیں وہ
ایک مالا کا روپ دیا تھا۔ اس کے ماں باپ جنہیں وہ

Dar Digest 242 November 2014

بجص سب معلوم تعاليكن جاه كرمي عمل است كوكي ولاسه نه وے بار ہاتھا۔ ایک دوبارتو ہلکی ی سسکی کی آ واز اس کے مند نے نکلی محروہ جلد ہی ہونٹوں کودانتوں تلے وہا گئی۔ ایں کے منبط کے تمام بندٹوٹ چکے تھے اور جاہ کربھی وہ مرتے آنسوؤں پر قابونہ ہاسکی تھی۔ گاڑی سے اترتے وقت اس نے میری طرف و کھنا تک گوارہ نہ کیا تھاوہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف چلی حی کے گھرسے تھوڑے تدم دوراس نے تقریبادو ژکر گھری وہلیز کراس کیا۔

مجصا بن غلطي كاشدت سے احساس مور باتھا۔ مجهة نافانا انذيندسه اليي بات بين كرني حاسم عمي ملے مجھے اس سے اس کے خیالات جان لیرا جا ہے تھے یہ بھی کنفرم تھا کہوہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی مکراس کے گھروالوں نے اس کا رشتہ کسی صورت بھی مجھے نہیں ویناتھا کیونکہ وہ مجھتے تھے کہ مجھے رشتہ وینے کا مطلب شهر بار ملک سے دشنی مول لیناتقی اوروہ ایسی حمادت مہیں کرما جائے ہتھے حالا عکد میں نے اور انڈیندنے کئ بارانبین مجمایا بھی تھا مرانہوں نے توجھے کھرآنے سے بھی منع کرویا اورانڈیندکو جھے سے ملنے پریابندی عائد كروى كيونكد ميرے والد نے انذيند كے باب كوكال كريح خود كها تفاكدا بن جي بركتفرول كرلواس كي وجه سے اندرون فائد ہمارے حالات بہت ناساز گارہو چکے ہیں ہارابیا اس کی وجہ سے گھر چھوڈ کر چلا کیا ہے۔اس کئے فورا کیے پیشتر اپنی بیٹی کی شاوی کرودو کرنے کل کو میدنہ کہنا کہ شہریار ملک تم نے زیادتی کی ہے انہیں تو اپنی جانوں کے لالے بڑھنے اورانہوں نے انذیبذ کا رشتہ اس کے پھوچھی زادے سے کردیاتھا اور بیساری بات نەصرف اندىندكوپىتەتكى بلكەس نے مجھے بھى بنائى تقى \_

☆.....☆.....☆ وہ محریجی تو خوش شمتی سے اس کے والدین میں سے تھر برکوئی جیس تھا۔ ملاز مدے بوجھنے پر پتہ چلا كمآج ال كى عدم موجود كى بين اب كيسرال وال آئے تھے جنہیں ایک ماہ کی ڈیٹ دی گئی تھی اور آج اس کے والدین اس کی شادی کے لئے مجھ شائے کرنے

مراب میں حالات کے اس وہائے پر کوری ہول جهال ميري سوجن محصنى تمام ملاحيتي مفاوج موجاتي میں ..... کچھ سمجھ خیس آرای کہ اب میں کرول تو کیا کرول ..... بین اتنی مجبورا در بے بس ہوچکی ہوں کہ میرا ول کررہا ہے کہ زور زور سے چیوں چلاؤں دیواروں ہے تکریں ماروں اپنی اس بے بسی پر .....میرا ول پیشا جار ہا ہے طہیر ..... اند میں حمہیں چھوڑ سکتی ہوں اور ند اب ميرينس كو ..... جمي تجونبيل آراي كداب كرون تو کیا کروں ..... '؟ انڈینہ کی آواز رندھائی ہوئی تھی اور بردی مشکل سے دوائی اس کیفیت بر قابو پائے تھی، ا شاید اس کی وجہ رہمی کہ وہ ول پر گرتے ہے نسوؤیں كومير بسيسامن بها كرخودكوب مول نبيس كرنا جامتي تقي مرضبط كاتمام بيان لبريز بو يك تفاورتل ال کے کدوہ کسی لحدوھاڑیں مار مار کررودیتی بہترای ای میں تھی کہ وہ فی الونت یہاں سے اٹھ جاتی اسے فی الونت شہائی کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی بے بھی پرخوب جی بھر كالكريزى كرناجا التي مى

ووظهيرناراض ند بونا الجھے آج ايك ووست کے ہاں جانا تھا، پہلے ہی بہت لیٹ ہوگی موں اس لئے في الوقت جميل جانا جا بيئ اورتم مجھے گھر پہنجا دو پليز ." میں نے اس کی بات کواس کی استحصول کے آ کینے میں دیکھ لیاتھا۔ مجھے محسوس ہوج کاتھا کہ وہ فی الحال بہت تذبذب اوراضطرابیت کا شکار ہے اوراسے تنهائی کی ضرورت ہے اور میں بھی اسے زیادہ وسرب جیس کرنا جا ہتا تھا الندا میں نے ویٹرکوبلا کریل اوا کیا۔ اتی دریس وہ بوئل سے باہرائل کرگاڑی میں جا جیمی۔ بل ادا کرنے کے بعد میں نے اسے کھرسے تخور بے فاصلے پروراب کیا۔ موثل سے یہاں آنے تک ہم دونوں میں کوئی ہات نہ ہوئی حالا نکہ جائے وفت ہم دونوں ایک دوسرے سےخوب جیک چیک کریا تیں كردب تقدتمام راسة عن ال كى تكايى بابرى كى ر بیل منتقت می وه اشک بهاری همی اور پیجهدری همی كه بن ال كے گرتے ان آنسود ك كونيں ديكھ رہا مر

Dar Digest 243 November 2014

بازار مج تھے۔ وہ جب جاب اپ روم جل آگ وروازہ اعررے بندكركے دروازے كے ساتھ ليك لكاكر بيند كني سركو تمنول عن دباكروه كافي ديرتك روتى ری ۔آ خرجب اس کے ول کا غبار بلکا ہواتووہ انکی اورآئيے كمامن جائے كورى بوكى۔

"ال باب مبتنه مجى ناراض مول بنده أبين رامنی کرسکتاہے اس دنیا میں کون سا کام مشکل ہے انذینہ .... میآ وازاس کے ممبر کی تھی جس نے اس کے و ماغ کے تاریک گوشوں میں امید کی ایک کرن انجری جس نے اس کے تاریک دماغ کومنور کرے رکھ دیا۔ ا ہے پیتہ تھا کہ اس کے والدین اس کا رشتہ کھی بھی ظہیر كمك كوتين وي كے اور يك بار ووائي مال سے اس ع يك بيه بات كرك الحجى طرح جما وبغى حاصل كريكي محی اس کی ماں نے اس کے باب کوماری بات بتائی جس يراس كاباب بلى آكب بكوله بوقيا قا اس في مصم اراد و کرلیاتها کیونک دوجانی تعی کداس کے دالدین اسے بعد میں معاف کرویں کے۔وہ اپنے پیرینٹس کی اکلوتی اور لا ڈ کی تھی اور جب ہے گھر بلوحالات کچھ بہتر ہوئے تھے ان کی محبت اوردل میں چھپی طابتیں مھی ا بحر كرمائ آئى تعيل - وه اك باتھ كے آ ليے كى طرح رکھتے تھے۔ اس کی ہرجائز ناجائز کے حاسنے مرخلیم<sup>خ</sup>م کرتے تھے۔

ል.....ል

ڈاکٹر میاہ نے مجھے بتایا کہ ہمیں رات کوسفر پرتکاتا ہے، میں برا جران وسٹ در ہوالیکن اس جراعی گوان برگاہرند کیا۔ شایدوہ رات کے سفر کاعادی تھا۔ برسکون سغر نه تریفک کا رش نه کوئی مینش برسکون اورآ رام دوسغر نه كوئى روك ثوك نه يجه برثر يفك يوليس کی بیمال کوئی ون و بیماڑے نیس سنتاتھا تورات کوسنتا

ہم تقریباً وس بے ان کے کوارٹر سے کھا تا وغیرہ كماكر نكلية بورادن انذيذني جهيد رابط كرنيك سعینیں کا تھی اور نہ جھے میں آئی ہمت بیدا ہور ہی تھی کہ

س سے دانطہ کرمکن جی ایکا کی جرے موبائل کی ٹون نے مجھے چونکا ویا اور میں نے جیب سے موبائل لكالا به اس وقت جم دونول تحرى چين پي ملوس تھے۔ اہنے منہ میال مٹمو بننے کا مجھے شوق نہیں بقول ڈاکٹر ضام کے میں بہت نے رہاتھا مرور حقیقت ڈاکٹر ضیاء آج بهت حاك وچوبندلگ دے ہے..

موبائل ہر آنے والی کال ائذ بینہ کی تھی دل مفتطرب کوشی میں جینج کرمی نے کال ریسیو کی۔

ومبيلو ..... مجه سے اس سے زیادہ کچھ نہ بولا ميا حالانکداس سے کمل جب بھی اس کی کال آتی، میں پیارے ہزاروں تام مہلے لیتا اور پھر جاگے اسے بولنے كاموقع ويتاتها به

و کیا ہلو ..... بیلووللو کیا ہوتا ہے ....؟ "اس ك شوخيان ليج نے مجھے ورطهُ حيرت على مبتلا לנון-"אוטופף"

' 'تہمیں بنایاتو تھا کہ ذاکثر ضیاء کے ساتھ ان كے بال چىدون قيام كے لئے جار ہاتھا بہت ضد كررب تے ..... میری بات بن کر ڈاکٹر ضیاء نے زیرلب مسرا كرميري طرف ويكها اور بس ان كي مسكرابث كي اوث من جيے طركوا چھي طرح محسوں كرر ہاتھا۔

" الني بمي كيا آ دنت بريا موكن تفي كيا دن تكلنه كا انظار مى نبيس مو باياتم لوگول سے .... "اس نے ليج میں غصے اور پریشانی کے ناٹرات کو بھجا کرتے کہا۔

'' اللِّج كلى وُاكثر صاحب كورات كاسفر كرنے كا براجاد باس لے اب مل كياكتا ..... من ك ڈاکٹرصاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کیا۔جودانوں ۔ میں ماچس کی تلی وہائے اسے جنبش دیتے ہوئے گاڑی ڈرائیورکررے تھے۔

"واليى كب تك بي ....؟"ال في دهيم

ے کیج میں کہا۔ "جب تم كبو ....؟" من في بياركا ببلا

"ابھی آ جاؤ....."اس کے کیج میں شوخی

Dar Digest 244 November 2014

، این نتام بات بتانی جے بن کروہ أنخشت بدیداں رہ

" آ جاون گاميري جان اتى بھى جلدى كيا ب .... " میں نے سیٹ کی بشت سے مراکا کر کہا۔ " پر بھی کتنے دن تک آؤ کے ....؟"اس نے دوباره ایناسوال و هرایا

ادبس جارياني ون من سسه موسكا إاس سے بھی مہلے ....، میں نے یاؤں چھیلاتے ہوئے کہا۔

''فھیک ہے جب بھی آ وایک کام تو کرتے آنا ....؟"اس ناط كسيريس بوت بوئ كها-أميري جان مم كرو يجه جائية ....؟ من ن

وهيے ليج مل كيا ميرى آكھول مل نيند كا خمارسرا نٹھانے لگا تھااور آئیس بار ہار بیٹر ہور ہی تھیں۔

''ایک مرخ جوڑااورایک سونے کی انگونھی .....'' اس نے جواب دیا اس کی بات س کر میری بنیر ایسے رفو چکر ہوئی جیسے کدھے کے سرے سینگ ۔ میں ورط جرت میں متلا ہوکررہ کیا جھے اپنی قوت ساعت پر ٹنگ

"کیا کہا ایک ہار پھر پلیز کہنا...."میںنے خوتی سے باغ باغ ہوتے ہوئے کہا۔ ''زیادہ ڈراے نہ کر دجو کہا ہے تہیں مجھ آ مگی

الرئيس آئي وواؤر بما أيس "" ال في ليج من تھوڑی کڑواہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا۔

"نه صرف ميري جان سجمية عنى بلكه يون معمجمو مں ایک دودن مل بی آیا۔ ممل نے علت سے کہا توای کمچے ڈاکٹر ضیائے جیرت کے سمندر میں ٹوطہ زن موكرميري طرف ديكها وه مجه يون أتحصي يهار مے ویکورے تھے جیسے میں کوئی عجوبہ مول۔ میں نے ہاتھ سے اپنی اسٹیرنگ کی طرف اشارہ کیا اوروہ سجھ مکتے اورا بي توجه دُرا ئيونگ يرمركوزگي-

تعوری دربادهرادهرکی گفت وشنید کے بعدائذ بند في كهاكه مجي نيندآ ربى بي من بات موكى چتانجہ رابط منقطع موگیا قبل اس کے کہ ڈاکٹر ضیاء دریا كوكوز ، يس بندكرت اورسوال يرسوال د برات يس

" تم جانتے ہوظہیر کہتم کیا قدم اٹھانے دالے ہوایک ایما قدم جس میں ندصرف بدنا ی سے خطرات ممدوفت سر برمنڈلاتے رہے ہیں۔ ' وہ میری بات س كرحوال باخته مو كئے تھے۔

" بیار کیاتو ڈرنا کیا۔" (یس نے زیراب مسكرا كركها)''اگرافسان دِرناشروع كردي توپيار كيے كريائ كابيارك فيجكرا جائ اورورس بات كا ميرے كروالے مجھے كھ كہنے سے دے اندين كے محروالاس ..... من في وهيم المجين كمار

و و خلہ بیر جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ سمج کے مومینها رحرم بمیشه منه جلاتی تفی شندی کریے کھاؤ مے توفائدے میں رہوئے " ڈاکٹر نے بھے سمجات ا المواعظة المرميري كانول يرتوجول تك رينگنے والى نتقى بخيجة زخوف كسي طؤفان كالهقانة موسم كي كسي خوف ناك انگرانی کا نه حالات کی سی جان لیوا کروٹ کا۔

میں کوئی دنیا میں پہلا انسان نہیں جویہ قدم الخانے والا ہال دنیا میں آئے روز بزاروں ایے لوك مظرعام برآتے بين اور مس كى كيدر بھيكيوں ے ڈرنے والانہیں ہول ۔ 'ویے بھی تم رنگ میں بحثک ند ڈالو، پر نہ ہومیرے حوصلے بیت ہوجا کیں۔"ان کی بات س کرمیری پیشانی برسلونیس سراٹھانے لگ ٹی تھیں۔میری بات بن کرڈ اکٹر ضیاء نے ایک تبتیه خارج کیا۔

" بھلے محوڑے کوایک جا بک کانی ہوتی ہے ميري جان اور بھلے آ دي كوايك بات ..... ان كى بات سن کریں مسکرایا۔

احِيمااحِيما كوئي بياراسا كانا لگائيس....." بيس . نے ان سے کہا اوروہ صرف مسکراد ہے اور پھرفضا میں لفرت نتح على خان كي يرسوزاً واز كونجي \_ ، وحتهبیں دل کی بھول جانی بڑے گ محبت کی راہوں میں آ کرتو دیکھو''

Dar Digest 245 November 2014

مین انگشت بدندان رہ کیا۔ وکیے رہے ہونہ کہاں وہ روشنیال یہاں ایک سم کا پورا شہر آبادہو چکا ہے ۔۔۔۔ 'شیں ان کی ہات س کر درطہ جرت میں مبتلارہ کیا اور وہ بھی میری شاید جیرت کو بھانپ سکتے تھے۔اب چلیں۔''

میں نے جوابا ہاں میں سر ہلایا اور ہوں ایک ہار پھر ہم نے شخ سرے سے اپنے سفر کا آغاذ کیا۔
ویسے بھی مزل اب چند قدم کے فاصلے پھی، محر میر ک حیرت متواتر اپنی جگہ ساکت و جام تھی کیونکہ جھے اچھی طرح سے یادتھا کہ چھ سات ہاہ بل ڈاکٹر صفقان حید اسلامی میں یہاں سے گز را تھا تو انہوں نے بھی اس علاقے کے ہارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تقد بی کی تھی کہ واقعی یہاں آسیب آباد ہیں بات کی تقد بیتی کی تھی کہ واقعی یہاں آسیب آباد ہیں جبکہ ڈاکٹر ضیاء کے مطابق گزشتہ کئی برسون سے یہاں اسلامی اسان آباد ہیں۔

شروں کے اندروات کے تک چہل ہما ہوتی ہے۔ شہروں میں راتیں جا تی اورون سوتے ہیں گریں ہے وہ کے کہ جہروں میں راتیں جا تی اورون سوتے ہیں گریں ہے وہ کے کرجیران وسشسدررہ گیا کہ بہاں تو شہر سے بھی زیادہ کہا ہمی کا ساں تھا۔ بول لگ رہاتھا کہ رات نہ ہودن ہو۔ بورے شہر کا شہر آ ہادتھا۔ لوگ مسلسل خریدوفروخت میں مصروف شے۔ میرے اوسان خطا ہو کے تھے۔ سریہ آ سان ٹوٹا محسوس ہورہاتھا جھے بچھ میں ماری جا تھا ہو ہو گیا تھا جھے بچھ میں ماری جھے کوئی فراق میں بہاں سے گزراتھا۔ بہر حال میں بہال سے گزراتھا۔ بہر حال ہو سکتا ہے بچھے کوئی ڈاؤٹ ہوا ہو۔ میں نے دماغ میں اکر سے سوالوں کورفع دفع کیا۔

" بہال کے لوگوں میں تہارے شہروں کی سبت بہت اتفاق ہے۔ بہال مہمان ایک گرکامہمان مہمان ایک گرکامہمان مہمان ہوتا ہے ۔۔۔۔ انہوں فی سبت ہوتا ہے ۔۔۔۔ انہوں نے کفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا میری نگاہیں متواتر ہاہر جوم کر بلا پہلی ہوئی تیس ان کی ہازاروں میں مغروریا ت ذاری کی ہر چیز میسر تھی۔ منازت کے بلا خرہاری گاڑی ایک خوبصورت ممارت کے بلا خرہاری گاڑی ایک خوبصورت ممارت کے

العائد المراح المراس ورانے کی طرف موزا المراس ورانے کی طرف موزا المری کا رخ شہرے ہاہراس ورانے کی طرف موزا ہمس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں آسیب کا قبنہ راستہ ال طرف آتا تھا۔ مین روڈ سے چھرمات کلومیٹر راستہ ال طرف آتا تھا۔ مین روڈ سے چھرمات کلومیٹر ناملاقہ آسیبی تھا۔ یہاں پہلے نامانے میں لوگ بساکر تے تھے کروفت کے ساتھ ساتھ نامان سیب نے قبنہ کیا اور لوگوں نے اس جگہ کو خیرا باد کہ ویا تب سے میہ وسیح ور بیش علاقہ خالی سنمان کہ ویا تب سے میہ وسیح ور بیش علاقہ خالی سنمان کرتے ہیں اس کے فاصلے کے فاصلے کے ایک میں مست گاڑی ڈرائیو کرر ہے تھے۔ میں خبرگانے کی دن میں مست گاڑی ڈرائیو کرر ہے تھے۔ خبرگانے کی دن میں مست گاڑی ڈرائیو کرر ہے تھے۔ خبرگانے کی دن میں مست گاڑی ڈرائیو کرر ہے تھے۔ خبرگانے کی دن میں مست گاڑی ڈرائیو کرر ہے تھے۔ خبرگانے کی دن میں مست گاڑی ڈرائیو کرر ہے تھے۔ خبرگانے کی دن میں مست گاڑی ڈرائیو کرر ہے تھے۔ خبرگانے کی دن میں مست گاڑی ڈرائیو کرر ہے تھے۔ خبرگانے کی دن میں مست گاڑی ڈرائیو کرر ہے تھے۔ خبرگانے کی دن میں مست گاڑی ڈرائیو کرر ہے تھے۔ خبرگانے کی دن میں مست گاڑی ڈرائیو کرر ہے تھے۔ خبرگانے کی دن میں مست گاڑی ڈرائیو کرر ہے تھے۔ خبرگانے کی دن میں مست گاڑی ڈرائیو کرر ہے تھے۔ خبرگانے کی دن میں میں ال میبنائی۔ خبرت کو لفظوں کی مالا میبنائی۔ خبرت کو لفظوں کی مالا میبنائی۔

"الي المرس" انبول في مجمع جرت سے و كيستے موئے كما۔

"ایک ایجوکیاڈ انسان ہوتے ہوئے کیسی ماہلانہ با تیس کررہے ہوؤاکٹر ظلمیر ....." انہوں نے اچاکا کی مارٹ و کیسے ہوئے کہا۔" اچا تک گاڑی روک کرمیری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" کیاتم مان سکتے ہو کہاس سائنسی دور میں الی بے ہودہ اور لغو بالوں کوکوئی اہمیت حاصل ہے۔"

''مگر میں نے جب سے ہوش سنجالا ہے یہی سنتا چلا آرہا ہوں کہ یہاں آسیبوں کا قبضہ اور بے انسانوں کو ہارڈ التے ہیں۔''میری ہات سن کروہ زیرلب مسکرائے۔

"میری جان ایسی ہے ہودہ ہاتوں کوذہن سے
نکال دواس علاقے کوآ ہاد ہوئے ایک عرصہ ہوگیا ہے
اور وہ دیکھوانہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا
، ش نے اس طرف ویکھا توروشنیاں دکھائی دیں اور

Dar Digest 246 November 2014

ساسے جاری میندے میری بوجل ہوئی جاری تھیں اور میں جلد سے جلد خواب خرگوش کے مزے لوٹنا چاہتا تھا۔مسلسل مین چار تھنے کے اس طویل سنر نے مجھے تھکا کرر کھ دیا تھا۔شاید ڈاکٹر ضیاء میری کیفیت سے واقف ہو بھے تھے گاڑی پورج میں کھڑی کر کے انہوں نے اندر سے ممودار ہونے والے ملازم کے ساتھ مجھے ڈرائنگ روم میں بھیجا۔

ورائنگ روم کی و یکوریش دیکه کریس عش عش كرافا- برچز بوے سليقے سے ركھي مئي تھي۔ ڈرائنگ روم کافی کشادہ بنایا میا تھا۔ غور کرنے یرینہ جلا کہ ڈر انگے روم میں ڈائنگ بھی ہے بس ورمیان ایک پردہ دیوار کی طرح حائل تھا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ المجھ ہاتھ تھا۔ ڈرائک روم کے ساتھ ساتھ باتھ میں بھی ستك مرمرك تائمليس لكائي مئ تقيس - فرش برموني وبيزيكا قالين بجيا مواتها. أيك طرف آلين سأمن ورصوف سید برو سلقے سے جائے محتے تھے اوران کے جاتا شعشے کی بنی ایک لمبی میلیل رکھی تھی۔ ایک طرف بیڈیشا تفايشال كى طرف جيال ۋرائنگ روم كابيروني دروازه تها اى طرف باتھ بنايا ميا تھا جبكه اس كے خالف سمت او پر د بوار براسٹینڈ نگا کراس کے اوپرٹی وی رکھا ہوا تھا۔ شاید جارے آئے ہے جل یہاں کوئی بیشاتھا کیونکہ ٹی وى چل ربا تفار و بوارول ير مختلف تصويرين آ ديرون تحي مران کود کھے کر بیرے رک ویے میں خوف کی آیک . لېرمرايت کرمځي کيونکه وه سب بيت خوف ناک تصورين تعيركسي تصوير مسكسي انسان كازبان مندس سے کی زبان کی مائد لکی ہوئی اوراس سے کرتی خوان کی بوندیں دکھائی ویں ، جبکہ کسی تضویر میں انسان کے خوف ناک اور براھے ہوئے منہ سے باہر جھا تکتے وانت دکھائے کے تھے۔ سی جگد انسان کی ورندگی کودکھایا میا تھا کہ ایک در تدہ مفت انسان جس کے دانت منہ سے باہر لکلے ہوئے اوروہ ان دانتوں کو سی دوسرے انسان کی مہدرگ بیں بوست کے ہوئے تھا۔ الغرض برتصور دوسرى تصوريت بعيانك منظر بيش

"واکر ظمیر ....." اچا کک میری قوت ساعت سے ڈاکٹر ضیاء کی ہازگشت گرائی ادر میں چو کے بناندرہ سکا۔ ان کے ہاتھ بیں قولیہ تھا۔" بجھے پتہ ہے جناب کوتھکا وٹ تو بہت محسوں ہورہی ہوگی ادر فیند کا غبار بھی چھایا ہوگا مگر بھی بھی برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہے۔ آپ ذرا فریش ہوجا ڈمیں آپ کا من پیند گوشت تیار کروار ہاہوں اور آج اگرتم الگلیاں نہ چاہئے رہ جاؤ تو کہنا۔"

کوشت کا نام من کرمیرے مند بیل پانی نجرآیا نیند کا غبار بل بحر بیل جا تارہا۔ بیل نے زندگی بیل بہت سے کھانوں سے پہیٹ کا دوزخ بحرا مگر جومزہ ڈا کمٹر ضیاء کے ایکائے کوشت بیل تھا اس کی تا تیمر بیل بھی بھلائیں ملکا اور یمی وجہ تھی کہ ڈیادہ تر میں کھانا اسپتال بیل کھانے کے بجائے ڈا کمٹر ضیاء کے ساتھ ہی ان کے کوارٹر پر جائے کھایا کرتا تھا۔

میں زیش ہو کے شل خانے ہے باہر اکلاتوا گلا مظرو کھے کر میرے قدموں تلے زمین سرک گئے۔ ایک حشن کی دیوی ڈرائنگ ردم کے اندر میمل پر کھاٹا سجار ہی مشکل ایس کے میر کے دہ سکرائی۔ اس کی جان لیوا مشکل ایس کے جیسے میرے دل کواپئی مشحی میں جھنے کے دہ سکراہت نے جیسے میرے دل کواپئی مشحی میں جھنے کہ اس نے آئے تک اتنی خوبصورت دوشیز دہیں دیکھی ۔ اس نے آئے تک اتنی خوبصورت دوشیز دہیں دیکھی ۔ اس نے برائے نام ہی کپڑے بہن رکھے تھے در اس نے برائے نام ہی کپڑے بہن رکھے تھے در اس نے برائے نام ہی کپڑے بہن رکھے تھے در اس نے برائے نام ہی کپڑے بہن رکھے تھے در اس نے برائے ایک عشودا ضح دکھائی دے میں مہبوت ہو ہے کہ ایک عشودا ضح دکھائی دے میری طرف بو صف کی جبر مجھے تھولیش ناحق ہونے کی میری طرف بو صف کی جبر مجھے تھولیش ناحق ہونے کی میرے قدموں کو جکڑ دیا گیا ہو۔ اس کے میں اپنی جگہ سے نہاں سکا جسے آئی زنجیر دن سے میرے قدموں کو جکڑ دیا گیا ہو۔

Dar Digest 247 November 2014

مروه ای اور کرا مرائل کی ☆.....☆

كمانا بهت لذيذها آج الكليال ط لين كنبير کاٹ کرکھا جانے کومن جاہ رہاتھا۔ میں نے جی مجرکے کھانا کھایا کھانے پرڈاکٹرضیاء کے تمام کھروالے ا کشے تھے جن میں ان کے مال باپ کے علاوہ وہ الرکی جے وہ اپنی بہن کہدرہے تھے شال تھی۔ وہ بار ہارکھا جانے والی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جھے حیراتلی ہور ہی تھی کہ اس وقت بھی اس نے اتنا بار یک لباس زیب تن کیا ہواتھا کہ اس کے جسم کا ہرایک عضوواضح طور بروکھائی دے رہاتھا ممراس کے محمر والول كواس كى قطعاً كو كى يرواه نبيل تحكي - كيم عجيب لوگ من که اتن چهوف وه محمی ایک جوال او کی کو ..... ؟ میرے ذہن میں خیال بکل کی می سرعت سے کوئدا۔ ای چھوٹ کائی میجیہ کے اتی لا پرواہ ہے کہ بل مجریس ایک مہمان سے اینے من کی بھٹی میں وہی آگ كو بجهايا تقااس في-

" بجھے كل واپس جانا ہے ..... " بيس نے كھانا کھاتے ہوئے اجا تک کہاتو ڈاکٹر ضیاء سمیت سب نے چونک کرمیری طرف و یکھا۔

" م يا كل تونيس مو محير الجلي تويهال منهج بيل اوروالسي كالجوب تم يرسوار بوكنا بي ..... وأكثر ضياء مارے حرت کے بوکھلا ہث مجرے کہتے میں مجھے تکتے 12/2-97

" کیوں ہاری میمان توازی میں کوئی کی رو گئی ہے....؟''اجا تک ڈاکٹر ضیا وکی بہن جس کا نام انہوں نے سیمون بتایا تھانے لقمہ دیا۔اس کی آتھوں میں ایک عجيب سي شوخي سي ..

" لكاتوايي ى بكيس ندكيس سے كوئى كى ضروررہ کی ہے ورنہ یہاں توجو بھی آتاہے یہیں كاموك ره جاتا بي "اب كى بار ۋاكثر ضياء ك باب نے لقمہ ویا تو میں فرط حیرت سے ان کے چیرے کی طرف ديكين لكار مجهداب احساس مور إتحا كه مي

جسم میں افرانی محسوی جورتی تعیں۔ ایک وم اس نے مجصے اپنی بانہوں کے حصار میں جکڑ لیا مجھے کھے بچھائی نہ وے رہاتھا کہ کروں تو کیا کروں میرے دل کی دھڑکن بےتر تیب ہورہی تھی ۔ سانسوں کی روانی میں دفت محسوس ہورہی تھی۔ میں خودکواس کی بانہوں کے فكنج سيحيمرانا حابتاتها مكربيدد مكيه كرمير ب اوسان خطا ہومنے کہاس کی بانہوں کے شکنے کویٹس نہ چیٹراسکا کہاں وه أيك صنف نازك اوركبان مين بنا كنا لوجوان-محرمیری تمام جمت اس کے سامنے کزور ثابت ہوئی۔ مد ہوتی کے عالم میں وہ مجھے بیڈی طرف مستنی چکی گئ اور میں کھ تالی کی طرح تھشتا چلا گیا۔ اس نے آرام ہے بچے بیزرلٹایا، میں اٹھ کر بھاگ جانا جا بتا تھا چینا عِلانا جابتا تفاكر يون لك راحما جيسة آج كولى بحل جيز میرے اختیار میں نہ تھی اور پھراس نے بے حیاتی کے ہر بردے کوئم کرویا۔

مرومورت کی عزت کی وجیاں اڑاتے ہیں محرآئ يهال ميفقره الث موجكاتها يهال أيك عورت مرد کی عزت کی وجمیاں اڑانے پر تلی ہوئی تھی اور میں حیران وسنشدرتها که جب تک ده به بهما تک کارنامه سرانجام دیتی رہی اس کے گھر کا کوئی بھی فردا عدرواخل نہ ہوا۔ ہوسکتا ہے انہول نے جان بوجھ کر اس آفت نا کہانی کومیرے سر برسوار کیا ہوجو کی بعوی شیرتی ک طرح میرے جذبات کو کیا چہائے جارہی تھی مر مرآ سند آسته مجھ مجی اس کی قربت میں راحت وسکون میسر آنے لگا تھا اور بھریس نے خود کو ممل طور پر منہ مرف اس کے کثرول میں دے دیا بلکہ اجا تک بی ميرى تمام سلب موئى طاقتين جيے لوك آئی تھيں اب نہ ميرا بما مخ كومن جاہ رہاتھا نہ چیخے چلانے كو۔اب وہ ا كيلى من مانى نبيل كردى تحى بلكه اس كى اس من مانى میں، میں بھی برابر کا شریک تھا۔

"زندگی میں تہلی بار سمی شکار نے اتنا مرہ دیاہے۔ 'وہ مرے مونوں بر ہونث رکھے ہولی۔اس کی سانسوں کی گرمی میرے طلق سے بنیجے ازنے لگی۔

Dar Digest 248 November 2014

بازوے پکڑ کر ڈرائنگ روم میں تکس ملی جبکہ بھے اپی پشت پر بے غیرتی اور بے حیائی سے لبریز قبقہے سائی دینے لگے۔

ል.....ል

نجانے رات کا وہ کونسا خوش قسمت پہر تھا جب اس ٹائمن نے مجھے چھوڑ ااور میں نے سکون کا سائس لیا۔ - نیند کا غلبہ چھایا ہوا تھا بہتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند کی دیوی مجھ پر مبر ہان ہو تی۔ اچا تک جھ کو بوں لگا جیسے کوئی مجھے چیم جیمورر ابو میں نے سم ہوے کیے میں آ تکھیں یھولیں۔اندحیرے کی جاور جارون طرف پھلی ہو کی تھی مکرآ ہستہ آ ہستہ دن کا اجالا اس ایر جرے پر حاوی ہوتا جار ہاتھا۔ میں نے جب آئلھیں کھول کراوھراؤھر ديكما توميرے الحول كے طوطے ال محے ميرى اديركى سانس او براور نیچے کی سانس نیچے اٹک کررہ گئی کیونکہ میں رات میں ڈاکٹر ضاء کے گھر اس کے ڈرائک روم میں سویا ہوا تھا جبکہ اب میں شہر کوجانے والے مین روڈ کے ایک طرف جھاڑی کی اوٹ میں لیٹا ہوا تھا، میں عجلت سے اٹھااور کپڑے جھاڑے ایک نظر اسینے چہار سوڈانی وہاں کوئی نہ تھا۔ حالانکہ مجھے جہنھوڑ کے الفايا كما تفاراً بك عجيب سے خوف نے مجھے اپني كرفت میں گرنار کررکھا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کرڈاکٹر ضیاء کے شهری طرف و یکها توبید و کمی کرش گلگ ره کمیا که رات جہاں دور سے شہر کی لائمنگ دکھائی دے رہی تھیں وہاں اب مجمع بالمقام من جيب شش دفع من جنلاتها - دن كااجالا اندميرے كى دبيزتبه كونتم كرتا جار ہاتھا جھے كچھ سمجونية رباتفابه

، فیا تک میری قوت ساعت سے ڈاکٹر ضیاء کی ہازگشت سنائی دی مگرآ واز سن کے میں نے حیار دل اطراف دیکھالو لئے والاکہیں موجود نیس تھا۔

''فراکڑظہیر ملک …۔! تم یکی کہدرہے تھاں کہ میملاقہ آسیب کے قبضہ میں ہے توغور سے سنو..... میں ڈاکٹر ضیاہ .....خودا کی آسیمی دنیا سے ہوں..... میں تہارے بچے رہنا جا ہتا تھا گر ہماری ایک لمک ہوتی بہت غلام کے مرا می اور اور کی اصلیت اب میرے سامنے کھل کرعیاں ہوئی تھی۔ وہ حقیقت سے بہت مختلف ثابت ہوا تھا۔ پورے کا بوراا وائی گذا تھا۔ بہت مختلف ثابت ہوا تھا۔ پورے کا بوراا وائی گذا تھا۔ شرافت کے لبادے میں ڈاکٹر ضیاء کی حقیقت بہت گذری تھی ۔ وہ گندگی کا ایک کیٹر اتھا جس میں اس کی برورش ہوئی تھی۔ اس کا مطلب مجھ پر آشکارا ہو چکا تھا برورش ہوئی تھی۔ اس کا مطلب مجھ پر آشکارا ہو چکا تھا کہ اب سب کی ملی بھگت ہے اس کی بہن نے اس کی بہودہ حرکت کی تھی۔

در من من الموس ال

" اپنی اور مشور ہے ہے آئے ہواور کا ذب می سہیں اپنی مرضی اور مشور ہے ہے آئے ہواور کا ذب می شہیں کراندھا میں سے جانا ہوگا ۔۔۔۔ واکٹر ضیاء کی ہات س کراندھا اور کیا جات ووا تصمیل ؟ کے مترادف میں راضی مورکیا جاہے ووا تصمیل آرہی تھی کہ میرے من میں مجلتے ہوگیا۔۔ جمعے جو ہیں آرہی تھی کہ میرے من میں مجلتے سوالوں اور ہاتوں سے ان لوگوں کو کیے آگاہی ہوری من

"مریماں سے تم ایک ہی شرط پر ماؤ کے ایک ہی شرط پر ماؤ کے ہے۔ اپنی پشت سے سیمون کی ہار موجھے سے بناوہ مجھے سے بناوہ مجھے

Dar Digget 249 November 2014

ہے اس سے زیادہ انسانوں ہے کیل جول کی فيے ہوئل میں آتاد کھے کران سے لبوں پرایک فاتحانہ سا اجازت نبیں ہوتی .....تم اکثر میرے پاس آیا کرتے عمسم تھیل میا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کروہ سیدھے تصنوب موى چيزوں كود كھ كركتگ ره جاتے تھ تواس كفريه موسمة توجيح انذينه كالكحزا دكهاني ديااس كي كى وجداب تمهارى عقل من آمنى موكى .....اور مال آ تھوں میں گہر ہائے آ ہداری جیک بہت واضح دکھائی مہیں میریے ہاتھ کے کیے گوشت میں بڑی لذت دى جبكه بيشاني برسلوليس عيال تحييل مجهيم وش ميس آتا و کھے کراس کے چبرے پر پچھ کچھ اطمینان کے تاثرات محسوس ہوتی تھی مکراب بدلذت تم خود بھی اینے اتھوں من پيداكر سكت مو ....، "قبقه بلند موار نمایاں ہوتے دکھائی دیے۔

· مبارك مودُ اكرُفه بير ملك ابول سمجه لوكه الله نے مہیں ایک اور زندگی عطائی ہے ..... واکٹر حیدری بات سن کر میں آنگشت بدندان رہ کیا اور پھر سی فلم کی طرح مزرے لحات کی فلم میرے وہانج کی اسکرین

ل يهال تك كيسي آيايش تو .....؟ " يش فے سوالیہ آ تھوں سے ان کی طرف و سیستے ہوئے کہا توانبوں نے میرافقر مکمل ہونے سے قبل ای مجھے تو کا۔ "مرسول رات جب آپلوگ يهال سے طلح مسئے تورات مجھے اسپے سسر کی کال موصول ہوئی کہ وہ ایک ضروری کام سے سلسلے میں مجھے ملنے آرہے ہیں اور صبح ہی صبح وہ بہاں پہنچ جائیں گے وہ وہاں ہے رات تین بجے لکلے کیونکہ کام ہی چھے ایسا تھا اتفاق سے وہ انجمی شهرے تھوڑا دور نیازی موڑ پہ پننچ کہ گاڑی کی ہیڈلائٹس کی روشن میں الہول نے تمہار بوجود کود یکھااور و سکھتے ہی و کیستے تم سرک کے کنارے کر کر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے ساتھ ان کے باؤی گارڈ رہی سے۔انہوں نے فورانتهبين يهال پېنچاديا اورژا کثر ضيا کي اصليت بھي ہم 🕝 برعیاں ہو چکی ہے۔ بس تم اپنے آپ کودنیا کاخوش قسست ترین اسان مجھو کہ ایسے درندوں سے تہاری جان فی منی ،جوانسانی موشت کے بھوکے اورانسانی خون کے پیاسے ہیں ....، 'ڈاکٹر حیدر کی ہات س کر من جرت زوہ رہ کیا تھا اور بیتے بل کویاد کر کے میں خوفز ده ہو گیا۔خصوصاً اس طالم ہوس پرست پیاسی ڈائن کویادکر کے تو میں نے جمر جمری ی لی۔

''حاجے ہو کمیے۔' انسانوں کو مارکران کے کوشت خود یکا ؤ ..... جو **کوشت میں تمہی**یں کھلا یا کر تا تھا وہ لذت مع مرا مواس لئے موتاتھا کہ وہتم جیسے انسانوں كالموشنت موتاتها اورجوشروب تم پينے ميرے پاس المبيتك أأت يتنع وه بمى تم جيسے انسانوں كا خون ہوتا تھا جے مشروب جان کرتم حلق میں انڈیل جاتے تھے تمر..... تحرتم مينش نهلوجم آسيب كي خوارك توروز اول ہے ہی تم جیسے انسان ہیں تحراب تہاری خوراک بھی میں انسان ہیں اور جب تک تم انسانوں کے خون اور کوشت كو حلق سے نيج نبيس ا تارو كے تميارى بياس اور بھوك سین مے گی جاہے دنیا کی کوئی بھی چیز کھالو ..... اورا مرتم اليانيس كروم تولاغرو كمزور موت جاؤك اور مائی بے آب کی طرح ترب ترب كرمرجاؤك الك بار كرقهم بيول كى باز كشت ميرى قوت ماعت سے مراتی - اور کھی آئھوں سے مرانے چہارسود یکھا مرکوئی بھی نظر شہ یا ای وقت میں نے سی گاڑی کے چرچ اتے پہیوں کی بازگشت سی جیسے کسی نے زیردست بریک لگاکے گاڑی روکی ہو مکروہ کون تھا ہے میں نہ د مکھ سکا اور دوسرے ہی ملح دنیا و مافیا سے سنے خبر ہوتا چلا گیا۔

ል.....ል

میری آ کھے تھلی تو چند جانے پہچانے چرے نظروں سے سامنے آئے۔ پہلے تو دھندلاہی کی وجہ ہے واضح ندو کھائی دیے مر مرآ سندآ ہستدا تھوں بر چھائی دھندلا ہے کی جاورمعدوم پڑنے لگی تو میں نے ويجها كه دُّاكْمُ عفقان حيدرمير ، ويرجعك موسعٌ بين

Dar Digest 250 November 2014

. "اب کیسے ہوتم ....؟"اجا تک میری قوت

ساعت سے میری خان کی ہاز گشت اگر ان U (کر جمایتے ہوئے کہا۔ W W Y - P

" تمہارے ہوتے ہوئے جمعے کچھ ہوسکتا ہے کیا .....؟ میں نے زیرلب مسکراتے ہوئے اٹھ کربیڈی پشت سے فیک لگاتے ہوئے کہا جبکہ وہ میرے پاس آ کرسر ہانے بیٹھ گئی۔ اس کے لب و لیجے سے پاس ویریشانی کی کمفیہ: عمال تھی

و پریشانی کی کیفیت عمال تھی۔ ''تم نے تو میرے قدموں تلے ہے زمین تھنج

لی تھی علی استی جب ڈاکٹر حیدر نے کال کرکے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تومیرے توایک دم حوال باختہ ہوگئے تھے ۔۔۔۔'' اس نے میرے ہاتھوں کواپنے زم وگداڑا ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا۔ڈاکٹر

رم رسور المربق الوك جن عمل وود البنسر اورا يك فرس تقى المربط المحتلف خرس تقى المربط مي المربط مي المربط المحتلف المربط مي المربط المربط

"المياسي؟" من في جو تكت موت كما "واكثر حدد فيتهين كال كرك بتاياً "

"بال تو جملا اس بل چو تلنے والی کوئی بات ہے اور سب کواپی محبت کی ہشری سائی ہے اور سب کو بتایا ہے کہ ہم کور ف میرن کررہے ہیں تواب اس فو بتایا ہے کہ ہم کور ف میرن کررہے ہیں تواب اس فی مسیم کر شوخی ہمرے لیجے بیل کہا اور کورٹ میرن والے فقرے پر تو وہ شرم ہے جیسے پانی پانی ہور بی تھی۔ "مب کوبتانے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ ہم کوئی و نیا ہے الو کھا کوبتانے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ ہم کوئی و نیا ہے الو کھا کار نامہ مرانجام ویٹے والے تھے اور وقت سے بہلے کارنامہ مرانجام ویٹے والے تھے اور وقت سے بہلے

الی باتیں سب کوبتا کرکیوں اپنے پیروں برخووبی کلباڑی مارنے کے ارادے ہیں۔"

وہ مجھے سمجھانے والے کہے میں بولے چلی جاری تھی جبکہ میں اس کی ہا تیں من کرورطۂ جیرت میں جہلا ہوئے چلا جارہاتھا۔ ان سب ہاتوں کا ڈاکٹر حیدرکو کیسے ٹالج ہوا حالا نکہ سے سب ہاتیں تومیرے اورڈاکٹر ضیاء کے پہلے ہوئی تھیں سوالوں کی ہزاروں رمزیں میرے ول وہ ماغ پر حادی ہورہی تھیں۔

رسری برے دل وران پر ماری است مند بذب کا شکار "م میری با تیس س کر ایسے تذبذب کا شکار کیوں ہوئے جارہے ہو .....؟"اس نے میری کیفیت

''جھے بھے بہت آرئی کدان سب باتوں کا بل مجر میں ڈاکٹر حیدر کو کسے پتہ ہوا حالانکہ بیسب باتیں صرف میرے اورڈ اکٹر ضیاء کے چھ میں ہوئی تھیں ۔۔۔۔۔''میں نے اپن پریشانی کوزبان پرلاتے ہوئے کیا۔

والو کولی بات میں پریٹانی والی کولی بات سے اس نے ڈاکٹر حیدر کوماری بات بتائی تھی اور تہمیں ہوش میں آنے ہے بل ڈاکٹر حیدر نے جھے کہا ہے کہ جیسے تی تم ہوش میں آئے ہووہ یہاں ساری ارتجمد کر کے ہمارا لکاح پڑھوادیں گے۔" اس کی بات می کرمیں خوشی سے باغ باغ ہوگیا۔ میری سادی جیرت ساری پریٹانی آٹومیٹکلی رفع وفع ہو جی تھی۔ میں تو خود ڈاکٹر حیدراوراس ڈریکولا حقت انسان میں تو خود ڈاکٹر حیدراوراس ڈریکولا حقت انسان کوساتھ ملاتا جا ہتا تھا کیونکہ آگران کی محاومت نہ ہوتی ہرت مہرت شہرت انسان سے دوشور ہوجانا تھا۔

تبل اس کے کہ ہم میں سے کوئی گفت و شنید کے اس سلسلے کومزید آگے بڑھا تا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر حیدرز مرکب مسکراتے ہوئے اندرا ہے۔

"بان مسراب اس بستری جان جھوڑ واورا پی جان کی جان کیرو ..... "انہوں نے اندید کی طرف اشارہ کرکے کہا تواندید نے شرا کرمنہ نیچاکرلیا۔" بہت ہوئی اب اٹھواورجلدی سے تیارہوکر میرے روم میں آؤسب انظامات کمپلیٹ ہیں اور بیٹاہم نے ایک ہوئیشن کوبلایاہے وہ آپ کوتیار کردے کی ۔"اندید کوناطب کرتے ہوئے۔اور زیادہ ویرندکروانڈ بینہ کے اسکول میں چھٹی ہونے میں بہت کم دفت رہ گیاہ میدنہ ہوکہ سادے کے کرائے پر یہ پائی ویرندگر جائے ۔" یہ جادی کروئی اس کے کدرنگ میں مجھڑ جائے۔"

بھلٹ پر ہائے۔ عین اس لیے درداز ہ کھلا ادرایک نرس اندرآئی جوانذینہ کو ہاتھ سے پڑ کر لے گئی ، میں مجلت میں اٹھا ادر

Dar Digest 251 November 2014

ساتھ بی مجوک اور بیاس سے میرا براحال تھا۔ جلدی ہے واش روم بیل مس ملیا ☆.....☆.....☆

سب کھھاتی جلدی ہوجائے گا میں نے بھی خواب میں مجی نہیں سوحاتھا۔" حیث مثلنی بٹ بیاہ" کے ساتھ ہاری شادی ہوگئ۔ میرے اورانڈینہ کے محمروالول كود اكثر عفقان حيدر في مطلع كرديا تها كه مم دونوں نے کورٹ میرج کرلی ہے اس لئے اگر کسی نے من من كوكى ماركى كام من انطرفيريس كى کوشش کی تو ہم ہے برا کوئی نہیں ہوگا میں جیران رہ کمیا كرمير اوراندينك كمردالون بس سيكى فيكى

مستم كاكوكئ اليكثن ندليا\_

آنڈیندز بورات اورآ چل کے بوجھ سے لدی تجله عروی میں میری منتظر تھی۔ ہم ایک نی زندگی کا آ<sup>و</sup> غاز نے جارہے شھے۔ میں کمرے میں انٹر ہوا تو انڈین گود کھے کے جرت کا مجتمہ بن کے رہ گیا۔وہ کسی مصور کا مخیل نظر آری تھی۔ حسن تو دیسے بی اس پر ٹوٹ کے برسا تھا مرآج زیورات اسرخ لباس اورز بورات نے اس کے حسن میں انتہا کا اضافہ کردیا تھا اس حال میں تواسے دیکھ کے ماہتاب می شرائے بنارہ سکتا۔ میں اپنے عائق كى اس تخليق براوراس كي اس عطاير بهت خوش تقا-میں اس خالق کا تنات کا جتناشکر بحالا <del>تا</del> کم تھا۔

مہاک رات اہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت وعدے کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے بحالات جاہے جیسے بھی سکین ہوجاتے ہم نے ٹابت قدم رہنے کی قسمیں کھائیں سوائے موت کے اب مارے چ کوئی ائرفیئریس کرنے کی جرات میں ركحتا فغاله سباك رات جاري زندكي كي ايك ياد كاررات مقی اور به رات بهلی اورآخری رات ثابت ہوگی اس دات کے بعد میں نے اپنے بی اتھوں اپن محبت کاخون كرة الا\_ان قسول ،وعدول كوبالائ طاق ركھتے موے خود بی اپنی محبت کا قاتل بن بدیشا۔ ☆.....☆.....☆

مہاگ دات تو جیسے تیے گزرگی مرضیح اٹھنے کے

و اکر حدر نے مع بی مع مجھے پینام دیا کہ انہوں نے ہار سے نی مون کے لئے مری جیسے خوب صورت شریں ایک فائیواسٹار ہوٹل میں کمرہ بک کروایا ہے ادر آج تاشية كورابعد ميں بهاں سے نكانا ہے۔

بقول ڈاکٹر حیدر کے۔

حالات ابھی جس و حربر چل رہے ہیں ہرتدم چھونک کرر کھنا بہت ضروری ہے البذا ابھی تم لوگوں کا یہاں رکناٹھیک نہیں لہذا جوتھوڑا بہت سامان لے جانا ہے پیک کروادرا ہر حیرے بین ہی یہاں سے چلتے بنوایک مفته آب لوگ ایزی ہوے انجوائے کرد ہفتے کے اندراندر میں سارے معاملات خودسنجال لوں ما ..... واكثر حيدرك اس جدروي يرين مرّمنا تقا ..... ہماری خوشی کی خاطرانہوں نے اسے مرایر کفن باندھ کیا تھا اورخوہ کور کول حالات کے لئے تیار کرلیا تھا كيونكه ويسيجى اس سارے كام كے بيجيان كابي اتھ تھا اور ہم سے زیادہ خطرے میں ان کی زندگی تھی مگر انهول سنفحق اداكياتها

ہم اعلی اللم حوانہ ہوئے اوردن کیارہ بارہ بے متعلقه روم مین تھے۔ ڈرا بیور بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اس کے لئے سیرٹ روم بک کروایاتھا مجھوک و پیاس ے میر ابر ابرا مال تھا او پر سے سفر کی تفکاوٹ نے جان تكال دى تى \_

تيز وهوب موتو أسان كا رنك شفاف نلم كى طرح لگاہے۔ وحوب كم موتومنظرسنا في كى جا دراوڑھ لیتا ہے ہرفے رنگ بدل لیتی ہے بہارا پے عروج پر تھی۔سبرے کا رنگ چکندار اورجوا پہاڑی چھولوں کی خوشبوے بوجھل تھی۔وادی کی ہواسرد، بوجھل ادرنم آلود ہو چکی تھی۔ پہاڑوں کے اس بارے آنے والے باول صنوبرادر چیز کے درختوں کو کہیں چھیے چھوڑتے ہوئے محمرول کی بالکونی میں محوضتے اور کھڑ کیوں سے ہوتے ہوئے بند کمرول کے اندرجھا تکتے تھے۔ بیہوا سے بادل ، بید در خت ، بیر پودے ، پھر بیرسب اس وقت کتنے خوش

Dar Digest 252 November 2014

الرساد اور بر وروها و الماري الماري الماري الماري الماري ال يمرن مرفات والمنات ودايضي ادر ما كام ما كا بال غول کے غول کھنے درختوں سے اڑتے اوران کی

چیکاریان فضا مین شورسابریا کررہی تھیں۔

انذینه کمرے کی کھڑ کی کھول کے باہر کی دنیا ہے لطف اندوز ہورہی تھی اس کی آئیسیں ہنوز کھڑ کی سے بابرخوبصورت علاقے برجی ہوئی تھیں جبکہ میں بری طرح تذبذب كاشكار ہوئے جارہاتھا۔ چھے بے زارى م کھھ اکتاب ، ایک ہلی ی بے چینی سارے بدن میں نشاط انگیز بے چینی مجرر ہی تھی ۔اس کتے میں فورا فریش ہوکے آیا اس سے بعدا نذینہ نے بھی فریش ہو سے چینج کیا ملکے اسانی اور سبزرنگ کے میچنگ ڈریس میں وہ بلا کی خوبصورت نظرآ رہی تھی۔ میں اس وقت کسی بھی طرح کے بیار ومحبت کے موڈ میں نہیں تھا اس کے آتے سأته بى من نے بل دے كرديثركوبايا اورات فورا

ہے بھی سلے کھاٹالانے کا آرورویا۔ وتههيس بية بيظهيرا من فيجمي خواب دخيال

میں بھی نہ موجا تھا کہ حالات ایسے میں الائیں سے .... انذینے بالوں کو لیے ہے ختک کرتے ہوئے کہا۔

وولهمي ممي سب مچھ يون اچانك وقوع پذير ہوجا تاہے جس کے بارے بی انسان کی سوج نہیں ہوتی میری جال ... میں نے اسے بیٹ سے باتھوں

ك الكني من جكرت بوسة كما-

مجھے اپنے گروالوں کی بری فینش ہے جانے ہمارے بعدان لوگوں بر کیا بیت رہی ہوگی۔ "اندینہ کے لجے میں یاس و پریشانی کے ملے جلے تاثر استغمایاں تھے۔ "اب حمهيں فينش لينے كى قطعاً كوئى ضرورت میں کونکہ تمہارے گروالوں نے مہیں اور مرے محمروالوں نے مجھے نہ صرف منقولہ وغیر منقولہ جائیداد سے عاق کردیاہے بلکہ ہم سے وابستہ اس ہردشتے کوختم كردياب جوبهى ان تك جاتاتها انبول نے خودکوہمارے ہرجائز وناجائز معاملے سے بے دخل كرديا ہے۔ " بيس نے اسے چھوڑ كے آ مے بيك كھول كر ننوز ييم تكالت موئ كها جبكه ده قد آ دم آ كين من

بھی خٹک کرتی رہی شاید اسے جیرانگی ہوئی تھی کہ میں نے ایک دم اسے چھوڑ کر بیک کھولاتھا۔

نیوز پیرکا فکرایس نے اے دکھایا جس میں ہم وونول سے متعلقہ خبر تھی جس میں ہم دونوں کے محمروالول نے ہمیں عاق کردیا تھا۔

نیوز بییر کا نکرواس نے اسپنے ہاتھ میں تھا ما بھین اس کم میں نے اس کی آ تھوں میں جگ کرتے جکنوؤں کی چیک دیکھی۔صنف نازک کادل موم کا بناہوتا ہے۔ اور وہی موم کا ول میری زوجہ کوتکلیف ينجار باتفاا بول كى جدائى كالكاب كرب وسدر باتفا میری غاطر وہ سب کھے چھوڑ جھاڑ کے میرے ساتھ آ می تھی۔ اس نے میری خاطر آپی زندگی كوداؤيز فكاديا تفارا بنافيوج داؤير لكاديا تفار

خالص جذبات رکھنے والے لوگ اس دنیا کی

برکھ پر بورانہیں اڑ سکتے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے بینکرول نہیں ،ہزاروں میں سے ایک .... استے حياس..... اتنے زوردر نج ..... جذبنا با پخته اور قوت مدافعت زیرو ....اس پرتریتی ماحول کی می .....انبیس مشیلی برا بلے کی صورت رکھوتو بھی چھوٹ بہتے ہیں می بلکی سی تقیس ہے بھی جیسے تلی کے نازک بردول كوكتنى بھى احتياط سے جھوتيں ۔ان كے بربوروں برہى ارآتے ہیں۔ایے لوگ عام نہیں ہوسکتے .... جوزروبتنها بخزال رسيده درختول برعاش مول ....جن کی استحصیں ورخت سے جدا ہونے والے پول برلہورونے لکتی ہیں جوررہ تتلبول کے بروں کوسینت سینت کرد کھتے ہیں .... جو بدلتے موسموں کی ایک ایک جنبش سے باخبر رہتے ہیں ..... جوخوشیوں کے تقدیس میں ذرای اون کی نیج برنے والوں کونا خالص اور قابل نفرت كردانة بين.... ايسے لوگ عام بوي نبيس <u>سكن</u> ۔اورمیری انذینہ بھی انہی میں سے ایک تھی مکراس نے میری خاطر بہت بوی قربانی دی تھی جسے میں مرکز ہو<sub>گ</sub> حبيس بھلا ياؤں گا۔ آ محین خولوا در این ارم از مهروازاید حق ش اور یا اور دیموتو کیسا دکش اور حسین جم کی مالک ہے تہراری زوجہ اوج کوچ کر گوشت کھاؤ بہت مزے کا گوشت ہے چلوشاباش۔''

اس کے ساتھ ہی میری آ تھ کھل کی میری دیا تھ کھل کی میری ہیں الدینہ پر پڑی جو گھوڑ ہے تھے کے سورہی ہی میری نگاہ پاس کیلی انڈینہ پر پڑی جو گھوڑ ہے تھے کے سورہی ہی ۔اس کا دکش سرایا قیامت پر پاکر دہاتھا۔ عین ای تاہیے کر ہے کہ کی کی اس کی کھی کو اسے تابیجا کی میں تھوڑ آ آ کے ہوا انڈینہ کو سینے سے کوراحت پہنچائی میں تھوڑ آ گے ہوا انڈینہ کو سینے سے چہا یا شاید وہ ہیری کمر پر رکھا ، ای لیے جھے لگا جیسے میرے اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھا ، ای لیے جھے لگا جیسے میرے اپنی ہاتھ میری کمر پر رکھا ، ای لیے جھے لگا جیسے میرے اس کے دونوں وانت خود بخو دہا ہر نظمت بھی آ رہے ، ہیں انڈینہ کے اوپر لیٹ گیا ،اب وہ میرے نیچ تی اور کمل طور پر میرے شائع میں تھی میں نے الیے اور کمل طور پر میرے شائع میں تھی۔ تھی میں نے الیے میری رکھا ہوں کا دونوں وانت اس کی جہد رکھ میں گاڑ دیتے ، خوان کے دونوں وانت اس کی جہد رکھ میں گاڑ دیتے ، خوان کے دونوں وانت اس کی جہد رکھ میں گاڑ دیتے ، خوان کے میری رکوں میں کونینے نگا۔

وہ معصوم بے گناہ محبت کی دیوی اس آفت ناگہائی کے لئے کہاں تیارشیءاس نے بہت ہاتھ باؤں مارے مگر بے سود، میل نے اس کے منہ پرہاتھ رکھاہواتھا، وہ ہار ہار میرا ہاتھ منہ ہے ہٹانے کے لئے میک دد دکررتی تھی مگراس کی ہرتک وددا جاس کے لئے کئی کام نہ آئے واقی تھی۔ میں اس وقت ممل طور پر خون آشام تھا۔ اس کی آ تھوں میں جیرت و بے جارگ بھری ہوئی تھی۔ آخراس کی ہرسمی تاکام ہوتی جلی گئی ادر پھروہ ٹھنڈی پڑگئی۔ ادر پھروہ ٹھنڈی پڑگئی۔

خون کا آخری قطرہ تک میں نے اس کے طلق سے نچوڑ لیاتھا۔ میں بیڈ پر اس کے پیروں والی سائیڈ پر بیٹھ گیامیں نے ایک نظراس کے چبرے پرڈالی جو پیلا ہو چکاتھا اس کی آئیمیں خوف وجیرت سے کھلی ہوئی تھیں جنہیں دکھے کر اندازہ کیاجاسکتاتھا کہ اسے کئی عبرتاک موت مارا گیاتھا گراس وقت مجھے صرف اس کریے کی بیل بیٹے ہا م دونوں یو ہے اور چر میں نے آگے برد ھ کے دروازہ کھولا دیٹر کرم کرم کھانا گئے حاضر تھا۔ ایک ہار پھر سے میری مجوک شاخیس مارنے گئی۔ دیٹر ایک ٹرائی کے اندر کھانے کی مختاف ڈشز سچاکے لے آیا تھا جواس نے فیمل پر ایک بردی تر تیب سے سجادی تھی۔

ہم دولوں نے ال کرخوب سیر ہوکے کھاتا کھایا،
کھاٹا بہت لذیذ تھا گر میری بحوک تھی کہ پھر بھی مشنے کا
ام تک نہ لے رہی تھی۔ ایک عجیب ی اجھن میرے
رک ویے میں جنم لے رہی تھی۔ سمجھ نیس آ رہاتھا کہ،
آخرا تنا پچھ کھالینے کے باوجود میری بحوک و پیاس ختم
ہوئے کا نام کیوں نیس لے رہی۔ کھاٹا کھانے کے
بعد ہم نے تعودی دیر میٹ کرنے کا سوچا۔ سفر ک
بعد ہم نے تعودی دیر میٹ کرنے کا سوچا۔ سفر ک
بوجھل ہوتی جارہی تھی۔ ویے بھی یہاں ہے دن سوتے
ادر راتیں جاکی تھی اور غینہ پوری کے بنا گھومنا پھرنا بھی
ادر راتیں جاگی تھی اور غینہ پوری کے بنا گھومنا پھرنا بھی
میں موتا ہے ویٹر تمام سانان اٹھا کرلے گیا میں
ہیت مشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سانان اٹھا کرلے گیا میں
ہیت مشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سانان اٹھا کرلے گیا میں
گے ہم دونوں بیڈیر ڈسے سے گئے۔

کینے کی در تھی کہ نیند کی دیوی ہم دونوں پر مہر ہان ہوگئے۔ نینز بھی جیکے جارار استہ تک رہی تھی۔

میں نے خواب ہیں ویکھا کہ میں ایک دیران
وسنمان جگہ پر کھڑ ابدوں۔ الحاکہ ایک طرف سے
کردوغباراڈاتے کھوڑے کو میں نے دیکھا جو بہت
سرعت سے میری طرف لیک رہاتھا۔ جب وہ پچھ
نزدی آیاتو میں نے دیکھا کہاں پرکوئی خض براجمان
ہے جس نے نقاب سے اپنا چرہ چھپایا ہوا ہے۔ وہ آنا
فانا میرے ہاں آکے رک گیا۔ اس نے نقاب اتادا
تو میں دیکھ کرانخشت بدنداں رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں
ڈاکٹر ضیاءتھا۔

Dar Digest 254 November 2014

آ تھیں کھولوا در اس کرم کرم اور اپنے طلق میں انڈیلو اور دیکھولو کیسا دکش اور حسین جسم کی مالک ہے تمہاری زوجہ، نوچ نوچ کر گوشت کھاؤ بہت مزے کا گوشت ہے چلوشاباش۔''

اس کے ساتھ ہی میری آ تھ کھل گئی میری اور کھوٹ کے ساتھ ہی میری نگاہ پاس لین اند ید پر پڑی جو گھوڑ ہے تھے کے سوری کی ۔اس کادلش سرا با قیامت پر پاکر ہاتھا۔ عین ای ٹائے کر کے کھل کھڑی سے رخ شخدی ہوا کے جھو نئے نے ول وہ ماغ کوراحت بہنجائی میں تھوڑا آ کے جوااند بینہ کو سینے سے چہایا شاید وہ بھی نئم عنودگی کی حالیت میں کی اس نے چہایا شاید وہ بھی کمر پر رکھاء ای لیے بچھے نگا جیسے میر اس اندا ہو تھو میری کمر پر رکھاء ای لیے بچھے نگا جیسے میر سے اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھاء ای لیے بچھے نگا جیسے میر سے اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھاء ای لیے بچھے نگا جیسے میر سے اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھاء ای لیے بیل اور کھی اور پر لیٹ گیاء اب وہ میر سے نیچ تھی اور کھی اور پر میر سے شیخ تھی اور کھی اور کی جو تھی میں نے اپنے اور کھی اور کی جو تھی میں نے اپنے اور کی کھی گئی ہے دولوں وانت اس کی ہم ہدرگ میں گاڑ د کئے ،خون کے وولوں وانت اس کی ہم ہدرگ میں گاڑ د کئے ،خون کے میری رکوں میں بینچنے نگا۔

ż

3

وہ معصوم بے گناہ محبت کی دیوی اس آفت ناگہائی کے لئے کہاں تیارتھی،اس نے بہت ہاتھ باؤں مارے مگر بے سود، لین نے اس کے مند پہاتھ رکھاہواتھا، وہ باربار میراہاتھ منہ سے ہٹانے کے لئے بیک دودکرر بی تھی مگراس کی ہرتک دودا تحاس کے لئے کسی کام ندا نے دالی تھی۔ بیں اس دفت مکمل طور پر خون آئی شام تھا۔اس کی آئے تھوں بیں جیرت و بے جارگ مجری ہوئی تھی۔ آخراس کی ہرسی ناکام ہوتی جل گئی اور پھروہ تھنڈی پڑئی۔

خون کا آخری قطرہ تک میں نے اس کے طق سے نچوڑ لیاتھا۔ میں بیڈ پر اس کے پیروں والی سائیڈ پر بیٹے کمیا میں نے ایک نظر اس کے چیرے پرڈالی جو پیلا ہو چکاتھا اس کی آٹھیں خوف وجیرت سے کھلی ہوگی تھیں جنہیں و کیے کر اندازہ کیا جاسکتاتھا کہ اسے کئی عبرتناک موت مارا کمیا تھا گراس وقت مجھے صرف اس الرکے کی بیل بجنے پراہم دولوں چو کے اور پھر میں نے آگے ہو ھ کے دروازہ کھولا ویٹر گرم گرم کی ناکئے حاضر تھا۔ ایک ہار پھر سے میری بھوک شاخیں ہارنے لگی۔ ویٹرایک ٹرالی کے اندر کھانے کی مختلف ڈشز سچاکے لے آیا تھا جواس نے میبل پرایک بوی ترتیب سے جادی تھی۔

ہم دونوں نے ل کرخوب سر ہو کے گھانا گھایا،
گھانا بہت لذیذ تھا گرمیری بھوک تھی کہ پھر بھی منے کا
مام تک نہ لے رہی تھی۔ ایک عجیب ہی اجھن میرے
رک ویے میں جنم لے رہی تھی۔ سمجھ نیس آرہا تھا کہ
آخوا تنا پچھ گھالینے کے باوجود میری بھوک و بیاس شم
ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی۔ کھانا کھانے کے
بعد ہم نے تھوڑی ویر بیٹ کرنے کا سوچا۔ سفر ک
بوجھل ہوتی جارہی تھی۔ ویسے بھی بہاں کے ون سویے
بوجھل ہوتی جارہی تھی ۔ ویسے بھی بہاں کے ون سویے
اور را تیں جائی تھیں اور نیند پوری کے بنا گھومنا پھرنا بھی
بہت مشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا میں
بہت مشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا میں
کے ہم دونوں بیڈ پرڈی ہے سے گئے۔
گھرے کو اندر سے لاک کیا۔ سلیپنگ ڈرلیس پہن

لیٹنے کی در تھی کہ نیند کی دایوی ہم دونوں

رمہر بان ہوئی۔ نیند بھی جیے ہا داراستہ تک رہی تی ۔

میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ویران
دسنمان جگہ پر کھڑا ہوں۔ اچا تک ایک طرف سے
گردوغباراڑاتے محوڑے کو میں نے دیکھا جو بہت
مرعت سے میری طرف لیک رہا تھا۔ جب وہ پچھ
نزویک آیا تو میں نے ویکھا کہ اس پر کوئی فض پر اجمان
ہو جس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔وہ آتا
فانا میرے پاس آک درک کیا۔ اس نے نقاب اتا را
قوش دیکھ کرا گشت بدنداں رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں

ڈاکٹر ضیاوتھا۔ ''مجھے پہتے ہم پر کیابیت رہی ہے۔۔۔۔؟''اس نے میری طرف معنی خیز نظروں سے ویکھتے ہوئے کہا۔''تہمیں کہا بھی تھا کہم اب ہم جیسے بن چکے ہو، چلو

Dar Digest 254 November 2014

ہات کا پید تھا کہ مثل نے اس کے خوان کوشت ہے اپنی وجامہ ہوئے رہ کیا۔ پیاس اور بھوک مثانی ہے۔

میں اس کا گوشت اوچ اوچ کر کھانے لگا۔ اس
کیڑے کھاڑے بیل نے ایک طرف کھینک دیے،
میں نے اس کے بیروں ، انھوں حی کہ چہرے تک کا
گوشت اوچ الیا اور کھا گیا ، اس کی کنڈیشن بہت ڈراڈنی
مخی بہجی مجھے اپنی پشت کی طرف سے تبہتہوں کی باز
گشت سائی وی میں نے گردن موڑ کردیکھا توڈاکڑ
مفقان حیدر اور ڈاکٹر فہمون ضاء درنوں صوفے
مفقان حیدر اور ڈاکٹر فہمون ضاء درنوں صوفے
پر براجمان شے اور مجھے و کھید کھے کے سلسل تبقیدلگارہ
میں نے جلدی سے دروازے کی سمت دیکھا دہ اندرسے
میں نے جلدی سے دروازے کی سمت دیکھا دہ اندرسے

لاک تھالوں ووٹول کہال ہے آن دار دہوئے۔

والمناؤمره آیا کہ نہیں ..... واکر حیدر کے منہ سے بیات من کر میں سکتے میں رہ گیا تبھی جینے میں حمد حجم حجم کی نے کر ہوش کی دنیا میں لوٹا دیکھا تو میری ونیا اجر چکی تھی میں نے آپ ای بیاری بیوی کا مرور کرویا تھا۔ اس بوی کا جس نے میری فاظر سب کچھ چھوڑ دیا تھا، میں نے اسے اس کی وفاؤں کا کیا خوب صلہ دیا تھا۔ میری آگھوں سے وفاؤں کا کیا خوب صلہ دیا تھا۔میری آگھوں سے اس کی سوجاری ہوگئے تھے

'' فی اکر ظهیر .....! اُڈاکٹر ضیاء نے اب کی ہار مجھے مخاطب کیا اس کے لب ولیجے میں واضح چین اور طنز تھا۔

"دید مرجم کے آنواب کی کام کے نہیں ہیں۔ اب تو سیدھالکو مے تم سوئی پراور جلدی ہماری دنیا کے بات بن جاؤ ہے ، تم جیسے قابل انسانوں کی جمیں بہت مرورت ہے، ہماری دنیا جس بہت رکھینیاں جی نہ کوئی فینشن مندا جھن نہ کی کاؤر۔''

"منیں تم میں سے کی کوزندہ نہیں چھوڑوں گا ۔۔۔۔ " میں غصے سے چلایا اوران کی طرف لیکا مگردوسرے بی لمح جسے میرے قد موں کو آئی زنجروں سے جگڑ دیا گیا ہو۔ میں جہاں تھادیں کا وہیں ساکت

اتنا کہ کردونوں کدھے کے سرسے سینگ کی طرح غائب ہوگئے، ہیں نے اپنے ہاتھوں اپنے بیاری ہوگئے، ہیں نے اپنے ہاتھوں اپنے بیاری ہوگئے، ہیں نے اپنے ہاتھوں اپنے بیاری گوشت تک لوچ نوچ کر کھا گیا تھا، کیا بی اس کی مجت کا صلاتھا؟ وہ تو صرف پھول تھی یا تنلی ، یا سیب ہیں بند موتی یا پھر آ سان سے بھڑا کوئی تارا ..... جسے قدرت نے پھر آ سان پر جادیا تھا۔ اب میرے سامنے صرف ایک ادھر کی ہوئی ائش پر کی تھی میری مجبوب الاسے خالق مقیق سے جامی تھی۔ ہیں وہاڑی میری مجبوب الاسے خالق میری ہوگئے۔ بھی ہیں آئی میری ہوگئے۔ بھی ہیں آئی میری ہوگئے۔ بھی ہیں آئی ہوئی کہ اٹھ کے درواز ہ کھول دروازہ تو ڈکے جہارت نہ تھی کہ گؤئی بھی او کا دروازہ تو ڈکے جہارت نہ تھی کہ گؤئی بھی درک سکنا۔ انہوں نے جلدی جہارت نہ تھی کہ گؤئی بھی درک سکنا۔ انہوں نے جلدی جہارت نہ تھی کہ گؤئی بھی درک سکنا۔ انہوں نے جلدی

مین وهیرے وهیرے فکدم اٹھاتا ہوٹل سے
ہاہراکلا۔اتھا تا تھانہ ہوٹل کے ہالکل سامنے تھا۔ میرارخ
سیدھا تھانے کی طرف تھا شاید ہوٹل والوں نے تھانے
میں اطلاع کردی تھی کیونکہ ای دفت جھے تھانے سے
ہماری نفری ہوٹل کی طرف آئی نظراآئی گرمیرے قریب
ہماری نفری ہوٹل کی طرف آئی نظراآئی گرمیرے قریب
آکر بچھے کانسٹیلوں نے جھ پر رائفلیل تان لیس مگر میں
ان سب کی پرواہ کئے بنا چاتا رہا۔ایک نے بڑھ کر بھے
ہماری ڈالنے کی کوشش کی محرمیری آئھوں میں اترا
خوان و کھے کردوسرے کانشیبل نے اسے منع کردیا۔ویے
ہمی میں تھانے میں ہی جارہا تھا مگر انہوں نے متواز
دائفلیں جھ پرتان رکھی تھیں۔شاید انہیں اب اعتاد نہ تھا
کہ میں کہی لیے دھو کہ دے کے بھاگ نہ جاؤں۔
کہ میں کہی جھے ایک علی دہ کو تھری میں بند کردیا گیا۔ ای

Dar Digest 255 November 2014

عابتا تما البداعدات نے ایک دن جمع دیا۔ اتا کہ کر کی آواد کوئی اوروہ البیل کرایک طرف جائزا۔ اس نے ایک شنڈی آ ہ مری۔ میں جانب میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا میری سانسیں ر

"میرے کمروالوں نے جھے ایک ہار بھی نہیں اور بھی نہیں الد نے تو الد نے تو جھے ایک ہار بھی نہیں الد نے تو عدالت میں ہوں بلکہ میر ے والد نے تو عدالت میں ہوں بلکہ میر ے والد نے تو عدالت سے میہ کو ہے میں وفن کر دینا الن کو کی لا وارث کی طرح کسی گڑھے میں وفن کر دینا محراس کمراس کمر میں نہ بھیجنا جبکہ انڈین کے کمروالوں نے اتنا کہ مواج کے ہا وجود عدالت سے استدعا کی کہ ہم اسے اپنی بنی کا خون معاف کرتے ہیں اگر علاج معالی ہے اپنی بینی کا خون معاف کرتے ہیں اگر علاج معالی ہے اپنی بینی کا خون معاف کرتے ہیں اگر علاج معالی ہے اپنی بینی کا خون معاف کرتے ہیں اگر علاج معالی ہے دیا ہے کہ اللہ کا دیا جائے لہذا عدالت کے سیار کے ہوسکتا ہے تو اسے دیا کرویا جائے لہذا عدالت کے سیار کی ہوسکتا ہے تو اسے دیا کرویا جائے لہذا عدالت کے سیار کی ہوسکتا ہے تو اسے دیا کرویا جائے لہذا عدالت کے سیار کی ہوسکتا ہے تو اسے دیا کرویا جائے لہذا عدالت کے سیار کی معالی کے سیار کی ہوسکتا ہے تو اسے دیا کرویا جائے لہذا عدالت کے سیار کی ہوسکتا ہے تو اسے دیا کرویا جائے لہذا عدالت کے سیار کی ہوسکتا ہے تو اسے دیا کرویا جائے لہذا عدالت کے سیار کی ہوسکتا ہے تو اسے دیا کرویا جائے لہذا عدالت کے سیار کی ہوسکتا ہے تو اسے دیا کرویا جائے لہذا عدالت کے سیار کی ہوسکتا ہے تو اسے دیا کرویا جائے لہذا عدالت کے سیار کی ہوسکتا ہے تو اسے دیا کرویا جائے کرویا ہو کے کرویا ہوں کی کرویا ہوں کی کرویا ہوں کرویا ہوں کی کرویا ہوں کی کرویا ہوں کرویا ہوں

آرڈر کے مطابق قابل ڈاکٹر حضرات کی ایک فیم تشکیل وی کئی جنہوں نے کمل طور پر میراچیک اپ کرنے کے بعد عدالت کو بیر پورٹ دی کہ۔ ''انسانی خون و گوشت اب اس کی زبان سے لگ چکا ہے اور برطرح سے چیک اپ کرنے کے بعدیہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اگراسے

زیادہ ویرزشرہ رکھا میالو ہوسکتا ہے اس کے باتھوں دوبارہ سی معموم کا خون ہوجائے۔''

اس کی بات میں کرب تھا گراب ہے ال ور عرب سے اس کی بات میں کرب تھا گراب ہے ال اللہ ور عرب ہے ہوں گا ہے ہوں گا ہوری تھی جھے ہوں گا ہوری تھی جھے ہوں گا ہوری تھی جھے ہوں گا ہوری تھی ہوں کا ہوری تھی اللہ اس کے اور ہو تھا کہ اس کے دونوں دانت آ ہستہ آ ہستہ باہرنگل رہے تھے۔اس کی آ کھوں میں آ گ کے آلا دُ سے جلنے لگ کے شے ہو تھی۔اس کے ہونوں میں ایک بجیب کی قرقر اہم ہو بیدا ہو تھی۔اس کے ہونوں میں ایک بجیب کی قرقر اہم ہو بیدا اس کے کہ میں وہاں سے کھسکتا اس نے ہو تھی۔ ایک جست لگا کر جھے گرایا تو میرے منہ سے ایک زوردار جی برآ مر ہوئی جس کی بازگشت شاید جیلر میا حب نے اوردوس سے طلے نے بھی من کی بازگشت شاید جیلر میا حب نے اوردوس سے مطلے نے بھی من کی تھی۔

کی آاوالہ اور وہ انہاں کرایک طرب جاگرا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا میری سانسیں بے تر تیب ہوچکی تھیں بدحواس کے عالم میں میں جلدی سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا کرے کے دروازے میں جلر صاحب ہاتھ میں رائفل پکڑے کھڑے تھے۔

یں نے ایک نگاہ جیار صاحب پراور دوری سرمری نگاہ اس ڈر کیولا پرڈالی جس کے جسم سے گاڑھا سیال ماوہ تیزی سے کرے میں پھیل رہاتھا ایک بجیب ی بساند سارے کرے میں پھیل چکی تھی اس کا جسم تھوڑی ویر ماہی ہے آب کی ماند ترزیا اور پھر تھنڈا پڑ گیا۔

"سوری جرال صاحب! جاری ناالی کی بناری ناالی کی بناری پر ایس جویش سے دوجاز ہونا پڑا۔ "جیلر ماحب نے میں میرے پاس ماحب نے معذرت خواہانہ کہے میں میرے پاس آگر کہا۔

'' کوئی بات نہیں جیلر مساحب، ایک خونی کا خاتمہ ہوگیا کیاریم ہے ۔۔۔۔۔' میں نے آ ہتہ سے کیا۔ ایک کانشیبل ن شنڈے پانی کا ایک گلاس لے کرا عراقہ یا اور مجھے تھایا جے میں ایک ہی سانس میں طلق میں انڈیلن گیا کے

میرا دل دورد در صحک دھک کرد ہاتھا،

میں نے ایک بار پر ایک سرسری نگاہ اس نوجوان
رڈالی، اس کی آ تکھیں موت کی کرب د تکلیف ہے
میل ہوئی تھیں، دائیں آ تکھ کے دائیں کونے
میں آ نسوی چک جھے دور سے ہی دکھائی دی تھی، خون
ایک طرف جع ہوگیا تھا، پولیس کی جماری فری بخون
میں ایک طرف جم کواٹھا کر
ایک طرف جم کواٹھا کر
میروف تھے جبکہ میں ایک طرف جیٹا جران
د پریٹان تھا کہ آ یا آج کے دور میں بھی ایک جا



Dar Digest 256 November 2014

## 

## حقیقت سے فرارمشکل بی نبیس نامکن مجی ہوتا ہے، حقیقت کے لبادے میں لیٹی انہونی کہانی

حشر سامانی سے لطف اندوز ہور ہی تھی کہ اصابک اس کی فظر فرش پر رکھے ہوئے اس کیس پر پڑی جس ہیں اس نظر فرش پر رکھے ہوئے اس کیس پر پڑی جس ہیں اس نے بارٹی ہیں شرکت کے سلتے بلی کی طرح کا آیک مخصوص لباس تیار کروا کے رکھا ہوا تھا۔ خیالات ہیں کم سریتا کے ذہن ہیں آیک خیال گردش کرنے لگا۔ وہ سوج مربی تھی کہ اندر دکھے ہوئے خصوص لباس کی بابت آنند کمار لاعلم ہے، کیوں ندوہ یارٹی ہیں جائے اپنے شوہر کو

من سے کے ابعد بلی بنی ہوئی سریتا یارٹی میں موجودتی۔ در بان اسے اس جگہ لے گیا۔ جہاں ہے شاب پر آئی ہوگی ارٹی کا مظر سامنے تھا۔ مرہم روشی ماجول کو تاریک ہوگئی اسے تر انگیز بنائے ہوئے ماجول کو تاریک مرسیقی اسے تر انگیز بنائے ہوئے تھی۔ اس ملکیج ماحول کے باوجود سریتانے آئند کمار کو میجان لیا جو اس کے سامنے عی سرکس کا جو کربن کے کیا تھا۔ بید دکھ کر آئند کمارٹرس بنی ہوئی ایک گل بدن کے ساتھ محورت تھا۔ اس کی آئی میسی کھیل کئیں۔ وہ و دنیا و مائی اس محد خوب فائدہ مائی ہا ہوگی ایک کل بدن کے اس میں کھیل کئیں۔ وہ و دنیا و مائی اس محد خوب فائدہ اشکا یا جارہا تھا۔ اس کا انگلارڈ کل اس مورت کا ساجو جل انگلارڈ کی اس مورت کا ساجو جل

قریب بخی ہوئی میزے اس طرح گائی اٹھایا اور اسے آ ہستہ ہستہ میں ایڈ بلنے گئی۔ حلق کی شکی تو دور اسے آ ہستہ ہستہ میں ایڈ بلنے گئی ۔ لحد بدلحد بردھتی جاری میں میں ۔ رقص نے معذرت میں ۔ رقص نے معذرت طوابانہ لیج میں سرگوشی کی اور واش روم کی طرف برد یہ گئی۔ آئند کمار تنہائی سستانے کی غرض ہے ایک میز کا گئی۔ آئند کمار تنہائی سستانے کی غرض ہے ایک میز کا گئی۔ آئند کمار تنہائی سستانے کی غرض ہے ایک میز کا گئی۔ آئند کمار تنہائی سستانے کی غرض ہے ایک میز کا گئی۔ آئند کمار تنہائی سستانے کی غرض ہے ایک میز کی گئی۔ آئند کمار تنہائی سستانے کی غرض ہے ایک میز کی اور دیڑی ہوئی کری پر بدیڑھ کیا۔۔۔۔

سربیت کے سرکا درداس کے چہرے سے عیال تھا۔ پارٹی کے لطف سے محروم رہے کائم اسے اور تعلین منانے کا سبب تھا۔

''بہتر ہے ہم اسکیے ہی پارٹی میں طبے جاؤ۔ وقت سراری کے لئے وہاں تہہیں کی برانے دوست ملیں سے میں اسپرین کی کوئی کھا کے سولتی ہوں۔ شایداس طرح سیجوافاقہ ہوجائے۔'' دوائن کی گدی کے بالوں کو سہلاتی ہوئی ہوئی ہوئی۔

ہ ند کار نے قالین سے نگاہ ہٹا کے گھڑی پر نظر ڈائی اور اٹھ کے بینی ڈرلیس شو ہیں شرکت کرنے کی غرض سے لا یا ہوا اپنالیاس مہنا ادر ہا ہرنگل گیا۔
آسان پر تیرتے ہوئے گہرے سیاہ بادل ہارش کی آسان پر تیرتے ہوئے گہرے سیاہ بادل بارش کی آسان کے اس کے سے آند کمار کے جانے کے تقریباً دو سے سے ہے۔ آند کمار کے جانے کے تقریباً کھی دو تھیت پر ہارش کی آ واز سے اس کی آسکی اس کی مل کا تھی ختم ہو چکا ہے۔
ختم ہو چکا ہے۔
ختم ہو چکا ہے۔
وہ بستر سے اٹھ کے گھڑ کی کے قریب گھڑی موسم کی وہ بستر سے اٹھ کے گھڑ کی کے قریب گھڑی موسم کی وہ بستر سے اٹھ کے گھڑ کی کے قریب گھڑی موسم کی وہ بستر سے اٹھ کے گھڑ کی کے قریب گھڑی موسم کی

Dar Digest 257 November 2014

## 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



نظرآ نے کی کوشش کردی تھی جیے اس بیدار ہوتی ہو۔ اس ادا کاری میں وہ کی حد تک کامیاب تھی۔ ''بوریت …… سراسر وقت کا ضیاع۔'' آند کار نے بوی بے لوازی سے جواب دیا۔

''کوئی فاص بات؟''سر بتائے دریافت کیا۔ ''نہیں .....قطعانہیں .....'' آند کمار نے سادگ سے جواب ویا۔''میں جیران ہوں کہ چہرے کتنی جلدی ناآشنا ہوجاتے ہیں۔ میں بہ مشکل اپنے ووستوں کو پہچان سکا۔''

'' 'میں نے ایک آ وہ دفعہ رقص بھی حصہ نیا لیکن تہارے بغیر لطف نہیں آیا۔ اس کئے وہاں سے کھسک سے کو پال کے گھر پر تاش کی محفل سجائی تھی۔ اس طرح دفت اجھا کٹ کیا تھا۔''

مریتا بہت پڑنے والی تھی کہ آند کمار جو آیس اٹار چکا تھا۔ ایک دم زندگی سے بحر پور قبقہد لگا کے بونا۔ ''کیا تم وشوا ناتھ کو جانتی ہو ۔۔۔۔۔؟'' وہ یہ بات بھی کہنا جا بھی تمی کہ کلب میں اس نے کتنی ہار دیوجا اور جا ہا کہ اے بھی تباہ کردے۔ لیکن نا مراد رہا۔ یہ ہات کیے کہ کتی تھی۔

" افرت ہے جھے اس کرسنہ نگا ہوں والے جنونی ہے....اس نے جانے کتنی لڑکیوں اور عورتوں کو تباہ

کیا۔ "سریتانے تیز کیچیس کہا۔

"سنو تو سہی ۔۔۔ " آند کمار نے اس کی ہات
کا منے ہوئے کہا۔ "وہ اڑکیوں، عورتوں کے معاطمی
ہیشہ خوش تھیب رہا ہے۔ تاش کی ہازی کے دوران اس
جنونی نے مجھے سے میرا لباس مستعار لے لیا تھا۔۔۔۔
پارٹی میں اس خوش قسمت کی ایک شوقین مزان گل بدن
سے ڈی بھیٹر ہوگئی۔ جالیس منٹ تک وہ اس کے ساتھ
خواب گاہ میں دہی۔۔

یا نیج سے کے وقع کے بعد رقعی کے ایکا دور کے لئے موسیقی کی لہریں جیسے ہی پھیلنا شروع ہو کمیں تو بلی نے جیپٹامارنے کا فیصلہ کرلیا۔

اس شعله بدن کی قربت میں اتن حدت تھی کہ وہ فرچلنے لگا۔

''یہال قدرے شور ہے۔'' وہ ہٹ کے کھڑی ہوگی اور سرکوشی کرتی ہوئی بولی۔''کسی پرسکون جگہ چلتے ہیں۔''

ا گفین کمے وہ پارٹی سے کھسک مجے۔ابان کا رخ ان سیر حیول کی طرف تھا جوخواب گاہ کو جاتی تھیں۔
حالیس منٹ کے بعد سریتا لہاس درست کرتی ہوئی نیچے اتر آئی ۔اس کا رخ اس دروازے کی طرف تھا جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی۔ ہاہر نکل کے گاڑی اسارٹ کی اور رخ گھر کی جانب کرانیا۔ ہی بات اس کے ذہن میں گدگدی کررہی تھی۔آئیدہ امکانات بھی خاری از امکان نہ تھے،اسے اس بات پر غصرتھا کہ آئد کا رہی ہی اس کے ساتھ ایسے والبانہ بن ،گرم جوش اور وارفی سے بیش نہ آ یا تھا۔ان کی شاوی کومات برس کا عرصہ ہورہاتھا۔

سریانے کمری کے مخصوص جکہ گاڑی پارک کی، خواب گاہ میں جاکے اس نے جلائی سے میک اپ ماف کیا ادر لباس تبدیل کرنے کے بعد بلی کا لبادہ میک کرے دکھ دیا۔

ہارش کے باعث موسم قدرے خوش گوار ہو چکا تھا۔ ہوا کی ختلی ان کوتازہ یہ دم کرنے کے لئے کافی تھی۔ لیکن اس کے باوجود سر بتا گھٹن محسوں کر رہی تھی۔ اس کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ اسے جیسے سلیے کپڑے کی طرح نور کر رہا تھا۔ اسے جیسے سلیے کپڑے کی طرح اس کھوں سے روٹھ گئی تھی۔ وہ اپنی سوچ اور بینے کھات میں گم تھی کہ اس اثنا میں اس نے آ نند کمار کی گاڑی کے میں گم تھی کہ اس اثنا میں اس نے آ نند کمار کی گاڑی کے بارن کی آ واز سی تو اس کے دل کی دھڑ کن تیز ہوئی۔ بارن کی آ واز سی تو اس برحاوی تھی۔ اس برحاوی تھی۔ اس برحاوی تھی۔ وہ تی برحاوی تھی۔ در کیسی رہی یارٹی ؟'' مریتا نے ہو جھا۔ بظاہر ایسا

Dar Digest 258 November 2014

